

عكس وجهتين



سنه المحاليات

### اخترالايمان عكس اورجهتيں

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی







# اخترالابجان عكس اورجہتيں

گروپم کی طرف سے بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

مير ظهير عباس روستمانى

0307-2128068















(جملة حقوق محفوظ)

Akhtar-ul-Iman Aks Aur Jahtain By: Shahid Mahuli

Rs. 350/-

طالع وناشر : نشاطشابد

سال اشاعت : ۲۰۰۰

قيمت : تين سو پچاس رو پ

طباعت : عزيز پرنتنگ پريس، د بلي

سرورق : چودهرى رشيد

تقشيم كار

ایجویشنل ببلنگ باؤس، کوچه پنڈت، لال کنواں ، دبلی ۲۰۰۰۱۔ مارڈرن پبلشنگ ہاؤس ، ۹ رگولا مارکیٹ ، دریا گیخ ،نئ دبلی ۲۰۰۰۱۔ انجمن ترتی اردو (ہند) دین دیال اپادھیائے مارگ ،نئ دبلی ۲۰۰۰۱۔ مکتبہ جامعہ کمیٹڈ ، اردو بازار ، جامع مسجد ، دبلی ۲۰۰۰۱۔ اسٹار ببلی کیشنز (پرائیوٹ کمیٹٹر) آصف علی روڈ ،نئ دبلی۔



معیار پبلنی کیشنز کے۔۳۰۲؍تاج انگیو، گیتا کالونی، دہلی ۱۱۰۰۱۱

## ييش لفظ

"معیار" کتابی سلسلے کی بیکڑی اختر الایمان اور اُن کی شاعری کے نام ہے منسوب کرتے ہوئے جمیں جہاں بے صدمسرت ہو وہیں اس بات کا انتہائی ملال بھی ہے کہ ہم اِس کام کو اُن کی زندگی میں پورانہ کر سکے۔ ہماری بیادنی کی کوشش ان کے مخصوص اور منفر دشاعر انہ کمالات کے تیس ایک معمولی سااعتر اف نامہ ہے، اے آپ خراج عقیدت کے نام ہے بھی موسوم کر سکتے ہیں۔

ہم ہے ہیں کے علاوہ ایے بہت سے نام ہماری گہری تو جی کے فیض احرفیض کے فاظمی اور اختر الا یمان کے علاوہ ایے بہت سے نام ہماری گہری تو جہ کے مستحق ہیں جوا ہے فکر وفن کے اعتبار سے فاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ہماری یہ فہرست جذبی ، جاں نثار اختر ، مجید امجد ، ن م م راشد ، سردار جعفری ، مجروت سلطان پوری اور مخدوم محی الدین وغیرہ کے ناموں سے مزین ہے ، ہم ان بھی شعرا پر علیحدہ علیحدہ فاص شار سے نکا لئے کامنصو بھی رکھتے ہیں ، لیکن اس بولناک گرانی اور رسائل و کتب کی فروخت میں زبردست تعطل کود کھتے ہوئے ہمار سازاد سے اور ہمارے وصلے بار بارٹو مئے لگتے ہیں ۔ دبلی جیسے شہر میں رسائل و کتب کے ذخائر کو ایک بڑی ہدت تک اسٹور کرکے رکھنا بھی بہت بڑا مسلہ ہے ۔ ہم اپنی رسائل و کتب کے ذخائر کو ایک بڑی ہدت تک اسٹور کرکے رکھنا بھی بہت بڑا مسلہ ہے ۔ ہم اپنی کتی بھی عمرہ شابع کریں ، کاغذ کتنا بھی نفیس خریدیں ۔ ٹائٹل کور اور جلد کی خوبصورتی اور

مضبوطی کے لیے اپنی جان تک کھپادیں۔خریدار کہاں سے لائیں؟ یہی وہ اذیت ناک اورحواس باختہ صورت ہے،جس کے باعث ہمارےمہینوں کے کام برسوں پر پھیل جاتے ہیں۔

ہمارے دور میں صفِ اوّل کے ہزرگ ترقی پندشعراء کے تعلق سے ترقی پنداور غیر ترقی پنداور غیر ترقی پنداور غیر ترقی پندنقا دوں نے خوب خوب کھا، اُن کی شاعری کے مختلف پہلوؤں ہی کو بار بار موضوع نہیں بنایا گیا بلکہ ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے ایسے بے شار پہلوؤں پر تو اتر کے ساتھ روشنی ڈالی گئی جن کا ان کے خارج ہی نہیں داخل سے بھی گہراتعلق تھا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا کرنے میں ہماری نسلوں نے کہیں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ ان کی صلاحیتوں کے اعتراف کے ساتھ بڑی کشادہ دلی سے ان کی علمی واد بی اور ساجی خدمات کو بھی بار ہاسرا ہا گیا۔ لیکن نہرا ہا گیایا کم سے کم جس اہم اور قابلِ ذکر شاعر کو وہ ہیں اختر الایمان۔

اخترالا یمان کے علاوہ ن مراشد، مجیدامجد، ضیا جالندھری، کمال احمرصد لیقی مجنور جالندھری، اعجاز بٹالوی، قیوم نظر اور پوسٹ ظفر، جیسے شعرااور بھی تھے جو ذہنی طور پر میرا بھی کے حلقہ ارباب ذوق سے قریب تر تھے، لیکن ہمیں سے جھنا چاہے کہ ان میں راشد، اخترالا یمان اور مجید امجد اپنے وژن اور اپنے گہرے تخلیقی شعور کی وجہ سے مسلسل اپنے وجود کا احساس دلاتے میں برکیا تھا۔ دونوں ہی جدیداردوشاعری کے منٹو تھے۔ دونوں ہی نے عرعزیز کا ایک بڑا حصہ آزادروی میں برکیا تھا۔ دونوں بی نامی ہے، دونوں نے اپنے آپ کو ٹائپ نہیں میں برکیا تھا۔ دونوں بی زندگی کے کئی صیخوں میں باغی تھے، دونوں بڑے طباب گاور بڑے خلاق بنے دیا بلکدان کی انفرادیت ان کے ہر ہرفدم سے نمایاں تھی۔ دونوں بڑے طباب گاور بڑے خلاق میں اس بوٹ تھے۔ ایک بوئیمین اپر ٹ کو دوڑتا پھرتا ہوا دیکھا اور مجسوں کیا جاسکتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ بات سے میں اس بوٹ کو دوڑتا پھرتا ہوا دیکھا اور محسوں کیا جاسکتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ بات سے ممارے کھی کہ دونوں کے قبل سے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ بس

انہوں نے میراجی کے پخت اور نیم پخت تجربات اور کامیابیوں و نا کامیوں سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔میراجی رہنما تھے منزل کوشی کانصیب تو دوسروں کا تھا۔

اخر الایمان نے اپ اکثر مکالمات میں میرا جی سے جوتعلق خاطر تھااور میرا جی گئی ایک فرونی میں جو بالیدگی تھی، اس کاذکر بھی کیا ہے اور اس تاثر کا بھی کھے دل سے اعتراف کیا ہے جو میرا جی نے ان کی شاعری پر قائم کیا تھا۔ شایدائی بنا پر اختر الایمان کی ۵۰ تک کی نظموں میں دُھند کی کیفیت زیادہ واضح ہے۔ اُس اثنا میں ان پر یہ بھی الزامات لگائے گئے کہ وہ داخلی ہیں، شکست خوردہ وہ بن رکھتے ہیں، مستقبل سے ناامیداور حال سے بے زار شاعر ہیں۔ اگر چرتزن اور افسر دگ جیسی کیفیات کو شعرا نے بمیشہ اپنے کلام میں جگہ دی ہے، حتی کہ ناامیدانہ کیفیت سے اقبال کی جیسی کیفیات کو شعرا نے بمیشہ اپنے کلام میں جگہ دی ہے، حتی کہ ناامیدانہ کیفیت سے اقبال کی شاعری کو بھی عاری نہیں کہا جا سکتا اور اپنے عہد سے بے زاری کے احساس کو غالب نے بھی اپنے تخلیقی تجربوں میں خاصی جگہ دی تھی۔ محض حزنیہ یا جذباتی اضحال ل کا بیان اچھی یا بری شاعری کی گئیس۔ نیچیان نہیں ہوتا بلکہ و کھنا ہے ہے کہ اس شم کا تجربہ تخلیقی اور فنی تجربہ بن پایا بھی ہے یا نہیں۔ اخر الایمان کی شاعری میں حزنیہ کیفیات سے زیادہ نا آ ہمگی کی کیفیت نے تخلیقی تجربے کی صورت اخترالایمان کی شاعری میں حزنیہ کیفیات سے زیادہ نا آ ہمگی کی کیفیت نے تخلیقی تجربے کی صورت اخترالایمان کی شاعری میں حزنیہ کیفیات سے زیادہ نا آ ہمگی کی کیفیت نے تخلیقی تجربے کی صورت اخترالایمان کی شاعری میں حزنیہ کیفیات سے زیادہ نا آ ہمگی کی کیفیت نے تخلیقی تجربے کی صورت اخترالایمان کی شاعری میں حزنیہ کیفیات سے زیادہ نا آ ہمگی کی کیفیت نے تخلیقی تجربے کی صورت

ہمارے نقادا گرصرف ای تکتے کولمو ظار کھتے کہ اس نا آجنگی کی کیفیت کا تناظر کیا تھا۔ یہ نا آجنگی جذباتی نوع کی بھی ہے اور فکری نوع کی بھی ۔ یہ نا آجنگی داخل اور خارج کے درمیان واقع ہونے والی خلیج ہے۔ جوں جوں یہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ شاعر کی بے چینیوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بالا تحریہ بے چینی روحانی اور وجودی کرب میں بدل جاتی ہے۔ اختر الا کمان کے بارے میں یہ کہا گیا اور بالحضوص ترتی پیند نقا دوں نے یہ بات کہی کہان کے پاس کوئی خواب نہیں ہے ، جب کہ نا آجنگی و بیں واقع ہوتی ہے جہاں خواب اوراصل کے مابین تضاد ہو۔ اس معنی میں اختر اایمان کی پوری شاعری اپنی شاعری میں محض ایک اخلاق مند بی نہیں بلکہ ایک اخلاق محسوس ہوتا ہے کہ اختر الا کمان اپنی شاعری میں محض ایک اخلاق مند بی نہیں بلکہ ایک اخلاق پرست کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اخلاق پرست کا بناایک تواب ہوتا ہے جس کی

تعبیر ہیں وہ عملی زندگی میں تلاش کرتار ہتا ہے۔ جب اس کے تصور کے مطابق تعبیر ہیں ہلیں ہو اس کی رو مانیت تار تار ہونے لگتی ہے۔ شعیر اور مانی شعرا کے یہاں اس قتم کی محروی اور مانی چیخ میں بدل جاتی ہے۔ اختر الا یمان کی شاعری میں اس نے شکایت کی صورت اختیار کرلی ہے۔ میں بدل جاتی ہے۔ اختر الا یمان کی شاعری میں اختر الا یمان سے بردا شاکی اور کوئی بیدا نہیں ہوا۔ اس حدید اردونظم کی اس صد سالہ تاریخ میں اختر الا یمان سے بردا شاکی اور کوئی بیدا نہیں ہوا۔ اس شکایت میں احتجاج میں ہے۔ تندی اور تلی بھی ہے اور کہیں کہیں وہ جیخ بھی سائی دیتی ہے جو شمیرہ دومانی شعرا کے مزاج سے میل کھاتی ہے۔

اخر الایمان کی شاعری کو پڑھنے کے معنی اپنے عہد کے انسانوں کے ان عادات و خصائل کو بخو بی جاننے کے ہیں۔ جن میں بغض، حمد، ریا، کر، مایوی، سردمهری، بے حمی، خود غرضی، حرص، آزاور طبع جیے کردار کی حیثیت نمایاں ہے۔ اخر الایمان انہی معنوں میں سب سے بڑے حقیقت پہند معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے تمام موجود لسانیات شعری کو آزمانے کے بجائے دوٹوک اور حقیق زبان کا استعمال کر کے بیشا بت کردکھایا کہ شاعری کا ایک طرزیہ بھی ہوتا ہے، اوراس طرز کو اپنی فہم کا حصہ بنانے کے لیے بہر حال ہمیں اپنی قرائوں ہی کی نہیں ساعتوں کی بھی تربیت کرنی ہوگا۔ ہم ان تمام حضرات کے جہد دل سے ممنون ہیں، جن کی تحریب اس شارے کی زینت ہیں۔

But the same of th

AND THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

شاہرمایلی

#### ترتيب

| ی طرف سے   | کتب <b>خان</b> ہ گروپ کہ                             | پیش خدمت ہے ک                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب خانہ میں | ماہرہاں<br>نصاور<br>فیس بھ گروپ کتہ<br>گارم ضوی گریش | زندگی نامه نظر کتاب ف                                                                                        |
| 19         | گلام بضوی کا دش<br>گلام بضوی کا دش                   | اخر الایمان -ایک نظریس بھی اپلوڈ کر دی                                                                       |
| https://ww | w.facebookled                                        | om/groups مير عشوير _اختر الايمان                                                                            |
| /1144796   | 425720955/?re                                        | اخر الا يمان: روداد حيات كے چند كوشے الا يمان: روداد حيات كے چند كوشے                                        |
| m          | و دو المعلقاتي<br>10307 الدين عالي                   | اخر الا يمان: روداد حيات كے چند كوشے ef=share اخر الا يمان: روداد حيات كے چند كوشے عباس اخر الا يمان 2128068 |
| @Stranger  | - John Jan                                           | اخر الايمان تم بى مو                                                                                         |
|            |                                                      | <i>יול</i>                                                                                                   |
| 11         | آل اهرور                                             | اخر الايمان: كه يادي كه ياتي                                                                                 |
| 77         | عتيق الله                                            | اوراك آن يس بوئي محفل درجم برجم                                                                              |
| 20         | بيدار بخت                                            | کیا جنوں کر گیاشعورے وہ                                                                                      |
|            |                                                      | محاكمه                                                                                                       |
| 1.4        | يرا.ي                                                | نارى كا چيش لفظ                                                                                              |
| - 111      | وزيآغا                                               | اخر الایمان:مراجعت کی ایک مثال                                                                               |
| 11/2       | مرحن                                                 | اخرالايمان                                                                                                   |
| 109        | گو پی چند نارنگ                                      | اخر الايمان كيظم كى داخلى ساخت اوركبانى كا تفاعل                                                             |
| 100        | سنمس الرحمٰن فاروقی                                  | اخر الا يمان ايك مخضر محاكمه                                                                                 |
| IYA        | 1, 12                                                |                                                                                                              |
|            | جيل جالي                                             | اخر الا يمان كى شاعرى                                                                                        |
| 124        | بیل جاجی<br>وارث علوی                                |                                                                                                              |
| 127        |                                                      | اخر الایمان کی شاعری<br>اخر الایمان کی شاعری کے چند پہلو<br>اخر الایمان ایک منفر دظم گو                      |
|            | وارثعلوي                                             | اخر الایمان کی شاعری کے چند پہلو<br>اخر الایمان ایک منفرد نظم گو                                             |
| 191        | وارث علوی<br>باقر مهدی<br>فضیل جعفری<br>بلراج کول    | اخر الایمان کی شاعری کے چند پہلو                                                                             |
| 191°       | وارث علوی<br>باقر مهدی<br>فضیل جعفری                 | اخر الایمان کی شاعری کے چند پہلو<br>اخر الایمان ایک منفردظم گو<br>اخر الایمان کی ظم' ایک لڑکا'               |

|     | Franklin.                                            | اختر الايمان كاطنز بياورعلامتي اسلوب    |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 444 | ابوالكلام قاسمي                                      |                                         |
| 747 | صادق                                                 | اختر الایمان کے خلیقی سروکار            |
| 122 |                                                      | اختر الايمان كى شاعرى كافكرى وفني ارتقا |
| רוץ | کے حوالے سے) قاضی عبید الرحمٰن ہاشی                  | وقت کی معنویت (اختر الایمان کی شاعری    |
| rrr | انورخان                                              | اختر الایمان کی شاعری                   |
| TTZ | يعقوبراءى                                            | يادول كاشاعراخر الايمان                 |
| TTA | سليمان اطهرجاويد                                     | غزل بتغزل اوراختر الايمان               |
|     |                                                      | וניטונ                                  |
| TTA | خدمت ہے <b>کتب خانہ</b> گروپ کی طرف سے<br>ر کتاب ۔   | 2 (1)                                   |
| ror | ظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں                     | (1)0.00(1.                              |
| -4- | بلوڈ کر دی گئی ہے 👇<br>https://www.facebook.com/grou | 1) 11 14                                |
| 121 | /1144796425720955/?ref=share                         | 6710.001 24                             |
| 724 | لہیر عباس روستمانی<br>0307-212806                    |                                         |
| MY  | @Stranger 👺 👺 👺 👺 🦞                                  | 0:00                                    |
| FAT |                                                      | مكالمه                                  |
|     | 5                                                    | ايك مكالمه-اخر الايمان                  |
| r99 | محودایاز                                             |                                         |
| WI. | اطهرفاروقی                                           | اختر الایمان ہے بات چیت                 |
|     |                                                      | مراسله                                  |
| LL. | بنام غلام رضوی گردش                                  | اختر الايمان كے خطوط                    |
| ואא | بنام بيدار بخت                                       | بخطِ اختر الايمان                       |
|     |                                                      | بیانیه (کهانیاں)                        |
| MYA |                                                      | الاؤكرد                                 |
| 727 |                                                      | پگذنڈی                                  |
| ۳۸۰ |                                                      | آواز کے                                 |
| MAA |                                                      | أفق كاس بإر                             |
| ۳۹۶ | شيم حنفي                                             | انتخاب كلام                             |



زندگی نامه

اخترالا يمان كے والد



اخر الايمان كى والده

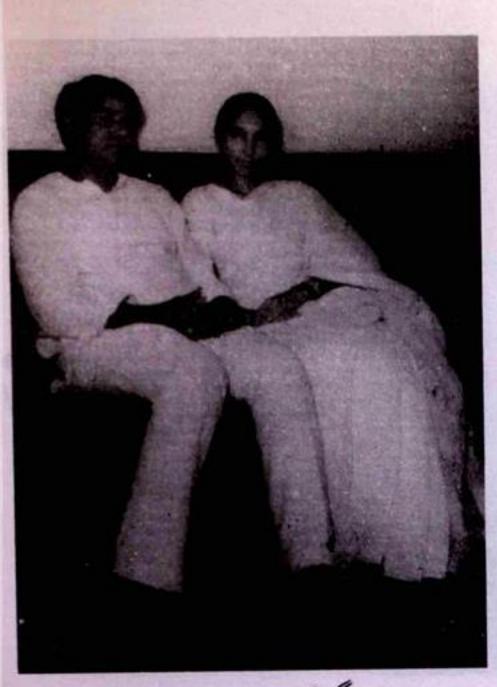

این یم کے ساتھ (۱۹۲۳ء)

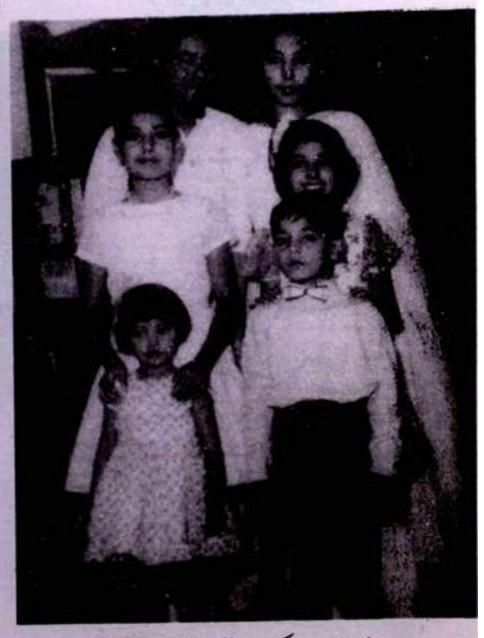

بوی وں کو اے ساتھ (۱۹۲۲ء)

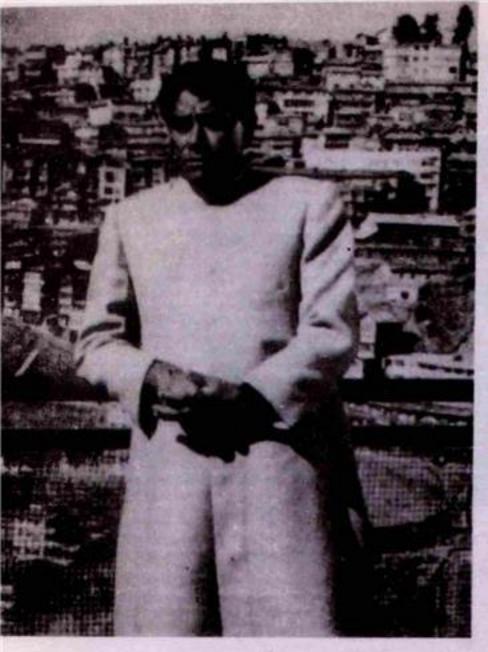

اختر الايمان



اخر الايمان



میرای کے ساتھ (۲۹۹۱ء)

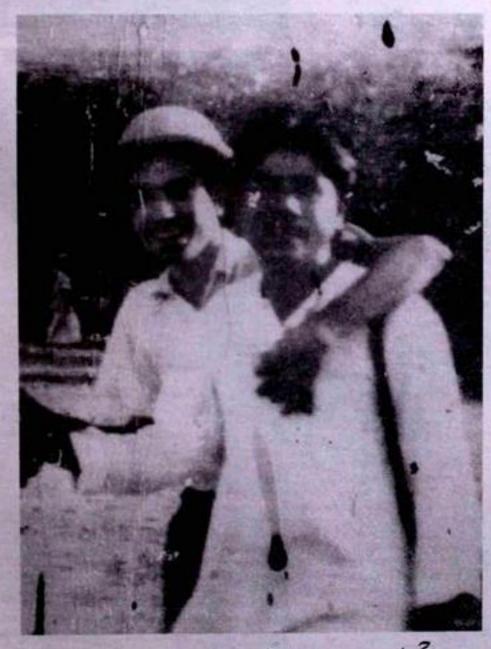

جمیل الدین عالی کے ساتھ (۲۹۹۱ء) 14



سردار جعفری کے ساتھ (1972ء)



جاناراخر كے ساتھ (۱۹۷۴ء)



سجاد ظہیر کے ساتھ (۱۲۹۱ء)



ساحرلد هیانوی، عینی، سلمی صدیقی، راجندر سگھیدی کے ساتھ (۱۹۸۲ء)



خوشونت سنگھ،بلراج سائن کے ساتھ (١٩٦٥ء)



کے آصف، باقر مہدی اور راجندر عکھ بیدی کے ساتھ (۱۹۲۳ء)



اپنی پیم اور اینتا بخت کے ساتھ نائیگرافالز کے سامنے (۱۹۸۵ء)

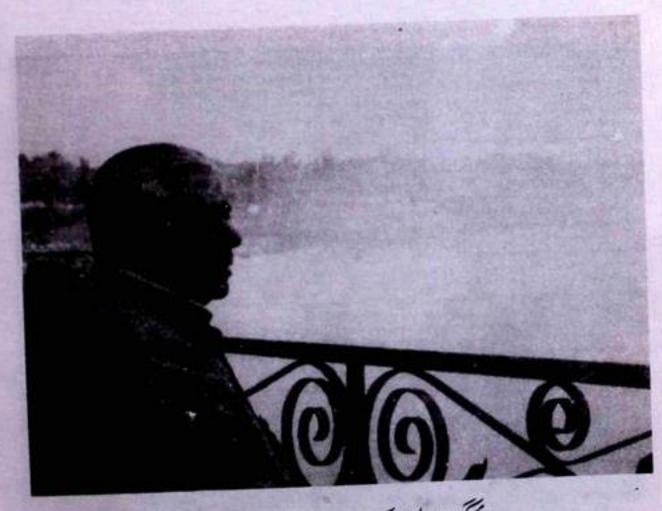

نائیگرافالز کے سامنے (۱۹۸۲ء)

### اخر الايمان -ايك نظر ميں

نام : محداخر الايمان

تخلص : الجم (۱۲ وتك)

قلمى نام: اخر الايمان

پیدائش: ۱۱رمرم ۱۳۳۳ جری مطابق ۱۱ رنوم (۱۹۱۵ء، دن جمعه، وقت چونکه رات کے بارہ اور ساڑھے بارہ کے نیج کا تھا اس لیے تاریخ پیدائش ۱۳ رنوم (۱۹۱۵ء متعین ہونا چاہے۔ (اسکول اور کالج سرمیفکٹ نیز سرکاری کاغذات میں تاریخ پیدائش ۱۲ ردمبر ۱۹۱۸ء درج ہے جوغلط ہے۔)

مقام پیدائش بہنی ،قلع پھر گڈھ ،نجیب آباد ، شلع بجنور۔ای مقام کو گھیٹ پوری ، مخدوم پوری اور
پربت پوربھی کہتے ہیں لیکن زبال زدخاص و عام گھیٹ پوری ہے۔ پھوں کا چھپر جس میں
پیدا ہوئے ۱۹۷۳ء تک اپنی جگہ پر تھا۔ سامنے جامن کے پیڑ تھے اور چھپے ہیری کے۔ بعد
ازاں ماموں زاد بھائی شفیق احمد ولد مولوی عبدالحمید نے اے منہدم کرواکے چھنٹ میونسپلی
کے راہتے کو دیا اور باقی حصہ کو اپنے نئے مکان میں ملحق کرلیا۔ ای سال کے اواخر مین
اختر الایمان نے بید دلدوز منظرا پنی آنکھوں سے دیکھا اور خاموش دہے لیکن پھر بھی جیتے جی
وطن کارخ نہیں کیا۔

تعلیم: ۱۵سال کی عمرتک بالتر تبیب ژکری ، کمبای مشگھ مدرسہ ، جگادهری اور تر وروالی مجد (نجیب آباد) میں قرآن حفظ کیا اور اردو ، فاری ، عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۲۱ء کے دوران بوڑیا ٹمرل اسکول میں انگریزی تعلیم کے لیے بیسیج کیے ۔ مؤیدالاسلام (بچوں کا گھر) دلی میں ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۰ء تک قیام تھا۔ جہاں سے آٹھویں جماعت پاس کرکے نگلے۔ میں ۱۹۳۵ء میں فتح پوری مسلم ہائی اسکول میں نویں جماعت میں داخلہ۔ ۱۹۳۵ء میں فتح پوری سلم ہائی اسکول میں نویں جماعت میں داخلہ۔ ۱۹۳۵ء میں فتح پوری سلم ہائی اسکول میں نویں جماعت میں داخلہ۔ ۱۹۳۵ء میں فتح پوری سلم ہائی اسکول میں نویں جماعت میں داخلہ۔ ۱۹۳۵ء میں فتح پوری سلم کیا۔ بعد از اں اینگلوعر بک کالج (ذاکر حسین کالج) میں تعلیمی سلملہ جاری ، فرسٹ ایئر ۱۹۳۸ء میں ، ای سال کھائی کھیڑی میں مارے باندھے کی بہل

شادی۔ نیتجناً ۳۹ء میں سیکنڈ ایئر میں فیل ،اور پھر پیامتخان ۴۷ء میں پاس کیا۔ تھر ڈ ایئر ۱۷۱ء میں اور گریجویشن ۴۲ء میں ( کالج میگزین میں ایک یک بابی ڈ راما، سرافسانے اور انظمیں تین مختلف ناموں سے شائع ہوئیں۔ محمد اختر الایمان الجم ،محمد اختر الایمان ، اور صرف اختر الایمان )۔ ۴۲ء میں علی گڑھ مسلم یو نیورٹی سے ایم اے ار دو میں سال اول کا امتخان سب سے زیاد ہ نمبر لے کریاس کیا۔

ملازمت: گریجویشن کے بعد ۳۲ ء میں چارہ ماہ ماہنامہ''ایشیا''میرٹھ کی ادارت اورد کی میں ایک ماہ

سپلائی ڈپارٹمنٹ کی کلرکی ، جنوری ۴۳ ء ہے سمبر ۴۳ ء تک آل انڈیاریڈیو، دکی سے وابستہ

اکتوبر ۴۳ ء میں علی گڑھ میں نزول اوررشید احمر صدیقی کی نگاہ کرم کی وجہ ہے ایم اے اردو
میں داخلہ۔ جولائی ۴۳ ء میں حیدر آباد کانفرنس میں شرکت ۔ وہیں ہے جمبئی ہوتے ہوئے

یوناروانہ اورتقریباً تین سال تک شالیماریکچری سے وابستگی۔ بنوارے سے دو ماہ قبل جمبئ
واپس اور پھر سرداکے لیے بہیں کے ہور ہے۔

شادی: پہلی زوجہ کوطلاق دینے کے بعد ۳ مرکئ ۲۷ء کود لی میں سلطانہ سے عقبہ ثانی۔
فلمیں: جبئی میں پچاس سالہ قیام کے دوران لگ بھگ سوفلموں کے منظر نامے اور مکالے لکھے۔
فلمیں: فیمہ، رفتار، زندگی اور طوفان، مغل اعظم، قانون، وفت، ہمراز، اتفاق، داغ، آدی، بجرم،
شبنم، میراسایہ ضمیر، آدی اورانسان، چاندی سونا اور اپرادھ وغیرہ مشہور اور کامیاب فلمیں
ثابت ہوئیں۔

جمبئ کی رہائش گاہیں: (۱) جون ۲۷ء سے ۱۷ جنوری ۴۸ء تک مدھوسودن کے ساتھ قیام۔''دی فوئکس''،فاؤ گارڈنس، پاری کالونی۔دادراور ماٹنگا کے وسط میں ہشرق کی طرف۔

(۲) ۱۹۴۸ء کے اوائل سے ۴۹ء کے اواخر تک ۲۲ رازروڈ باندرہ، ''وکوریہ ولا'' کی پُشت پر۔ جے اب ''غفورکل'' کہتے ہیں۔

(٣) ١٩٥٠ء ميں پارى خاتون مس پادرى كرايددار، سينٹ پيريدارو دُ، باندره پاس بى "اقبال بلدنگ" كى تيسرى منزل پراداكاره مينا كمارى مقيم۔

(٣) ١٩٢٧ري بيلورود ، باندره ، گراؤن فلور ١٩٥١ء عيم١٩١٠ء تك\_

(۵) "بل دیو" مجبوب اسٹوڈیوز کے گیٹ کے مدِ مقابل، دوسری منزل پرمغربی کونے کا فلیٹ جس میں اب شیشے لگے ہیں۔ ۱۹۲۵ء سے ۱۹۲۷ء تک۔

(١) ٥٥\_ بينداسيند بلذيك، يانجوي منزل، ١٩٢٤ء ٢٥ ١٩٨ء تك (۱۹۸۸(2) عاوائل سے آخری دم تک -3-A،روی درشن،کارٹرروڈ،باندرہ۔ شعری مجوعد: (۱) گرداب ۲۳ ء (۲) سبرنگ ۲۷ ء (۳) تاریک ساره ۵۲ ء (٣) آب جو٥٩ء (٥) يادين ١٠ د (٢) بنت لحات ٢٩ء (٧) نيا آبنك ٧٧ء (٨) سروسامان ٨٨ه (كتاب ير٨٨ ودرج بيكن اشاعت ٨٨ء میں ہوئی)، (۹) زمین زمین ۹۰ واور (۱۰) زمتان سر دمبری کا، ۹۷ و، پس ازمرگ انعامات: (۱)" يادين" كي اشاعت ير٢٠ ومين سابتيه ا كادي كاانعام (۲) "بنت لمحات" بريويي اردوا كادى اورميرا كادى كانعامات (٣) "نيا آ جنك" يرمهاراسر اردوا كادى كاانعام . (٣) "سروسامال" برمدهیه بردیش گورنمنٹ نے "اقبال سمّان" سے نوازا۔ (۵) ای کتاب برغالب اسٹی ٹیوٹ ، دلی اور اردوا کا دی ، دہلی نے بھی انعامات دیے۔ وفات: ٩ رمارچ١٩٩٦ء بوقت شام حارج كر٣٥ من ير، ليكن دُاكثر مهراء دُاكثر نيوكي اور دُاكثر اشوك ہتولكرنے متفقہ طور يرموت كا اعلان ايك گھنشہ كے بعد كيا۔ مدفن: تجهيز وتلفين ١٠ رمارج كودن مين باندره قبرستان (جزل) مين موني \_قبرستان كي وسط كرات سے خال كى طرف چلنے ير بائيس جانب دوسرى صف ميں چوھى قبر، ور مارچ 1990ء کو دوسری بری کے موقع پر راقم الحروف کے بے حداصرار پر کتبدلگ گیا جس پر اخر الایمان کے دومصرعے کندہ ہیں۔ اس مافت میں رہ رہ کے لیٹی تھی جو میں نے وہ خاک بھی یاؤں سے جھاڑدی

مرتبه غلام رضوی گردش

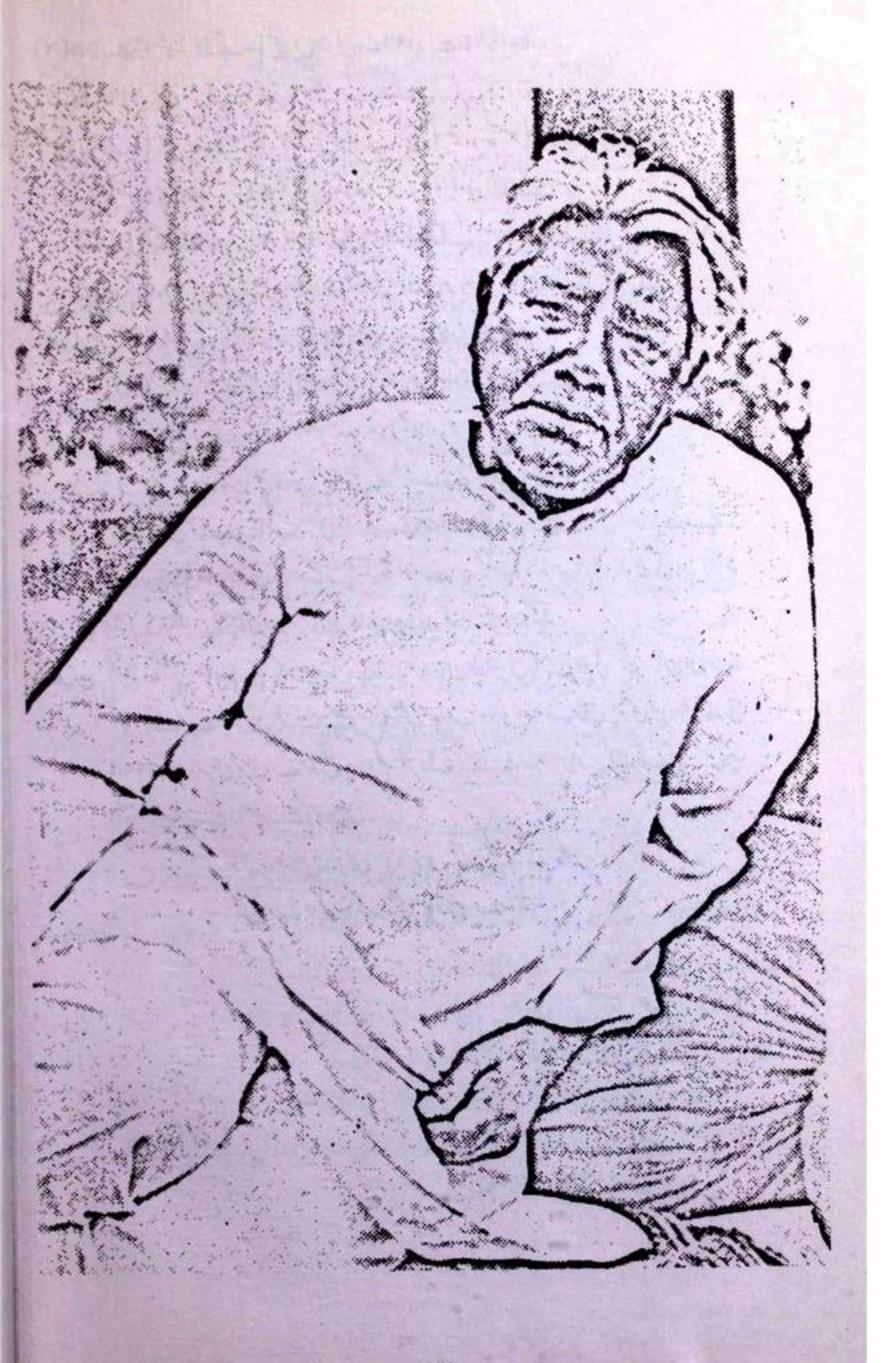

# ميرے شوہر۔۔۔اخرالايمان

فالبایہ 1946 می بات ہے جب میں باتی اسکول دبلی میں دسویں کلاس کی طالبہ تھی۔ میں اپنے گر والوں کے ساتھ عربک کلائے کے مشاعرے میں گئی تھی۔ میرے بڑے بھائی نے اس سال وہاں داخلہ ایا تھا۔ وہاں تھے اپنی کلاس کی سب لڑکیاں بھی مل گئیں۔ ہم سب بال کے اوپر کسی کلاس میں بیٹے مشاعرہ میں دہ ہے تھے کہ اختر الایمان کا نام انافانس کیا گیا۔ اچانک لؤکیوں کا دیلا ہمیں دھکیانہ واگرد گیا اور ایک کے اوپر ایک لڑکی میں سے بھائلنے کی کوششش کرنے گئی۔ میرا پیر کھی گیا تھا اس لئے ست خصر آیا کہ بھی ایسی کیا چیز ہے کہ سب دیکھنے کے لئے فوٹ پورہ بیں۔ پھر اختر الایمان نے اپنے مخصوص دھیے انداز میں نظم سٹروع کی۔ تھوڈی دیر بعد میں اپنے پیر کی چوٹ بھول کر کھڑکی ہے بھائلنے والی لڑکیوں میں شامل ہوگئی۔ مشاعرہ ختم ہوا اور ہم گرائے اور ہم سب سے ملوائے سٹروع کی۔ تھوڈی دیر بعد میں اپنے پیر کی چوٹ بھول کر کھڑکی ہے بھائے والی لڑکیوں میں شامل ہوگئی۔ مشاعرہ گئے ۔ یہ عرب کالج میں پڑھ دے تھے۔ میری عراس وقت توجہ وہ پورہ خال میں کے بڑے دارج تھے پھریا کھڑانے اور ہم سب سے ملوائے طام ہی آتے تھے۔ میری عراس وقت توجہ وہ پورہ خالب، مٹو، کم شن چندر کو پڑھاکرتی تھی ۔ ان دنوں طام ہی میں کی سے کہ تو ہوں کی بھی میں والد اگر چا آخیشر تھے ، مگر گھر کا احول کا فی اختر الایمان کی پہلی کتاب، گرداب " شائع ہوئی تھی۔ انھوں نے تھے دی۔ تھے ۔ باتیں بھی میں میں جن کا پید تھے بعد میں چلا۔

ایک دن اچانک اخر الایمان نے بتایا کہ وہ اردو کانفرنس میں شرکت کرنے کے لئے حید آباد جارہ بیں۔ان کے جگری دوست جمیل الدین عالی کی بن طاہرہ میری ہم جاعت تھی۔ ایک دن اسکول میں اس نے مجے پوچاکہ تم نے اخر الایمان پر کیا جادو کردیا ہے۔ تمادے لئے بت معنطرب ہیں۔ یہ س کو تحوثی حیرت اور بت ساری خوشی ہوئی۔ ایک کرددا آدی جو دوانس کے نام پر صرف پندیگ کے چند جھلے کے میرے لئے معنظرب بھی ہوسکتاہے میں نے طاہرہ سے پوچاکہ انسی اس اعتظراب کا چاکیے چند جھلے کے میرے لئے معنظرب کا چاکیے جانہ والیمان کا خطا یا ہے۔ میں نے چوری سے پڑھ لیاس میں یہ چلا۔ طاہرہ نے جواب دیا کہ بھائی کے پاس اخر الایمان کا خطا یا ہے۔ میں نے چوری سے پڑھ لیاس میں یہ سب کھا ہے۔

ان دنوں میں اور میری سیلیل شفیق الرحمان کو پڑھاکرتی تھیں رومانی نظموں میں احسان دانش کو۔
جیتے ہوئے کچ دن ایسے میں تنهائی جنہیں دہراتی ہے "ہمارے خیالی رومانس کی صد تھی۔ مجھے اختر الایمان
کے کمی الفاظ میں اس طرح کا اصطراب یا محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ ان کی سرخت میں ہی نہیں ہے ۔ یہ
بھی مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ جذبہ کی شدت صرف ان کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔

كي دن بعد طيب بحابي (بيكم جميل الدين عالى) مجميد ديكھنے اسكول آئيں اور پسند كرايا \_ 3 من 1947 كے بگائی زیانے می ہمارانکاح ہوگیا۔ اخترالایمان واپس بونا چلے گئے اور دلی می ہمارا گرباد لائے گیا۔ مشکل سے جانیں فاکنیں میرے گروالے پاکستان بلے گئے اور میں بغیرد خصتی کی رسم کے بمبتی آگئے۔ اخرالایمان اس وقت بونا چوڑ چکے تھے۔ شالیمار پکچرز جال یہ کام کرتے تھے بند ہو چکی تھی۔ اس کے مالک ڈبلیو۔ زیڈ۔ احمد پاکستان چلے گئے ۔ یہ تلاش معاش میں بمبئ آگئے تھے ۔جب می بمبئ آئی ،یہ نج نقوی اور پروتماداس گیاک فلمیں لکورے تے۔ مریزدوڈ پر دو بیڈروم کا فلیٹ بھی لے لیا تھا۔ پروتماکی فلم دھرنا کی شوشک جل رہی تھی اور یہ اتے مصروف تے کہ مجے ات بھی نسی ہوتی تھی۔ دات مر شوشگ اور دن مجر سونا میں بت بور ہو جی تھی۔ کچ دن بعد اپنے گھر والوں سے لینے کراچی گئے۔ وہاں تھے کئی ہم جاعت لڑکیاں ال گئیں۔ میں نے بھی کالج میں داخلہ لے لیا . گرویزا سسٹم شروع مونے کے بعد واپس ببنی آگئے۔ عرکے تفاوت کے ساتھ ہمارے مزاجوں میں کافی فرق تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ چے بھائی بنوں اور مال باپ کی لادل تحوری سی صدی اور خود سر۔ یہ اپنے بن جانوں میں سب سے بڑے ، گھرے دور اکیلے دہنے کے باعث د ناز كرنے كى عادت تى د لطف اٹھانے كى ۔ مجے قدم قدم پر جھنے لگتے تھے ۔ پھر آہسة آہسة احساس مونے لگاکہ انکے برجذبے اظمار کی شدت کاغذیر اترتی ہے ، زبان پر نسی ۔ اس کا تعلق احساس سے ہے اور احساس بی سب کچ ہے ۔ انھوں نے بچین میں سخت محنت اور مشکلات کا سامنا کیا۔ گھرے دوریتیم فانے می رہے - ہزاروں صعوبتی اٹھا کر تعلیم حاصل کی ۔ جسمانی اور ذہنی سختیاں جھیلیں شاید اس لتے بظاہر جذباتي سي بي بلك جذبات كا اظهاد كرتے بي سي - كم اذكم الفاظ مي سي - خوشي عم . حكاف يا بحر محبت كا برجذب ایسالگاہ ان کے اندر ہے۔ اس کے یرعکس میراردعمل فوری ہوتا ہے شادی کے بعد کچے عرصے تک میں ان سے بھی میں توقع کرتی دہی۔ گر جسیا میں نے شروع میں ذکر کیا ان کا اظهار عملی ہوتاتھا لفظی نہیں۔ کھی بلند بانگ دعوے نہیں کرتے۔ ان کے اس دھیے اندازے کھی میں جھنجھلا بھی جاتی ہوں

اخر الایمان کے مزاج می تصناد بھی سبت ہے یا توچٹائی بچاکرلیٹ جائیں گے یا زم زم بسر بھی ان كے جم می جمع كا۔ رُن سے سفرنس كرمكة ـ كى كے كري محرنا پندنسي ـ طبأ يہ نوش مزاج إندله سے اور Demandings بی ۔ مجے ان کا چوٹے سے چوٹاکام بھی کرنا بڑتا ہے ۔ مثلا سائے شیف پر رکھی ہوئی کاب خودسی اٹھائی کے بلکہ محجے آواز دے کر بلائی کے یا پھر فون کی گھنٹ بجتی رہے گی اور یہ پاس لیے یا بیٹے خیالوں می کم ہونگے اور میں بزار کام چوڑ کر فون سنے دوڑوں گی۔انسی ضد کم آنا ہے ،گراپنے مُعندے مزاجے محج عصد دلاتے دہتے ہیں۔ اپنے سارے فصلے خود کرتے ہیں اور ان پر اعل دہتے ہیں۔ کمی کسی کی دائے مفودے کی صرودت نسیں مجھتے۔ میں کمی ایک بات صحیح مجھتی ہوں اور یہ غلط کمی . اس کاالا ہوتا ہے، میں کافی بحث مجی کرتی ہوں۔ چپ چاپ مان لینا میری فطرت شیں ۔ یہ خاموش ہوجاتے مي يا ذاق مي الرادية مي كرايي بات ير الل دسة مي اور آخر مي وي موتاب جويه جائة مي ويح بنى ا جاتی ہے کہ خواہ شور مچاکر اپن طاقت صلائع کی۔ ان کی کچے عاد تیں بڑی عجیب بیں۔ بڑے سے بڑا نقصان انسیں پیشان نسیں کرتا۔ ایک دن میری انگونمی کا بیرا کھوگیا اچانک میری نظر انگونمی پر پڑی تو بیرا غانب تھا كافى قيمتى تعامي بيدان موكى اوراد حراد حر تلاش كرنے لكى د اخر الايمان اين اسادى مي ديوان ير ليف كي ياده رب تھے۔لیٹے لیٹے بوچھا کیا ہوا؟ میں نے کما بیرا کھوگیا۔ انسوں نے جواب می " اچھا " کما اور بجرید سے می مشغول موگئے ۔انسی بڑے سے بڑے مادی نقصان کا درہ برابر بجر ملال نسیں ہوتا۔ ان کے بائی پاس ۔۔ ہریش سے پہلے ہمارے پاس بینڈ شینڈ ہر جوباندرہ کا بت خوبصورت ساحل سمندر ہے ، بت بڑامکان تھا۔ ان کی ست اچی لاتبریری تھی۔ پانچویں میل پر ہونیکی وجے بر کرے سے سمندر کا نظارہ ہوتا ہے۔ ہمارے بدروم کی بوری بالکن نکی تھی۔ صبح صبح سندروں میں بادبانوں والی کشتیاں تیرتی تھیں۔ لائبریری کی کھڑی بھی اس طرف معلی تھی۔وہ گھر بمیں بچنا بڑا۔ بچ سبان اپ گھر کے ہوگئے۔ بمارے لئے بت بڑا تھا۔اے ع كركاد أرود يردو بيدوم كافليك خريدا - ابتدامي ميرا ذرا بحي دل نسي لكا - جي جابها تحاواب بيند شيند على جاؤں۔ ایک کرے سے دوسرے کرے میں آؤ اور گھرک حد ختم۔ ظاہر ہے اسی بھی تکلیف ہوگ ۔ لاتبریری چوڑ کر بال میں بڑے ہوتے دیوان پر بیٹ کر کام کرنامیرے خیال میں مشکل ہے۔ میں نے بار بابوچا۔ آپ کواپناکرہ یاد سی آبا۔ انوں نے صرف سی "کمااور لکھنے میں مصروف ہوگئے اخر الایمان کے کام کرنیکا طریقہ بھی زالا ہے کبی سوتے سوتے جاگ کر نظم لکھنے بیٹے جاتے ہی اور پھر سو جاتے بیں اور کبی بت سویرے اٹھ کر لکھنے بیٹ جاتے ہیں۔دوپر تک لگار لکھتے رہتے ہیں۔ گرشام کو کبی سی لکھتے ۔ نظم کنے کے بعد سب سے پہلے مجے ساتے ہیں ۔ مجے خوشی ہے کہ ان میں شامروں والی کوئی لک سی ہے۔ان کی تمام تر انفرادیت شاعری می ہے وہے یہ بلکل نادیل انسان میں ۔اسس اچا کانے سين اور دوسرول كو كعلانے پلانے كا ست شوق تھا، كر سات سال سلے بائى پاس ايريش موا \_اب يد شوق بورانسی ہوتا۔ان می خود نمائی ذرہ بحر بھی نسی ہے۔ حتی کہ اپن فلموں کے پر بمتر پر فلم ختم ہوتے سے پہلے میرا حاتم پکر کر اٹھا دیتے ہیں۔ اور مجلے دروازے سے باحر لکل جاتے تھے۔ تصویری محوانا بھی انسی پند سس ۔ نظم ساتے وقت اگر کیمرہ لے کر فوٹوگرافرسلمنے آجاناتواہے بٹادیتے ہیں۔ کسی کے کہنے سننے کا ان پ کوئی اڑ نسیں ہوتا۔ اگر ان کی طرف سے لوگ غلط فیمیل کا شکار ہی تو ہوا کریں ۔ یہ کمی کسی کی غلط فیمی دور كرنے كى كوشش نس كرتے \_ يہ كمى كى غلط بيانى كى ترديد كرتے بي \_ ايسى باتوں كى ان كے يال كوئى اہمیت سی ۔ انحول نے نام و نمود اور جاہ کی تجاہش سی کی۔ فلمی ذندگ سے متعلق ہوتے ہوئے اور اس کی ساری چک دک اور بھاموں میں شامل ہونے کے باوجود ان سے الگ رہے ۔ برقعم کی پبلسی اور تصویری مخوانے سے گریز کرتے۔ بحیثیت شاعر بھی بمیشہ سی دویہ دباہے۔ سائش اور صلے کی برواہ کئے بغیرصرف اپنے اصولوں کے مطابق کام کرتے دے۔ بت کھ کمایا اور بت کچ گنوایا بھی۔ بے گراور بے کار بحیدے۔ سخت پریشانی کی زندگی بھی جھیلی اور آسائشیں بھی میسر آئیں۔اب سوچتی ہوں تو پنة لگتاہے میری ساری طاقت اور عزم میرا شوہرہے۔ان کے بغیر میں کسی مصیبت کاسامنان کریاتی (اس کی تفصیل می نسی جاؤل گی اید میری ست برسی اور مصبوط طاقت بی ۔ انکے ساتھ میں مشکلات کو سمج سکی۔ حمادی ازدواجی زندگی چھیالس سال بورے کر حکی ، گروقت کا پہتہ نہیں چلا۔ سب کل کی باتیں لگتی ہیں۔

اخر الایمان کے دوست کانی ہیں گر زیادہ ہندوستان سے باہر۔ بھال بمبئی میں مولی کے دوستوں میں شیام کشن نگم میں مدھو سودن ہیں۔ دونوں ست مخلص اور دکھ کے ساتھی ہیں۔ سودن بھائی تقریباً اتوار کو ہمارے گر آتے ہیں۔ نگم صاحب کمی کمی ۔ ایک ذمانے میں باقر ممدی صاحب سے بھی دوست تھی۔ شاید اب بھی ہو۔ گر ایک بلانگ میں دہنے کے باوجود ملاقات تو ہوتی ہے۔ حن معدی میری انچی دوست ہیں۔ اب بھی ہو۔ گر ایک بلانگ میں دہنے کے باوجود ملاقات تو ہوتی ہے۔ حن معدی میری انچی دوست ہیں۔ ہم دونوں تقریباروز ہی گئے ہیں۔ جبیل الدین عالی دونی الرحمن ، اور خالد شمس الحن سے دبلی میں کالے کے بم دونوں تقریباروز ہی گئے ہیں۔ جبیل الدین عالی دونی الرحمن ، اور خالد شمس الحن سے دبلی میں کالے کے زمانے سے دوست جی ہے۔ جب یہ پاکستان جاتے ہیں تو تو خوب بنگا ہے دہتے ہیں۔ انکے ایک اور ست الحجے دوست جی جو میں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دہتے ہیں یہ الک اور ست الحجے دوست جی جو میں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دہتے ہیں یہ الک اور ست الحجے دوست حیں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دیست ہی دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست تھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست جھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے ست جھوٹے ہیں بیداد بخت ہیں جو کندی اس دوست میں جو عرمیں ان سے سے دوست میں جو عرمیں ان سے ست جو سے ہیں بیداد بھی دوست میں جو عرمیں ان سے ست جو حرف ہیں بیداد بھی ہی دوست میں جو عرمیں ان سے ست جو کندی ہیں بیداد بھی ہیں کی دوست میں جو عربی سے دوست میں جو عربی ان سے دوست میں جو عربی ان کی دوست میں جو عربی ان کی دوست میں جو عربی میں دوست میں جو عربی سے دوست میں جو عربی سے دوست میں جو عربی سے دوست میں جو عربی ہیں ہیں دوست میں جو عربی ہیں دوست میں جو عربی سے دوست میں کی دوست میں

کینیامی ان کے پاس مُعربے بی اور جب بدار بہتی آتے بی تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ان سب صنرات ساخر الایمان کی یوی گری اور انوٹ دوست ہے۔

اختر الایمان کو اپنے بچے بہت بیادے ہیں۔ بچپن سے آج تک ان کی ہر صد اور ہر خواہش بوری کی۔ انسی انجی ذندگی اور انجی تعلیم دی۔ ان کے لئے راتوں کو جاگے بھی (مجھے نسیں جگایا) یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں جو کچے تحجے نسیں ملا وہ سب ان بحوں کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے بہت اتھے باپ ہیں اور ست اتھے شوہر بھی۔

Constitution of the second

STORY OF A TOWN STREET STREET, STREET

Conduction of the state of the

LEFE THE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR

## اخترالایمان (روادادحیات کے چندگوشے)

اختر الایمان از پردیش کے صلح بجنور میں پیدا ہوئے اس از پردیش کے موضع راؤ کھیڑی ہے ان کے ددھیال کا تعلق ہے ۔ راؤ کھیڑی ابتدا ہے مسلمان راجوتوں کی بست ہے جاں اب اور لوگ بھی آباد ہوگئے ہیں ۔ اخترالایمان کے بزرگ اپنے آپ کو راجوت کھتے تھے جن کے آباداجداد نے کبی اسلام قبول کرلیا تھا۔

اخر الایمان کے داداکا نام اقبال داؤ تھا۔ لوگ ان کو بالے داؤکتے تھے۔ بالے داؤکرے کاکاروباد کرتے تھے اور گرموال میں ان کی کرنے کی دکان تھی۔ دادا کے انتقال کے وقت اخر الایمان کے والد کی عمر گیارہ بارہ میں کی دبی ہوگی۔ انتقال کے وقت کرئے کی ایک دکان اور مکان دادا کا ورشہ تھا جو ان کی اولاد کے جھے میں آیا۔ اخر الایمان کے والد پڑے ہوائیوں مجولا بخش اور مولا بخش نے کرنے کی دکان اور مکان پر قبغنہ کرلیا۔ اخر الایمان کی دو چوپیال بھی تھیں۔ ایک کا نام حکیمن او دوسری کا نام اخر الایمان کو بھی یاد نہیں دبا۔ بڑی چوپی ملک بور میں بابی گئ تھیں۔ ان کے شوہر کاشت کاری کرتے تھے یہ دونوں ناخواندہ تھے اور بست غریب، چھوٹی چوپی لاہور میں بابی گئ تھیں۔ ان کے شوہر معلم تھے اور خاصے تعلیم یافتہ۔ اخر الایمان نے چھوٹی بھوپی کو دیکھا بھی نہیں البت بیابی گئ تھیں۔ ان کے شوہر معلم تھے اور خاصے تعلیم یافتہ۔ اخر الایمان نے والد فتح محمد تھے اور سب سے چھوٹے پچا محمد یامن خوب صورت تھے لوگ ان کو چندا کہتے تھے۔ والد کے انتقال کے وقت محمد تھے اور سب سے چھوٹے پچا محمد یامن کی عمر نو دس یوس کی ہوگی۔ دادا کے انتقال کے وقت پچا محمد یامن کی عمر نو دس یوس کی ہوگی۔ دادا کے انتقال کے وقت پچا محمد یامن کی عمر نو دس یوس کی ہوگی۔ دادا کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے ہوائیوں نے اپنے والد کے انتقال کے والد کے انتقال کے وقت پھوٹی کی عمر نو دس یوس کی ہوگی۔ دادا کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے ہوائیوں نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بام کورٹ کی ہوئی کی عمر نو دس یوس کی ہوگی۔ دادا کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے ہوئیوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے ہوئیوں نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی ایون کی دونوں پڑے بھوٹیوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے بھوٹیوں نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی دونوں پڑے بھوٹیوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد جب دونوں پڑے بھوٹیوں نے اپنے والد کے انتقال کے دونوں پڑے بھوٹی کی دونوں پڑے بھوٹی کے دونوں پونوں پو

سارے ورٹے پر قبنہ جالیا تواخر الایمان کے والد گھر چھوڈ کر سارن بور چلے گئے ۔ چھوٹے بھائی محد یامن بڑے بھائوں کے بال دھگئے ۔

اخر الایمان کے والد فتح محد 12 جنوری 1880 ، کو موض راؤ کھیڑی میں پیداہوئے یہ بڑی انچی صلاحتیں کے مالک اور پڑے ذہین آدی تھے۔ قران شریف حفظ کیا تھا عربی جلتے تھے۔ فارسی بھی پڑھی تھی۔ اردو ہندی میں بست خوش خط تھے۔ طب کی بھی باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی۔ اخر الایمان کہتے ہیں کہ والد کے مزاج میں صند بست تھی۔ اخر الایمان کے والد کی زندگی پڑی تھی۔ اخر الایمان کے والد کی زندگی پڑی تھی۔ اخر الایمان کے والد کی زندگی پڑی درویشانہ اور خانہ بدو شوں کی سی رہی، امامت کو انھوں نے بطور پیشہ اختیار کیا تھا۔ ایک گاؤں سے دو سرے گاؤں خطے جایا کرتے تھے اور وہیں امامت کے ساتھ مسجد میں کمتب بھی کھول لیتے تھے۔ جبال ہر عمر کے لاکے لڑیمان پڑھے جایا کرتے تھے۔ جبال ہر عمر کے لاکے لڑیمان پڑھے تا کارتے تھے۔

اختر الایمان کے والدین میں ان بن اور دوری کا ایک سبب یہ تھا کہ والدہ ناخواندہ تھیں اور والد رنگین مزاج کمباسی کے جس دیمات میں بڑھایا کرتے تھے وہاں جمیلہ نامی لڑکی بھی پڑھنے آیا کرتی تھی گورا رنگ النباقد پھر را بدن دل آویزناک نقشہ والد جمیلہ سے انوس ہوگئے ۔

اخترالایمان کے والدین کو چے اولادی ہوئیں ، تمین لڑکے اور تمین لڑکیاں ۔ ان میں اخترالایمان سب سے بڑے ہیں ۔ اخترالایمان کے بعد اختری اور ان کے بعد فاطر ان کے بھائی یعقوب اور ان سے ایک چھوٹی بین رحمت تھیں ۔ چھوٹی بین دحمت کے بعد اخترالایمان کے ایک اور بھائی رصنوان پیدا ہوئے لیکن پیدائش کے کچے بی دفول کے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔ اخترالایمان کا شجرہ اس طرح ہے ،



بنوں میں اخری کی شادی بڑے آیا کے بڑے لاکے بشیرے ہوئی تھی جو سلائی کا کام کرتا تھا اور فاطمہ کی شادی فالہ کے بڑے لاکے فدا بخش کے ساتھ ہوئی جو حافظ تھے ، وہ کسی مسجد میں المت نسیں کرتے تھے ۔ شرف علی چھوٹی تجارت کرتے تھے ایک دکان کھول رکھی تھی ، بعد میں درزی کا کام سکھ کر کپڑے سینے گئے ۔ اخرالایمان کے ایک اور بھائی یعقوب بھید حیات ہیں ۔ انٹر میڈیٹ تک تعلیم حاصل کی ہے ۔ پیشہ تدریس سے وابستہ ہیں اور دلی کی کسی مسجد میں دہتے ہیں تمیسری بہن رحمت کی شادی ان کی فالہ مجمدین کے بڑے لاکے یاسین کے ساتھ ہوئی ۔

اخرالایمان جمعہ 4 محرم 1334 ، بحری مطابق 12 نومبر 1915 ، کو قلعہ بھر گڑھ میں پیدا ہوئے جو عام طور پر قلعہ بی کے نام ہے موسوم ہے بھر گڑھ ایک جھوٹا سا موضع ہے جو قصبہ نجیب آباد ہے ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر ہے اور اب نجیب آباد کا تصد ہے ۔ بھر گڑھ اخرالایمان کا ننمیال ہے ۔ نانا کانام اللہ دیا تھا نانی کا نام اخرالایمان کو بحد بین خالائیں اور ایک ماموں ہیں ، سنوں میں اخرالایمان کی والدہ سلیمن سب سے بڑی بی ۔ اور ان کے بعد ماموں عبدالحمد صاحب ہیں جو حیات ہیں اور قلعہ میں امات کرتے تھے اب دیٹارڈ ہوگئے ہیں ۔ والدہ کے بعد حمدین اور ان کے بعد مجدین اور سب سے چھوٹی جمیلہ ہیں ۔

اخر الایمان کی موجودہ بوی کانام سلطانہ منصوری ہے جن سے اخر الایمان کے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے سب بچوں نے خاصی تعلیم حاصل کی ہے۔ اخر الایمان کی سب سے بڑی لڑکی شملا ہیں جن کی شادی فلم کے نامور اداکار انجہ خال سے ہوئی۔ شملا نے علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی ہے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ دوسری لڑکی اسما ہیں۔ اسما نے بھی علی گڑھ مسلم یو نیورسٹی ہے انگریزی میں ایم۔ اسے کیا اور حسین احتصام سے بیابی گئیں ہواس وقت دمام میں انجیئر ہیں۔ تسیرے دامش (لڑکا) ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دو بی میں ملازم ہوگئے تھے۔ انھیں فولوگرافی کا یکنٹر ہیں۔ تسیرے دامش (لڑکا) ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دو بی میں ملازم ہوگئے تھے۔ انھیں فولوگرافی کا پڑا شوق ہے اور اب بمبئی میں مقیم ہیں، فلم میں اداکار بننے کا خیال رکھتے ہیں۔ جو تھی لڑکی دخشندہ ہیں یہ اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ان کی شادی فیم خال (جاوید) سے ہوئی ہے یہ ابوظہی میں ہلٹن ہوٹل کے بنیج ہیں۔

اخر الایمان کے بچپن کا دور خانہ بدوشانہ رہاہے۔ اخر الایمان کو اکثراپنے والدکی اماست کے سلسلے میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ اس وقت اخر الایمان کی عمر دس گیارہ پرس کی ہوگی۔ راؤ کھیڑی چپوڑنے کے بعد اخر الایمان کو اپنے والد کے ہمراہ کمباسی آنا پڑا۔ یہ دیمات جن میں اخر الایمان کا بچپن گزرا، مسلمانوں ، آریاؤں اور راجپوتوں کا تھا۔ کمباسی میں ہو گھرانھیں رہنے کو ملاتھا کہا جاتاہے کہ اس میں آسیب کا اثر تھا۔ یمال اخر الایمان کے داجپوتوں کا تھا۔ یمال اخر الایمان کے

چھوٹے بھائی رصنوان پیدا ہوئے لیکن پندرہ دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ اخترالایمان کے والد اکرمسجد کے جمعے می سوجایا کرتے تھے انھوں نے بیال بھی گاؤں کی سجد میں کھتب کھول رکھا تھا جال دیبات کے لاکے لڑکیاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ کمباس کے بعد اخترالایمان کے والد سگفہ درسہ یطے گئے۔

سکو مدر دراصل ایک یتیم خانہ تھا جو ایک بغیر پھت کی مسجد اور چند پھونس کے پھروں پر مشتل تھا۔
سکو مدرے کے مستم یا داح دوروال حافظ اللہ دیا نام کے ایک صاحب تھے۔ اس مدرے میں تقریبا ساٹھ سر اڑکے
تھے جو ذیادہ تر آس پاس کے مواصفات ہے آتے تھے۔ بیال دین تعلیم کا انتظام تھا۔ اخرالا بیان کمپاس سے مدرسد اپنے والد کے ساتھ آتے تھے، والد چند دنوں رہ کر اخر الا بیان کو بیال مدرسہ میں چھوڈ کر چلے گئے۔ اب انھوں
نے المت کو بجائے مدرے کے لئے چندہ اکھٹا کر ناشروع کر دیا تھا۔ چندے کے لئے وہ گاؤں گاؤں گھومنے لگے۔
بالے سے بہلے والد نے اخر الا بیان کو نماز بڑھنی سکھائی، سکو مدرسہ بی میں اخر الا بیان نے قرآن شریف حفظ کر ناشروع کی اور اٹھارہ بیس یارے حفظ کرنا

سکھ مدرے میں اخترالایمان کے قیام کی مدت ایک یا دیڑھ سال دہی۔ چند دنوں بعد مدرے کے دوح دوال حافظ اللہ دیااور والد میں اخترالایمان کے قیام اللہ دیاک کی بات ہر والد چراغ یا ہوگئے اور انحوں نے سکھ مدرے سے قطے تعلق کرلیا۔ اخترالایمان والد کے ساتھ سکھ بتی میں دہنے گئے جہاں انہوں نے ایک مکان لے لیا تھا جو رحمت مائی ایک کسان کا تھا۔ سکھ بتی آنے کے بعد انحیس سرکاری غمل اسکول میں داخل کر دیا جو سکھ بتی ہے دیڑھ دو سل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے بوڈیا میں تھا۔ اخترالایمان سکھ بتی سے بوڈیا پیدل جایا کرتے تھے۔ والد سیل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے قصبے بوڈیا میں تھا۔ اخترالایمان سکھ بتی سے بوڈیا پید دن ساتھ دہنے کے بعد اخترالایمان اور ان کی والدہ کو بوڈیا میں چھوڈ کر خود جگارد حری چلے گئے جہاں انحوں نے بلد میں ملازمت صاصل کرلی۔ ہفتے عشرے میں ایک مرتبہ آیا کرتے تھے۔ پیسے کی تگی کی وجہ سے والدہ نے گائیں امروز جمینس پال لیں اور دودھ بیخ لگس۔ اخترالایمان اسکول جاتے وقت دودھ لے جایا کرتے تھے اور طوائی کی دکان اسکول جاتے اخترالایمان ایک والد ہے دوسری کے بسخوادیتے تھے ، طوائی انحیس فورا قیمت ادا کر دیا تھا۔ جگاد حری گئے ، سکھ مدرسہ سے گھند ڈیڑھ گھند کا پیدل داست کی اسکول داست سے گئد ڈیڑھ گھند کا پیدل داست کی دوست کی اسکول دو تھا میں میں فتح دیں سے اخترالایمان کی دوست بھگڑا ہوا اس کے بعد والد نے سکول تا بست کی آئے گئے تو اخترالایمان کی دوست بھی اسکول اور تعلیم سے بے پروا ہوگئے اور فتح دیں کے ساتھ کی ۔ والد جب گؤں بست کی آئے گئے تو اخترالایمان می اسکول اور تعلیم سے بے پروا ہوگئے اور فتح دیں کے ساتھ

آوارہ گردی کرنے لگے۔وہ اکثر فتح دین کے ساتھ گاؤں کے جنگوں اور باغوں میں گھومتے اور رات کو نوشکی کا تماشا دیکھنے چلے جایا کرتے۔ تنجدیہ ہوا کے اس آوارہ گردی میں اسکول کی فیس کے جو پیے لے تھے وہ کسی ملے می خرج كردئے كے اور اسكول سے نام كك كيا \_ابوہ اسكول جانا قطعى ترك كرچكے تھے اورا پن كابوں كو خود چرانے لے جایا کرتے تھے ، سی ان کا معمول بن گیا۔ کبی کبی کسی کا کھیت کتنا تو دہاں کے کھیت کافنے جایا کرتے جس کے عوض انھیں ایک کھری جنے یا گیوں ملتے تھے۔ اس دوران اخترالایمان کے نانا اور ماموں آئے اور ان کی والدہ کو اپنے ساتھ جگاد حری لے گئے یہ 1928ء کی بات ہے۔ والد کے ساتھ رہنے سے ان کی آزادی اور آوارگی جو سکھ بستی میں تھی، نسیں دہی ۔ جگاد حری آکر اخترالا بیان بھر تعلیم کی طرف متوجہ ہوتے بیاں انھیں ایک ایے اسکول میں داخل كياكيا جال قران خوانى كى تعليم ہوتى تھى۔ بلديد مي جال والديكام كرتے تھے اسى كے ايك چراسى كے مكان مي رہے کو جگہ مل گئ تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد والدہ واپس آگئیں اور پھریہ لوگ اس کلے کو چھوڑ کے شمر کے دوسرے جھے میں دہنے لگے ۔انبی دنوں وہی دوسری بوی والا پرانا قصد پھر کھڑا ہوگیا۔اس زمانے میں ان کے والد نے دو ایک ایسی باتیں کی جس سے والد کے اس شہد کو مزید تقویت کی۔ والد تھرے مولوی آدی، صوم و صلوة کے پابند واڑھی رکھتے تھے ۔ گر انھوں نے اچانک داڑھی منڈوالی کسی نے کما شراب بھی بینے لگے ہیں کسی نے كاحشت كے گرجانے لگے بي وغيرہ وغيرہ \_ جھڑے كے بعد والدہ اپنے ملے على كتيں اور اخرالايمان مجرتنا رہ كت رابوه ابن والدے فالف مجی ہوگئے تھے اس لئے كے والدہ كے كنے سننے مي آكر انھوں نے خفيہ طور ي والدكا بينياكياتها اوراس بات كاوالدكو يتاجل كياتها والد اخرالايمان يربستكم توجددي لك يايد محض ان ك دل كا چرتھا۔ ہوسكتا ہے وہ كسى كام مي مصروف ہوگتے ہوں۔ والدہ كے سكے يطے جانے كے بعد سكم بوڑيا جگادحرى اوراس کے نواح کے باعوں سے اخر الایمان اوب گئے اور ایک دن والد جبال پیے رکھتے تھے چراکر بھاگ کھڑے ہوتے۔جگادحری کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہ دیا اور اپن والدہ کے پاس (قلعہ) نجیب آباد سیخ گئے جو ان دنوں اپنے ملے میں دہی تھیں۔ چیں کے اخر الایمان والدک مرصی اور ان کے علم کے بغیر گھرے بھاگ کر ننیال سینے تھے ، امول نے والد کو اطلاع پینیادی کہ اخر الایمان ان کے بیال سیخ گئے ہیں۔اس وقت اخرالایمان کے والد جگاد حری مي تھے۔ انھوں نے اپنے چھوٹے بھائی محد یامین کو خط لکھا کہ اختر الایمان قلعہ میں بیں اور وہ انھیں اپنے پاس بلا می اس وقت اخرالایمان کے چھامحد یامن دل می دہتے تھے اور سرکی والان کے ایک پراتمری اسکول میں بڑھاتے تے اور کوچ پندت کی ایک سجد میں المت بحی کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد چھا اور خالہ دونوں آئے اور

اخترالایمان کو این بمراہ دلی لے گئے ۔ پچا اور خالہ کے ساتھ اخترالایمان کا دوہرارشۃ تھا۔خالہ ایک طرف سے خالہ مجی تھیں اور پچی بھی اور پچا خالو بھی ہوتے تھے۔ شروع میں اخترالایمان کی والدہ کو انھوں نے سی احساس دلایا کے وہ اخترالایمان کو گود لینا چلہۃ ہیں ،کیوں کے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی بھربعد میں انھیں یتیم خانہ موئیدالاسلام میں داخل کر دیا۔اس میں ان کی بد نبی کو دخل نہیں تھا پچا جس اسکول میں بڑھاتے تھے اس اسکول کے ہیڈ اسٹر غلام رسول صاحب تھے وہ موئیدالاسلام سے متعلق جائیدادوں کا حساب بھی دیکھا کرتے تھے شایدانھیں کے مشورے پر پچانے اخترالایمان کو موئیدالاسلام میں داخل کرادیا ہویہ 1930 می بات ہے۔ موئیدالاسلام میں داخل کرادیا ہویہ 1930 می بات ہے۔ موئیدالاسلام صرف یتیم خانہ ہی نہیں ہی بکی حکومت سے آٹھویں جاعت تک منظور شدہ ایک ریفاد میٹری اسکول بھی تھا۔یہ مدر سے آٹھ بھی دریا گئے میں ہے اور اب یہ بحوں کا گھر "کملآنا ہے۔ حکومت نے اے ڈاکٹر ذاکر حسین سابق صدر جموریہ کے سپرد کردیا تھا۔

موندالاسلام حکومت کے پایہ تخت میں لال پتخروں سے بن ایک مضبوط اور بلند عمارت تھی جس کا پھت کو تھوتا ہوا ایک بست بڑا اور مضبوط لکڑی کا بھائک تھاجس پر ہر وقت الا بڑارہا اور ایک تھوکیار مستقل ہرے پر رہا تھا۔ اندر آنے والوں کے لیے توکوئی خاص پابندی نہیں تھی گر جانے والے لڑکوں کے لیے ہنجر کا پروانہ دکھانا صروری تھا۔ صاحب استعداد والدین کے جو لڑکے گروں سے بھاگ کر بعد میں پکڑے جاتے تھے کمشز انہیں اکر سیاں بھیج دیتا تھا اور جب تک ان کے اولیا، آکر انھیں نہ لے جاتے وہ وہیں رہتے تھے ۔ موندالاسلام ایک مٹل اسکول بھی تھاجس میں پانچویں جاعت سے انگریزی پڑھائی جاتی تھی اخرالایمان کو بیاں جو تھی جاعت میں داخل کی ان کے اولیاء آگر انھیں تاتے تھے۔

موتدالاسلام کے متولی یا سکریٹری پائی بوسف والاتھے جن کا تعلق پنجاب کی یرادری سے تھااور سپر نٹنڈنٹ قاری الیاس تھے۔ موتدالاسلام میں اختر الایمان کے سے لڑکے پڑھتے تھے ، ان میں نور محد یاسین اور دو صفی لڑکے شیری اور حثمان جان لائق ذکر ہیں۔ ان میں کسی نے ترتی نسیں کی سوائے خورشد الاسلام کے ۔ خورشد الاسلام عمری کے دہنے والے تھے اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کے دہنے داروں میں سے تھے ، ان کے والد کے انتقال کے بعد ایک لڑکے نے انھیں موتدالاسلام میں لاکر داخل کرادیا تھا۔

خورشد الاسلام، موتد الاسلام ہے لگلنے کے بعد اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ سینے ایم ۔اے کیا اور پی ایج ڈی کی ڈگری لی اور علی گڑھ مسلم یو نیورٹ میں آگے جل کر شعبہ اردو کے صدر بھی ہوئے ۔وہ اس کے بعد لندن چلے گئے جال آکسفورڈ یو نیورٹ میں اردو لغات پر کام کرتے

رے۔ پھر علی گڑھ لوٹ آئے۔

اخر الایمان کی ذہنی تربیت میں موتیدالاسلام کے دو استادوں کا بڑا حصد دبا۔ اخر الایمان کہتے ہیں :

"عبدالصد اور عبدالواحد دو الیے استاد تھے جن کا میری ذہنی تربیت میں بست بڑا
ہاتھ ہے ۔ عبدالصد ہیڈ اسٹر ہوکر آئے تھے ۔ وہ گورے چٹے تچ فٹ سے نگلتے ہوئے خوش
شکل آدی تھے اور ملمان کے دہنے والے تھے وہ تعلیم کے ہر شعبے میں میری ہمت افزائی
کرتے تھے عبدالواحد صاحب نے تھے لکھنے لکھانے او مقرری کی طرف توجہ دلائی وہ مجھے
تقریریں لکھواتے تھے ۔ تھے احساس دلاتے تھے تممارے اندر قلم کار ادیب اور شاعر بنے
کے بست امکانات ہیں ۔ جس کا تتبہ یہ ہوا کے میں موتیدالاسلام ہی میں سولہ سرہ سال کی
عمر میں شعر کمنا اور لکھنا شروع کر دیا تھا " ۔ (1)

ان کے علاوہ ایک اور استاد تھے ماسٹر نعمت علی۔ وہ اردو فارسی پڑھاتے تھے 1932ء میں اختر الایمان کی موتیدالاسلام کی زندگی ختم ہوگئی۔

اخر الایمان موتیدالاسلام ہے تعلیم کمل کرنے کے بعد پچا کے گورا گئے ان دنوں والد مجی جگاد حری ہے دل آچے تھے اور اپنا وہی پرانا پیشہ افتیاد کر لیا تھا ہی بنگش کی طرف کوئی معبد تھی اس میں امام ہوگئے تھے اور صبح کے وقت ایک مٹھائی فروش شمن کا حساب کھنے گئے۔ جب اخر الایمان نے اپنے والد ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کا ادادہ ظاہر کیا تو وہ کہنے گئے "اسکول ماسٹری کی ٹریننگ لے کر کسی ماسٹر ہوجاڈ آگے پڑھ کرکیا کرو گئے "پچانے بجی ان کہاں میں بال ملائی۔ لیکن اخر الایمان اس کے لیے بالکل تیاد نسیں تھے۔ انھوں نے ہم کاد ایک تجویز نکالی ایک دن وہ صوفی صغیر حسین کے باس گئے ہوفئے پوری مسلم بائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وافعوں نے کہا کہ " میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اسباب نسیں ہیں " صوفی صغیر حسین اس وقت بچوں کا امتحان لے دہ تھے انھوں نے ایک برچ اخر الایمان کو بجی دے دیا۔ اور کہا " اے حل کرہ " اخرالایمان نے سادے ہوابات کھو کر انھوں نے ایک برچ اخر الایمان کو بجی دے دیا۔ اور کہا " اے حل کرہ " اخرالایمان نے سادے ہوابات کھو کر انھوں کے دیا۔ اور کہا " اے حل کرہ " اخرالایمان نے سادے ہوابات کھو کر انھوں کے دیا۔ اور کہا " اے حل کرہ " اخرالایمان نے سید تو دینے ہی بڑیں گئے۔ گر ساڈھے تین آئے مید تو دینے ہی بڑیں گئے۔ یہ مساد کردی بلکہ ٹوشن بجی دواود ہے۔ اسی اسکول میں یہ کی سادہ عمد فوش صاحب تھے دید بھی اخرالایمان کی بست ہمت افرائی کرتے اور لکھنے بڑھن بحی داخوق دلاتے تھے۔ یہ کیا استاد عمد خوش صاحب تھے دید بھی اخرالایمان کی بست ہمت افرائی کرتے اور لکھنے بڑھنے کاشوق دلاتے تھے۔ ایک استاد عمد خوش صاحب تھے دید بھی اخرالایمان کی بست ہمت افرائی کرتے اور لکھنے بڑھنے کاشوق دلاتے تھے۔

1 فود نوفت سواغ ( غير ملبوم ) ص 33

انھوں نے اسکول میکزین مجی نکالا اور اختر الایمان کو اس کا ایڈیٹر بنا دیا۔ خطابت کے سلسلے میں وہ اکثرانھیں باہر بھی لے جایاکرتے تھے۔فع بوری مسلم بائی اسکول میں دافلے سے قبل اخترالایمان کبھی عجلی کہ دیاکرتے تھے لیکن انھوں نے عزل گوئی ترک کردی اور تظمیں لکھنا شروع کردیں انھوں نے اس زمانے میں نظم ۔ گور غریبال "لکھی جو اسكول كى ميكزين مي شائع ہوتى -كى لوگوں نے اس كى تعريف كى -

فتع بوری مسلم باتی اسکول میں اخترالایمان ست سے کام اسٹوڈنٹس فیڈریش کے لیے بھی کرتے تھے۔ اشراکی جاعت کا خبار جو کم و بیش معتوب تھا اس کی کلیاں میروں کو سپنیاتے ۔ 1937 ، میڑک کے بعد اخرالایمان کی فتح بوری اسکول کی زندگی ختم ہوگئ ۔ ان دنوں اخرالایمان کے گھریلو طالات میں کچے تبدیلیاں آئی تھیں والددلى آئے سے پہلے اپنے آباتی وطن راؤ كيرى گئے وہاں ان كا اپنے دونوں بھاتيوں سے مجموع بوكيا اور انھوں تے آباتی مکان کاکچ صد اخرالایمان کے والد اور چیاکو بھی دے دیا۔ والد نے وہاں مکان تعمیر کروایا۔ اخرالایمان کی والدہ اپنے آخری زانے تک اس مکان میں رہی کیوں کہ ان کا دل وہاں لگ گیا تھا۔ وہاں کے علاوہ ان کی اور دو بنیں بھی دہی تھیں لیکن اس دوران اخرالایمان کے والد دل می بی رہے۔

فتح بوری باتی اسکول سے میٹرک کے بعد اخرالایمان نے اپنے والد سے آگے بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن انھوں نے اس مرتب بھی وی ٹیجر کی ٹریننگ کا مفورہ دیا۔ اخترالایمان اس بات پر کسی طرح راصنی ندتھے ، ان دنوں ایکوعریک کالج دل مسلمانوں کا ادارہ سمحاجاتا تھا۔ اس کے پرنسیل واکر نامی انگریز تھے جو پڑے رحم دل اور خوش طع انسان تھے۔ اخرالایمان ان کے پاس گئے اور اپنی رو تداد سنائی۔ انھوں نے کالج کے دواساتدہ سے اخرالایمان کو متعارف كرايان مي سے الك كانام مرزا محود بيك تعاج فلسف يوعاتے تھے اور دوسرے آفتاب احد تھے جو تاريخ برماتے تھے۔ انھوں نے کہا واخلہ لے لو ٹیوشن دلوادیں گے "ان دونوں استادوں نے اخرالا بمان کی بڑی مدد کی۔ اب مسئلہ کالج میں دافلے کی فیس کا تھا۔ اخر الایمان اپنے والد کے پاس آئے۔ کوئی دو سوروپ کی صرورت تھی۔ اخرالایمان کتے ہیں وہ اس وقت نکی کے دم می تھے دافلے کے لیے پیے تودے دیے گر ساتھ ہی ہے جی جادیا کہ اتدہ کچید مانگوں وہ میری مدد نسی کرسکیں گے "مرزامحود بیگے اخترالایمان کے مراسم ان کی زندگی کے آخری دم تک رہے ۔ مرزا محود بیگ جب بھی میسی آتے اخر الایمان کے بال بی قیام کرتے۔

اخر الایمان کو اینگو عربک کالج میں داخلہ ل گیا ٹوشن تو وہ پہلے سے کرتے بی تھے ۔اس کے علاوہ

اخر الایمان کے والد جن صاحب کا حساب لکھتے تھے اخر الایمان کو انھیں کے مکان میں بیٹھک والاکرہ مل گیا اب کوئی مسئلہ در پیش نہیں تھا۔ ان کی باقاعدہ تعلیم ہوتی دہی۔ اخر الایمان کالج کے زبانے میں سماجی اور دفاجی کامول میں حصہ لینے گئے ۔ وہ ان دنوں دلی کے جس کلے بارہ دری شیر افکن خال میں رہتے تھے اس کلے کی ایک مبحد میں انحوں نے دات کا اسکول کھول رکھا تھا۔ اس اسکول میں ہر عمر کے لوگ پڑھے آتے تھے ، چوں کہ اس اسکول سے متعلق تعلیم بالغال کے سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر حسین اور شفیق الرحمن مجی کام کرتے تھے اس لیے یہ دونوں ہزرگ میں مبینے ، بیس روز میں ایک بار سکول آتے ۔ اس کلے میں لوگ اخر الایمان کی بڑی عرب کرتے تھے اور انحیں اسٹر ہی "کہ کر پکادا کرتے تھے ۔ اخرالایمان دلی کالج میں انٹر میڈیٹ کے دوسرے سال میں تھے کہ اسخانات سے مین قبل ان کی کئی میں فریکچر آگیا ، تکلیف کچو الیس تھی کہ وہ ٹھیک سے پڑھ نہ سکے اور ان کا ایک سال صال تہ ہوگیا ۔ اخرالایمان اینگو عربک بی میں تھے کہ اینگو عربک کو لس اسکول کی استاد حمیدہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہو محبت کی اخرالایمان اینگو عربک بی میں تھے کہ اینگو عربک گر لس اسکول کی استاد حمیدہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہو محبت کی مین کی کمان میں بھی صد لینا شروع کیا ۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریش کے جوائنٹ سکریٹری تھے اس وقت فیڈریش مساحب ذارہ لیافت علی خال تھے جو بعد میں پاکستان کے وزیراعظم ہوئے ۔

اخر الایمان دلی کالج میں ابھی زیر تعلیم تھے کہ والدہ نے انھیں شادی کے لیے اصراد کیا۔ انھوں نے داؤ کھیری سے قریب کھائی کھیری میں عبدالجمیہ صاحب کی لڑکی سلیمن سے نسبت طے کردی اور 1939ء میں شادی کردی گئے۔ شادی میں والد بھی شریک رہ لیکن کچہ بی دنوں بعد سلیمن کی دل چپی اپنے تایازاد بھائی ظمور سے یوسے لگی۔ جب اخر الایمان کو پت چلا انھوں نے اپنی والدہ کو بلوایا اور سلیمن کو صارب کم پڑے اور زیورات کے ساتھ طلاق دے کر دخصت کردیا۔ اس طرح شادی کے دو سال بعد ان دونوں نے علاصدگی اختیار کرلی۔ اخر الایمان کو اس بیوی سے کوئی اولاد شہیں ہوئی۔ ان بی دنوں سلیمن کی چھوٹی بین علیمن نے جو شادی شدہ تھی کچ ایسا ڈرامہ رچایا کہ اخر الایمان کو چاہتی ہو بعد میں بتا چلا کہ وہ اپنے شوہرے عالمہ بجی ہے تو اخر الایمان کو یوا دھکا لگا۔ کالج بی کے اخر الایمان کو چاہتی ہو بعد میں بتا چلا کہ وہ اپنے شوہرے عالمہ بجی ہے تو اخر الایمان کو یوا دھکا لگا۔ کالج بی کے ذانے میں اخر الایمان کا ایک اور معاشقہ شفقت خال (شفتی) سے دبا بی پشاور کی لڑکی تھی اور میڈیکل کالج میں پڑھی تی ۔ اخر الایمان سے بلنے بچول لے کر آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ چھٹیوں کے ذبانے میں وہ اپنے وطن گئی جب باسٹل میں واپس بوئی تو اخر الایمان نے شفتی کو فون کیا وہ کہنے گئی جاپ سے مطلب " اخر الایمان کی تقریر کے وقت ان اور اس کے بعد اس لڑکی ہے قطح تعلق کرلیا۔ وہی لڑکی ایک مرتبہ جہٹیوں کے ذباتے میں اخر الایمان کی تقریر کے وقت ان اور اس کے بعد اس لڑکی ہے قطح تعلق کرلیا۔ وہی لڑکی ایک مرتبہ جہندو کالج " میں اخر الایمان کی تقریر کے وقت ان

ے لئے آئی اور بت دیر تک اخر الایمان کا انتظار کرتی دہی، میراجی نے جواس وقت موجود تھے اخر الایمان کو بتایا ك كوتى لؤكى تم علے آتى ہے اور ست ديرے كھڑى ہے ۔ اخترالايمان نے اس كى طرف ديكھا اور كما " جاؤ ميں تم ے لموں گانس "اخر الایمان کی نظم" ایک جار تصویر "کاپس منظری شفتی اور اس سے رومانس تھا۔ این گلو عربک كالجے بى اے كرنے كے بعد اختر الايمان يسي سے ايم اے كرنا چاہتے تھے ليكن يرنسل نے اے موانع پيدا کے کہ ان کو داخلہ د بل سکا۔ ایسالگا تھا کہ اخرالایمان کی غیر تدریسی سرگرمیوں سے برنسیل خاتف تھا اس لیے وہ سس چاہتا تھا کہ انھیں وہاں داخلہ لے۔اس طرح اختر الایمان کی تعلیم متاثر ہوئی اور اس زیانے میں ساغر نظامی کی خوابش ير اخرالايمان 1941 مي - ايشيا "كى ادارت كے سلسلے مي تمر في طلے كے انھوں نے مير في يونورسي مي ايم\_اے فارى مى بحى داخلے ليا\_رسالے كاساراكام وہ كرتے تھے ليكن رسالے ير ان كانام درج نسي بوتاتھا ۔ ادارت کے سلطے میں انھیں مابان 40روپے لئے تھے سیس نخشب جار جوی سے ان کی ملاقات ہوتی۔ میرٹھ میں اخرالایمان کا جی سی لگا۔وہ چار پانچ مینے کے بعد دلی واپس آگتے او سال سیائی ڈیار مُنٹ می ملازمت کرلی لیکن ا كي مديد بعد اسے مجى چور ديا اور - 1942 من دلى ريوبو استين من ملازم ہوگئے ريوبو استين يراس وقت میراجی ، مختار صدیقی ، کرشن چندر ، منوُ من \_م \_ راشد اور مجاز وغیرہ مجی کام کررے تھے ۔ چند دنول بعدیہ ملازمت مجی چوٹ گئے۔اس کی وجد تھی کہ اس وقت اخرالا یمان دیڈیو کے انگریزی جریدے (LISTENER) کااردو میں ترجر كرتے تھے ، ايك دوزوه كى مضمون كا ترجم كرنا بحول كتے جس كى وجے ان كے اعلى عهده دار مسرا ايوانى ان سے خفا ہوتے اور تیس روپے جرمانہ عاتد کیا۔ اخرالا یمان نے کہا "اس میں ن مراشد کا بھی قصور ہے کیوں کہ وہ PROGRAMME ARTIST تے ان کافرض تھا کہ وہ اس کو دیکھتے لہذا پندرہ روپے ن - م داشد ہر اور پندرہ روپے مج پر (اخرالایمان پر) جرمانہ ہونا چاہت "مسٹر ایدوانی مان گئے لیکن راشد خفا ہوگئے دوسرے دان اخرالایمان جب ریڈیو اسٹین پہننے تو ان کی مزر ریڈیو اسٹین کی طرف سے یہ اطلاع موجود تھی (YOUR SERVICES ARE TERMINATD) اس مي بقول اختر الايمان ون - م داشد كا باته تحا كيول كر اخرالايمان نے اپني غلطي كے ليے انحس مجى ذمه دار قرار دیا تھا اور ن مرداشد اس كولسليم كرنانسي چاہتے تھے چناں چرانھوں نے اپنے عمدے اور اڑکو کام میں لاتے ہوئے اخرالا یمان کے خلاف کاروائی کی۔ دلىديديواسين سے قطع تعلق كے بعد 1943 ميں اخر الايمان على كرھ چلے آئے اكد وہاں اپن تعليم جارى ر کس ۔ وہ علی گڑھ مسلم بونورسی میں ایم۔ اے اردو میں داخلہ لینا چاہتے تھے۔ رشید احمد صدیقی سے ماقات کی

انحي تفصيل سنائي رشد صاحب نے کها به بحائي جتنے مجذوب بي وه سب ميرى كلاس مي خرض اخترالا يمان كو ايم الله واردو مي داخله مل كيا بقول واكثر اطهر برويز ، شابد احمد دالوى ان كو بست سهادا ديا كرتے تھے ۔ اطهر برويز ، ماختر الا يمان كے يونيورس كے دوستوں مي سے تھے ۔ ان كى اكثر شامي اطهر برويز كے مكان بر گزدتی تھي ۔ اختر الا يمان نے ايم داخلہ تو لے ليا اور سال اول مي اختياز سے كامياب بحى ہوئے ليكن كميں سے اختر الا يمان نے ايم داخلہ تو لے ليا اور سال اول مي اختياز سے كامياب بحى ہوئے ليكن كميں سے مستقل آمدنی نميں تھى لهذا ايك دن على گڑھ سے جب چاپ جلے گئے۔

اخر الایمان علی گڑھ سے کسی ادبی مذاکرے کے سلسلے میں 1944 ، میں حید آبادہ بونا روائد ہوئے۔
بونے میں شالیمار اسٹوڈیو میں ڈبلیو۔ زیڈ احمد سے اخترالایمان کی ملاقات ہوئی۔ انھوں نے بوچھا ایم ۔اے کرکے کیا
کروگے "؟ اخترالایمان نے کہا " ریسرچ کروں گا "اس دوران اخترالایمان کا شعری مجموعہ گرداب" شائع ہوچکا تھا اور
ادبی طقوں میں ان کا کافی خیرمقدم ہورہاتھا۔

اخرالایمان نے بونے میں فلمی دنیا ہے وابستی افتیار کرلی اور شالیمار اسٹودلو کے لیے کام کرنے گئے۔ شالیماد میں اخرالایمان نے بونے میں فلمی دنیا ہے وابستی افتیار کرلی اور شالیمار اسٹودلو کے لیے کام کرنے گئے۔ شالیماد میں ان میں اس وقت کرشن چندر اور داباتد ساگر وغیرہ بھی تھے۔ یہاں اخرالایمان نے کئی فلموں کے لیے کمانیاں کھیں ان میں تین چار اہم ہیں۔ فلاقی " کرشن چندر کے ساتھ) " سبوگی" تنها اخرالایمان نے لکمی۔ " میرا " جو ریلیز نسی ہوئی۔ انحوں نے ایک اور دھار کمک کمانی کرشن بھی لکھی شروع کی تھی لین مکمل نسیں ہوئی۔ بونے میں اخرالایمان فالیمان ہے ایک اور دھار کمک کمانی کرشن بھی تھی شروع کی تھی لین مکمل نسیں ہوئی۔ بونے میں اخرالایمان دوستوں بشیریٹ دھی الدین میں اور پھرچند دوز کی بھی گئے کہ دلیا ہے۔ یہاں اپنے کالج کے ذبائے کے دوستوں بشیریٹ دھی الدین اظہر اور جمیل الدین عالی ہے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی موجودہ ہوی سلطانہ کے فاندان والوں ہے بھی، سلطانہ کے چھوٹے بھائی تھر مضور ہو ان دفوں لندن میں بحوں کے لیے کسی سلطانہ کے فاندان والوں ہے بھی، سلطانہ کے جھوٹے بھائی تھر مضور ہو ان دفوں لندن میں بحوں کے اور سوپارے کے بست بڑے جاگی دار۔ 1947ء کے ہندو مسلم فسادات میں فارہ بیان کا خوالایمان کا منا ما مد علی اور والدہ کا نام فلم دی مصوری ہو اندان والوں کے بندو مسلم فسادات میں طلد علی صاحب کا گھر لوٹ لیا گیا۔ اس سے چند ماہ قبل 3 می 1947ء کو سلطانہ مضوری ہے اخر الایمان کا صرف ماد علی صاحب کا گھر لوٹ لیا گیا۔ اس سے چند ماہ قبل 3 می 1947ء کو سلطانہ مضوری ہے اخر الایمان کھتے ہیں کہ یہ صرف پسندی شادی تھی . عبد کی تعریب نسی بوتی ہیں۔ سلطانہ قوی دہنا آصف کی بھوئی ذاد بسن ہوتی ہیں۔

1947 مکے فسادات کے وقت اخرالایمان شالیمار (بونے) میں تھے اوران کے والدین وغیرہ دلی میں۔ حالات جب ناگفت بہ ہوگتے اور ترک وطن کا سلسلہ شروع ہوا تو دوسری بسنیں پاکستان چلی گئیں اور سلطانہ اخرالایمان کے بال بونے آگئیں، گویا سی ان کی وداعی تقریب تھی۔ کچ عرصے بعد اخرالایمان بمبئی آگئے اور فلموں کے لیے کہانیاں ممللے ،منظر نامے اور اسکرین بلے وغیرہ لکھنے شروع کیئے اور آج تک فلمی دنیا ہے وابستہ ہیں۔ اخرالایمان کی بیتناداس گھیااور بیگم پارہ سے اتھے مراسم رہے بریتناداس گھیاکی فلم "، تھرنا " اخرالایمان بی نے لکمی تحمی۔ تحمی۔

اخرالایمان کوفلم میں آنے سے پہلے سے بست فائدہ پینیا ، الی اعتباد سے ان کا موقف تو بسر ہواہی ۔ اس سے قطع نظر دنیا کو دیکھنے اور انسان کو بسر انداز میں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ۔ بیاں کی دھوکہ بازیاں ، مکاریاں ، جھوٹ ، کینے ، کیا انھوں نے مطالعہ کیا اور ان کو اپنی شاعری میں پڑے سلجھے ہوئے ، ڈھنگ کے ساتھ سمیٹ بھی لیا۔ اخرالایمان کہتے ہیں ، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فلمی دنیا سے تھے بصیرت ملی۔

اگست یا ستبر 1949ء اخترالایمان بمبئی میں تھے کہ انڈر گراؤنڈ کمیونسٹوں کے لیے جلسوں کا اہتام کرنے کے الزام میں ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔اس وقت ان کی لڑکی شملا چے میدنے کی تھی۔انصی لگ بھگ ایک اہ تک سرتھردوڈ جیل میں دکھاگیا۔

لک کا شاید کوئی صد ہو جہاں اخرالایمان نے گئے ہوں ، مشاعروں سیمناروں اور فلم کی مصروفیات کے سلسطے میں وہ ملک کے طول و عرض میں جاچ ہیں۔ و نیز وہ اردو کے ایسے شاعروں میں ہیں جنہیں دنیا کے کئی علاقوں کے سفر کا موقع بلا۔ چناں چر پہلی بارجون 1976 ، میں ہیروت میں افروایشیائی کانفرنس کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر گئے ۔ سجاد شہیر ، ملک راج اور ہندی کے مشہور شاعر ، بچن ان کے ساتھ تھے ہیروت کانفرنس کے دوران وہ دمشق کئے جس کا اہتمام کانفرنس والوں ہی نے کیا تھا ۔ دمشق سے وہ ہیروت آئے اور بچر ماسکو جہاں آبک باہ ان کا قیام رہا اور پجر لندن ، پیرس اور قاہرہ ہوتے ہوئے ان کی ہندوستان کو والیسی عمل میں آئی ۔ 1970 ، میں فلم " چاندی سونا" کی شوشگ کے سلسلے میں وہ ماریشس گئے انھوں نے اس فلم کے مکالے لکھے تھے ۔ فلم سفادی کے سلسلے میں انھیں ہوئی۔ مکالہ نگار کی شوشگ کے سلسلے میں ہوئی۔ مکالہ نگار کی محتم ہوئے پر پر ان ۔ جنبوا اور روم ہوتے ہوئے ہندوستان واپس ہوئے ۔ مشیت سے وہ بھی جرمنی گئے اور بچر کام ختم ہونے پر پر ان ۔ جنبوا اور روم ہوتے ہدوستان واپس ہوئے۔ حیثیت سے وہ بھی جرمنی گئے اور بچر کام ختم ہونے پر پر ان ۔ جنبوا اور روم ہوتے ہوئے ہندوستان واپس ہوئے۔ حیثیت سے وہ بھی جرمنی گئے اور بچر کام ختم ہونے پر پر ان ۔ جنبوا اور روم ہوتے ہدوستان واپس ہوئے۔ میشیت سے وہ بھی جرمنی گئے اور بچر کام ختم ہونے پر پر ان ۔ جنبوا اور روم ہوتے ہوئے ہندوستان واپس ہوئے۔ میشیت سے وہ بھی جرمنی گئے میں ان کا نیویارک ، لاس استجلیز ، سان فرانسکو وفر نی لینڈ اور شکاگو جانا ہوا ۔ ہندوستان واپس ہوئے۔ ہندوستان واپس ہوئے۔ ہندوستان واپس ہوئے ہیں مشاعروں کے سلسلے میں ان کا نیویارک ، لاس استجلیز ، سان فرانسکو وفر نی لینڈ اور شکاگو جانا ہوا ۔ ہندوستان

واپس ہوتے ہوئے انھوں نے فرانکفورڈ ، قاہرہ۔ دوئی اور کراچی میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے لیے قیام کیا۔
1983 ، ان کو پھر کینیڈا ، انٹریال ، ٹورینٹو ، شکاگو ، نیویارک اور واپسی میں پاکستان جانے کا موقع ملا۔ اگست 1985 ، میں الیخ سرتبالہ جش کے سلطے میں وہ ٹورینٹو گئے ۔ بدیار بخت نے اس جش کا اجتمام کیا تھا۔ یہ وہی بدیار بخت بیں جفوں نے اخرالایمان کی کئی منظوبات کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ۔ اس موقع پر اخرالایمان کی بوی بھی ان کے ہمراہ تھیں ۔ واپسی میں انھوں نے بوروپ اور ایشیا کے کئی ممالک میں چند دنوں کے لیے قیام کیا۔ اس سال انھیں بہادر شاہ ظفر کا بند ابوارڈ دیاگیا۔

27 اپریل 1986ء کو بھی اخرالایمان بوسٹن گئے لیکن ادبی اور فلمی سلسلے میں کسی مشاعرے میں شرکت کے لیے نہیں بلکہ اپنی علالت کے باعث بہنوری 1986ء میں اچانک انھیں دل کی شکایت شروع ہوتی PAIN کے نہیں بلکہ اپنی علالت کے باعث بہنوری 1986ء میں اچانک انھیں دل کی شکایت شروع ہوتی اسٹیل میں اور پھر بحرج میں ANJANIA لاحق ہوا۔ ابتدا میں وہ ناناوتی باسٹیل میں داخل ہوئے اس کے بعد بمبئی باسٹیل میں اور پھر بحرج کینڈی کینڈی باسٹیل میں ۔ غرض تمین ماہ تک انھوں نے بمبئی میں مختلف علاج کرائے لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ بھرج کینڈی باسٹیل سے یہ کہ کر دخصت کیا گیا کہ یمال ان کا علاج ممکن نہیں انھیں باہر جانا چاہتے چنال چہوسٹن کے باسٹیل سے یہ کہ کر دخصت کیا گیا کہ یمال ان کا علاج ممکن نہیں انھیں باہر جانا چاہتے چنال چہوسٹن کے

DR. GOERGE RUELSAINT LUKE HOSPITAL بھیجی گئی جس کے معاند کے بعد انہیں بوسٹن آنے کے لیے کما گیا۔ اس طرح 27 اپریل ANJOGRAPHY بوسٹن بوی کے ہمراہ بوسٹن کے لیے روانہ ہوتے ۔ بوسٹن میں ان کے پلنج باتی پاس ہوتے اورا کی VALVE بدلا گیا۔ آپریش اور کمل علاج کے بعد اختر الایمان 26 جون کورات بمینی واپس ہوئے۔

اخرالایمان نے اس علالت سے صحت یابی کے بعد اپنی بیشتر مصروفیات ترک کردی تھیں۔ وہ شعر بھی کم کھنے گئے تھے اور فلمی دنیا کے کاموں کو بھی بہت دنوں تک خیرباد کہ دیا تھا۔ لیکن ادھرکچ عرصے سے انھوں نے اپنی فلمی مصروفیات کی طرف توجد دین شروع کی ہے لیکن اب وہ اپناکام زیادہ ترگھر پر کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو وغیرہ کم جاتے ہیں۔ یشین ہے کہ ان کی صحت مزید بہتر ہوگی اور وہ ایک نے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی مصروفیات میں جاتے ہیں۔ یشین ہے کہ ان کی صحت مزید بہتر ہوگی اور وہ ایک نے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی مصروفیات میں منمک ہوں گے منہ صرف فلموں کے لیے وقت دیں گے بلکہ اردو شعروادب کو بھی اپنی تخلیقات سے مالا مال کریں گے۔

## اخرالايمان

اخر الایمان کے بارے میں لکھنامیرے لیے پڑی مشکل بات ہے گر تھے یہ بھی یقین ہے کہ تجے ہے زیادہ کوئی اس کے قریب بھی نسیں رہا۔

بت سی باتیں تواہی بیں کہ جب تک وہ زندہ ہے کم اذکم میں نہیں بتا سکا۔ یہ جرائم نہیں جواں نے ہوں ، د کوئی اس کی عیاشی یا بدمعاشی کی داستانیں بیں جنھیں میں اس کی موجودہ موشیل حیثیت کے چکر میں چھپاؤں۔ اصل میں وہ باتیں کچ اسکے دکو بیں ، کچے الیے راز جنھوں نے اس کی دوح اور بدن کو راکھ کر دیا ہے گومیں سمجھاؤں۔ اس میں وہ باتیں کچے اسکے دکو بین ، کچے الیے راز جنھوں نے اس کی دوح اور بدن کو راکھ کر دیا ہے ، گومیں سمجھانہوں کہ اگر اس پر وہ سب کچے د گزر تا تو وہ بقول فراق ، خون کی دھاد "والی شاعری نے کر سکتا۔

برطال میں نے اسے اینگو عربک کالے دلی میں دیکھا۔ یہ 1940ء کی بات ہے جب میں نے سال اول میں داخلہ لیا۔ وہ اس وقت سال سوم میں تھا اس کے پاس آرٹ کے مطامین تھے۔ وہ ایک آتش بیان مقرد اور لڑکیوں کے شاعر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ لڑکیوں کے شاعر کی تفصیل یہ کہ اس نے ہندو کالج اور اندر پرست گراز کالج میں کچے نظمیں (بست سسستی اور معمولی) سنار کھی تھیں جنھیں لڑکیوں نے بست پسند کیا تھا۔ ایک نظم کا ایک شعر مجمعے یادرہ گیا ہے۔ کچے یہ تھی کہ شاعر کالج جارہا تھا کہ:

س سے مرے قریب سے کچ لادیاں گئیں لیٹی ہوئی بدن سے کئی سادیاں گئیں وغیرہ و

اس وقت اس نے اپنا پرانا نام اور تخلص محد اخترانج مرک کر دیا تھا۔ وہ آزاد شاعری سے انوس ہوچکا تھاوہ کھدر کا کرتا پا تجامہ پہنتا تھا۔ اس کا رنگ سیاہ تونہ تھا جیسے نیگرولوگوں کا ہوتا ہے گر سخت مائل مجودا تھا۔ اس کے بے نکلف دوست اسے بلیک جاپان اخترالا یمان کستے اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ یہ عربی فادی سے مرکب نام نحوی طور پر غلط تھا۔

حب دستور میں فرسٹ ایر فول بنایاگیا۔ سیئر لوگوں نے بڑا فاکہ اڑایالین جب کھیل ختم ہوا تواخر میرے قریب آیا اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب میں اور تم اچے دوست ہو جائیں گے کیوں کہ تم ذہین آدی معلوم ہوتے ہو۔ میں ذہین تھایا نہیں تھا گرا خرکا اچھا دوست ہوگیا۔

ا 1491 میں جب وہ بی ۔ اے کر رہاتھا تو ہم لوگوں نے مڑنال کردی ۔ ہمادے کچے مطالبات تھے جن ا میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یونین کے صدر اختر سے اس بات پر معانی مانگیں کہ انھوں نے اس کو ایک نظم پڑھتے وقت روک دیا تھا جس کا عنوان تھا "مجرم "اور جس میں یہ مصرع آنا تھا۔

جس طرح اك فاحشه عودت كوشوبر كاخيال

اصل میں اس پر بھگڑا حمید نسیم نے شروع کیا تھا جو اسلامیہ کالج لاہود سے تقریر کے مقلبط میں آئے ہوئے ۔ اخترالا یمان بال میں یہ نظم پڑھ دہا تھا جب اس مصرع پر پہنچا تو صدر نے دوک دیااود کھا کہ یہ فحاشی ہوئے ۔ اخترالا یمان بیٹھی ہیں ۔ لڑکوں نے کہا کہ یہ فحاشی نسیں ہے ،ہم یہ نظم سینگے ۔ حمید نسم مندو بین کے آداب کو توڈ کر مقردین کی نشستوں پر کھڑے ہوگئے اود کھا کہ لعنت ہا لیسن کالج پر جال کے استاد اس طرح ادب اور ادبوں کی تو بین کریں ۔

چناں چاہے فرض کا احساس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بو قال کردی اور دیگر پرانے مطالبات کے ساتھ یہ معافی والامطالب شامل کردیا۔

اس ہو قال کالیڈر اخر کوچناگیا اور سب نے اس کے باتھ پر قسمیں کھائیں۔ یہ ہو قال دس دن دبی ہمارے کالے کے سکریٹری مرحم لیافت علی خال تھے۔ انھوں نے چندروز ہمیں آذیا یا بھر ہمارے پاس آئے۔ مراک انتظامیہ کمیٹر میں میں بھی شامل تھا۔ انھوں نے ہمارے مطالبات عور سے سے اور کہا کہ کسی نے کسی طرح میں آپ کے سب مطالبات منوالوں گا گر اخر الایمان سے معافی والاقصہ میرے بس کا نسیں ہے کیوں کہ بیر صال یو نین کے صدر خواہ سائنس کے استاد ہوں گر پڑھے لکھے آدی ہیں وہ اگر اڈے دہ کہ یہ ادب میں فاشی ہے کہ یہ ادب میں فاشی ہے تو میں کیا کروں گا۔ ادب کا مطالعہ تو گڑ یو کا ہوتا ہے آپ کسی بات کو بھی فاشی کہ دیں اور کسی بات کو بھی فیاشی کہ دیں اور کسی بات کو بھی فیاشی کہ دیں اور کسی بات کو بھی فیاشی کہ دیں اور کسی بات کو بھی نے تھیں۔

معانی والامطالب واپس لے لیاگیا۔

اس سال جب اخترنے ہی ۔ اے اور میں نے ایف اے کر لیا توہم لوگ دافلے کے لیے پھر پہنچے پر لیا ست شفیق اور مهربان استاد تھے گر انھوں نے مرحوم کی تحریر دکھائی جس میں کمیٹی کے چاروں اداکین ہے درخواست تھی کے دافلے سے پہلے ان سے ملاقات کریں ۔

اخترصاحب وہ بولے میں باتی لوگ لونڈے ہیں انھیں توہم سیس سدھارلیں گے۔ آپ سمجھ دار ادی بین آپ علی گڑھ جلنے وہاں آپ بن جائیں گے یا بگڑ جائیں گے یا بھاگ آئیں گے ، ہر حال عربک کالج آپ کے لیے بت چھوٹی جگہ ہے۔

ہم لوگوں کو داخلہ ل گیا۔ اخر کو مرحوم نے ایک بست ذور دار تعارفی خط دیالیکن وہ علی گڑھ میں داخلہ نے لے سکاکیوں کہ وہ اس کی فیس معاف نسی کرتے تھے اور اس کے پاس پیے نسیں تھے۔

پیے اس کے پاس کمی بھی نمیں رہے۔ اب می بمبئی نمیں جاسکا ہوں لیکن تھے مطوم ہے کہ اب
میں وہ کمانا بہت ہے گرپیے اس کے پاس نمیں رہتے۔ وہ کوئی ایساشاہ خرچ آدی نمیں ہے نہ وہ میری یاد کے
مطابق کوئی عادی شرابی یا حیاش ہے بس اے روپے سے دل چپی نمیں ہے وہ کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے
یاکسی نہ کسی ہو خرچ کر دیتا ہے۔

خیراباس نے سپانی ڈیپار منٹ میں کلرک کرلی اور دیسی کوے کی ایک اچکن مین کر روز دفتر جانے

اس سے کچ قبل وہ وایشیا "کا دیر ہوکر میرٹھ مجی رہ آیا تھا۔ ساخر صاحب اسے چالیس روپے ابواد دیتے تھے اور دوسرے کاموں کے علاوہ دھرا دھرا ترجے کراتے تھے۔ وہ مسعود زادی کے مکان کی دوسری میل پر دہتا تھا اور ایک وقت کھانا کھانا تھا اور محبت کرنا تھا۔ محبت اس نے ہمیشہ کی اور کبھی اپنے آپ سے مذکی ہے۔

محکر سیلاتی چور کروہ علی گڑھ چلاگیا اے وہاں ایم۔اے میں داخلہ لی گیا تھا۔لین ایک ادبی مزاکرے کے سلسلے میں وہ حدر آباد دکن سینچا اور وہاں ہے بہتی اور بوند اور بھر بوند میں شالیماد اسٹوڈ اوے متعلق ہوگیا۔جہاں کرشن چندر اور جوش صاحب بھی ملازم تھے۔دلی وہ دو تین بار آیا۔

می بھی ان کے پاس بوزگیا اور مینوں رہا۔ وہ بون بی تھاکہ تقسیم ہندہ وگئی اور اس کے بعدے وہ سیاں صرف ایک بار 1948ء میں آیا ہے۔ میں اس کو 1947ء تک جانتا ہوں۔

وہ ایک بدصورت اور غریب طالب علم تھا۔ بجنور کے قریب ایک گافل میں اس کے باپ نے جو

دی می مشائی بناتے اور سے تھے ایک صبح کے مدے میں داخل کرادیا تھا اور دو پرے شام تک اے گئیں جمینسیں چرانے اور کھیت آنے جانے کے فرائض انجام دینے پڑتے تھے۔اسے قرارت خاص طور پر سکھائی گئی تھی اور شاید اس نے قرآن حفظ کرنا بھی شروع کیا تھا۔

سات برس کی عمر میں وہ بجنور سے بھاگا اور دلی کے ایک پتیم خانے میں داخل ہوگیا۔ کالج میں وہ فرسٹ کلاس طالب علم نہیں رہاتھ الکین اسے بتیم خانے سے فتح بوری مسلم ہائی اسکول میں امتیاز کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ جہاں اس نے متعدد وظائف لیے۔

اے شرکماکی نے نہیں سکھایا نہ اس کے والد شاعرتے نہ دادانہ نانا (جس پر کہ تھے فرہے) وہ
اپنی ال کا وہ میں تنہیں پلا جس کی الڈ میں اے فراخت کا احساس ہوتا اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ نہ
اے اس ندانے کے سردادان دلی کی سرپرستی حاصل تھی ہو جس کو چاہتے بناتے جے چاہتے بگاڑتے۔ جب
وہ اسکول میں تھا اس وقت تک داشد اور فیمن منظر عام پر نہیں آتے تھے اور نہ مجاز وغیرہ کا شہرہ دلی میں اتنا
ہوا تھا۔ اس کے باوجود اس نے ہو مقام حاصل کیا اس کی بڑائی اور وجوہ پر قواس کا تبعرہ انگاری کھے گا میں قو
استوانا ہوں کہ وہ اس وقت کے ہندوستان میں ایک بست اچھا شاعر مشہور تھا۔ اس محبت کرنے کی عادت
تھی۔ اپنی ذات پر اس کی کم اعتمادی اتنی ذیادہ تھی کہ وہ تقریباً ہر قریب سے نظر آنے والی لڑکی کو پند کر لیتا تھا
اور مجر آپ ہی آپ اس سے بابوس ہوتا رہتا تھا۔ اس کی پہلی میڑی " محبت ایک خاتون سے شروع ہوتی ہو
ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں وہ ایک معصوم صورت بے پردہ اور نو عمر خاتون تھیں ہو کالموں کے مباحثوں
ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں وہ ایک معصوم صورت بے پردہ اور نو عمر خاتون تھیں ہو کالموں کے مباحثوں
میں بھی جاتو تھیں ، ان کے بارے میں کسی تھائی کا ذکر کرنا آن بھی جبکہ تھے ان کی موت یا حیات کا
میں بھی جاتو تھیں ، ان کے بارے میں کسی قسم کی بھائی کا ذکر کرنا آن بھی جبکہ تھے ان کی موت یا حیات کا
ایک اسکول میں پڑھاتی تھی ان پر عاش ہوگئے پہلے تو ان کے داؤں پر انے تھے بینی اپنی کم انگی کا رونا اور
اپنی خدا داد صلاحیوں کا شکوہ کرنا ان خاتوں پر دو تین صاف صاف نظمیں بھی تھیں اور پڑھیں اور نوجی اپنی خوا کے دافر بو تھیں اور نوجی کی بھیں اور پڑھیں اور نوجی کے بی جوان کے حقق میں تینے گئے۔ اور پر تھیں طاف موت کے بران کے حقق میں تینے گئے۔ اور پر تو تین صاف صاف نظمیں بھی تھیں اور پڑھیں اور نوجی گئے۔ والد پر تو بی صاف صاف نظمیں بھی تھیں اور پڑھیں اور نوجی گئے۔ اور بھی بھی کا بھی کی ایک کہ داور بھی بھی بھی ان کی دائی بھی گئے۔ اور بھی بھی بھی بھی ان کی دائی بھی بھی بھی بھی ان کے حقق میں تینے گئے۔ اور بھی بھی بھی بھی ان کے دائی بھی بھی بھی ان کی دائی بھی بھی بھی بھی ان کی دائی بھی بھی بھی بھی بھی بھی گئے۔ اور بھی بھی بھی بھی بھی ان کی دو تھی بھی بھی بھی بھی بھی گئے۔

پر ایک بار وطن گئے تو ایک سمادہ و معصوم " پر عاشق ہوگئے ۔ اب یہ اس چکر بی تھے کہ شادی ہو جائے لیکن وہ خاتون ان کی ہم وطن تھیں اور انھیں عشق و محبت کاکچر ADVANCED تصور نمیں تھا۔ وہ شاید انکی بیگم اول کی عزیزہ تھیں۔ اب جو آئے تو وہ داغ بھی لے کر آئے۔

شایدان کی شادی چیرس کی عربی بی کر دی گئ تھی۔وہ بیوی ان پڑھ دیماتن بید شاعر اور تعلیم

یافتہ گریہ اس سے بے حد محبت کرتے تھے یعنی اس کی اس مصیبت سے کہ وہ ان کے بلے کیوں باندہ دی گئی۔ اس بوی کو انھوں نے بست مدت بعد طلاق دی۔ وہ ان کے ساتھ نسیں دہتی تھی۔ اسکے کفیل ان کے والد تھے لیکن یہ اپنی محبتوں کے باوجود نہ جانے اس کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے کہ طلاق نسیں دیتے تھے۔ کہ طلاق نسی دیتے تھے۔ کہ طلاق نسی دیتے تھے۔ اس کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے کہ طلاق نسی دیتے تھے۔ اس کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے کہ طلاق نسی دیتے تھے۔ اس کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے کہ طلاق نسی دیتے تھے۔ اس کے بارے میں کوئی۔

1947ء میں ان کی دوسری یا بول کتے پہلی شادی ہوئی۔ ان خاتون پرید دبلی سے علی گڑھ جاتے جاتے عاشتی ہوئے۔ ان خاتون پرید دبلی سے علی گڑھ جاتے جاتے عاشتی ہوئے تھے اور چوں کہ یہ ایک انتھے خوش حال اور مشور گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے انھیں ایک باقاعدہ کیریر بنانے اور کھانے کمانے کی سوجی بھی۔

میں انکی شادی کا بمشہ مخالف رہا ، میراعقیہ ہ تھا کہ اس آدی میں جو کرب اور محروی کی آگ ہے وہ ختم ہوگئی تو یہ کوئی شادی کا بمشہ مخالف رہا ، میراعقیہ ہوگئی تو یہ کوئی شکسپیئر نہیں ہے جو ایک الحی اندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ لکھے بھی جائے ۔ میراشہ غلط بھی نسی نکلا اور اس میں وہ آگ بجو گئی مگر کوئی کیوں چند تنظمیں کھنے کی خاطر دکھ مول لیتا بچرے یہ اخراس کا بھی تو حق تھا کہ اے کوئی سکھ بھری آخوش لے اور اس کی روح اور بدن کو ٹھنڈک مینچائے۔

اخر محبت بست شدت ہے کرتا تھا اس کی آنکھیں جلتی دہتی تھیں۔ کالج ہے جانے کے بعد اسمیں وہ شوخی اور شکھنگی نسیں رہی تھی ہواس کی کالج والی مجتوں کے زانے میں بحر پور تھی۔ وہ روتا گاتا بھی نہیں تھا نہ خول کے شعر پڑھتا تھا ، لیے لیے فقرے بولٹا تھا نہ اس نے اپنی محرومیوں اور اپنے تجربات تقشیم کرنے اور جونیز لوگوں پر دھونس ڈالنے کی عادت ڈالی تھی وہ تو ایک تلاش می کرتارہ تا تھا ایک پیاں اسے رہتی تھی پیار کی جھاؤں کی محری لور بوں کی جوانی تک نہیں ملی تھیں۔

اس کا دوست میں بی نمیں تھا بت لوگ تھے۔ ہم اس کے ساتھ دس بارہ گھنے گپ بازی آوارہ گردی اس کے ساتھ دس بارہ گھنے گپ بازی آوارہ گردی علائے بہانے ہوئے اس کے سنیما دکھا سکتے تھے اور بس اس کے بھانے میں گزار سکتے تھے ۔ اسے اپنے ساتھ کھانا کھلا سکتے تھے ، سنیما دکھا سکتے تھے اور بس اس کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں مطاعمہ شعلہ کی کشد کی ہوئی شراب پی کر خاموش بیٹے جاتا اور سوچتا رہتا تھا اور نظمیں کھتارہتا تھا۔ ایسی نظمیں جیسے اور نظمیں کھتارہتا تھا۔ ایسی نظمیں جیسے

فدائے عالم بلند و رز منا ہے اس تیرے فاکداں میں مجنوں کے لطیب چھے مسرتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور اوریاہ ہیں گلوں کا سکن کر مجھے کیا دیا یہ تو نے شہاب اک زہر میں بھا کر شاب اک زہر میں بھا کر خراب سکھیں لو دلا کر خراب سکھیں لو دلا کر

اخر مراجی ہے بہت متاثر تھا اور جب وہ آئے تو ان ہے بہت انوس بھی ہوگیا ان دونوں کی دوسی مرتے دم تک رہی اور یہ توسب کو مطوم ہے کہ میراجی کی لاش لے جانے والے چار آدمیوں میں ہے ایک اخر الایمان بھی تھا۔ گر اسے میراجی ہے یہ بات جان کر یوسی جیرت ہوئی کہ انھوں نے صرف ایک بار محبت کی اور اس محبت کی لاش اٹھائے بھرتے ہیں۔ اس کی مجبتی کوئی کھیل تماشے نہیں تھیں۔ فلرث کرنے کی تو اس میں استطاعت ہی نہیں تھی۔ عیاشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مسلسل ناکامیاں یعنی ادھر ہے صین ہوتی تھی جیسی ایک ایک ایک الحس آدمی کو ہو سکتی ہے لیکن اس کی مسلسل ناکامیاں یعنی ادھر ہے بالکل بے توجی اے اپنے محبوب بدلنے یہ مجبور کردیتی تھی۔

اباداده ب كر بتقرك صنم بوجول كا"

یہ جواحساں تھا کہ کوئی لگادے نہیں کوئی تفافل نہیں یہ جو ان لڑکیوں کے ABLE ہونے کا احساس تھا اس نے اسے کھالیا تھا۔ پھر یہ کیفیت کچ ادرائی خیالوں میں تبدیلی ہوگئ اور اس نے لیے المینان کے لیے کچ یوں سمجولیا کہ اس کی آئڈیل مجوبہ تواس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی مجوبہ کے لیے ایک نام تجویز کیا زلفیہ "اور کما کہ وہ تو اس جان کی مخلوق نہیں ہے وہ تو میرا ایک تصور ہے ایک بول ہے ایک نام تجویز کیا زلفیہ "اور کما کہ وہ تو اس جان کی مخلوق نہیں ہے وہ تو میرا ایک تصور ہے ایک ہولئے ہوگئی کمی اس کے ایک ہولئے ہولئے ہوگئی ہی اس کے مظاہر کی جو تحوار ہے ایک کیفیت ہے جو آب و گل سے پیدا نہیں ہو سکتی اور میں تو کچ کمی کمی اس کے مظاہر کی جو تحوار ہے ست کسی کسی کی ادافل میں نظر آتے ہیں پر ستش کر لیتا ہوں ورید وہ تو بس لے گ ہی نظر ہیں۔ اس نے اپنی دوسری کاب بھی "زلفیہ " کے نام معنون کی اور بست می نظموں میں نظر ہیں۔ اس نے اپنی دوسری کاب بھی "زلفیہ " کے نام معنون کی اور بست می نظموں میں

متم ہوکس بن کی پھلواری آباہۃ کچ دیتی جاؤ" اس کے گیت گائے۔

گربات تودی تمی ده دلفید اس کمایی بے چین تمی ده بے چین نسی جوبر سوچ والے کوائل ہے ابد تک دبی ہے ندوہ بیاس جے DIVINE DISCONTENMENT کتے ہیں۔اسے تو ایک سخری ذہین نوجوان عودت در کارتمی جواس کی صلاحتی سے بیاد کرے اس کو بیاد کرے اود اس کے ساتھ سوئے وہ لڑکی اے مرتول یہ بھی ایسی لڑک بے کار شام کو آج بھی آسانی ہے نہیں ملی وہ وقت تو کمیٹینڈ افسرول کا تھا۔ ایک ہول ہاتھ ہے نگلاجانا تھا۔ یڑے یؤے جابل لڑ لونڈے دی دی جاعت پاس کرکے دہرا دون تخینے، کمیٹن الیا ہی تھی پر آئے اچھی ہی لڑک سے فلرٹ کیا اور لے اڑے ۔ گھٹیا کو یہ پند نہ کرے یوسمیا اس کو خاطر میں نہ لائے ۔ اب کون یہ دیکھتا چرے کہ یہ آدی جس کا قد چوا ہے جس کا رنگ کالا ہے جو کھدد پستا ہے اور نظمیں کھنا اور کچ کھانا کمانا نہیں ہے آخرکن کن دیگر صلاحتیوں کا مالک ہے ۔ اس چکر میں نہ لڑکیاں پہلے آتی تھیں نہ آج آتی بین ۔ ابجی ہم نے اس کراچی میں ایک حسین خاتون کا حال سنا ہے ہو میں نہ لڑکیاں پہلے آتی تھیں نہ آج آتی بین ۔ ابجی ہم نے اس کراچی میں ایک حسین خاتون کا حال سنا ہے ہو ایک سول سروی والے سے کورٹ شپ کردہی تھیں جو چل نہ سکی ۔ اس سے پہلے ان خاتون نے کس سے کھلے کورٹ شپ نہیں کی تھی۔

تواخر کو مدتوں اس کی دلفیہ نسی لی۔ میری دائے می دلفیہ ہونے کے لیے ایک لڑک کو خود دی بارہ COMPLEXES میں بمقا ہونا صروری ہے یاوہ کسی قسم کے ہسٹریاک مریض ہو یا محبت می ناکام رہی ہو یا لیے گرے بست تلک ہو۔ ایک ناد مل لڑک کے لیے کسی مرف مثام "ے محبت کرنا پڑا کھن کام ہے ایپ گرے بست تلک ہو۔ ایک ناد مل لڑک کے لیے کسی مرف مثام "ے محبت کرنا پڑا کھن کام ہے اور شادی پر تیاد ہو جانا تو بست ہی جان جو کھوں والی بات ہے۔

گراس کو ایک زلفید ل گئی۔ اس نے اس کی محبت قبول کی اور اس کی ہوگئی جب اس نے محبت کی وہ علی گڑھ میں پڑھنا تھا۔ شادی تک اسے تین برس گزار نے پڑے ۔ جب وہ پیام دینے جا رہا تھا تو ایک رات بوز کی ایک خاموش بہاڑی پر ہماری بڑی طویل گفتگو ہوئی ۔ وہ اس زمانے میں خاصا کھانا پیٹا آدی تھا۔ ایک امچاسا مکان لے دکھا تھا میراجی کو ایک دم کا ادھا روز پلاسکتا تھا اور میں مجی اس کا ممان تھا۔ اس نے بنک میں اکاؤنٹ کھول دکھا تھا۔ جب وہ چیک کافنا تو مجے دیکھنا۔

میوں ہے۔ یادہ میں نے "گرداب"دیڑھ سوروپ میں بھی تھی۔" مجروہ مسکراتا۔

میاراتنی دت بعداس چمچورین کی اجازت بھی د دوگے ۔"

تواس نمانے میں اس کی اور میری ایک طویل گفتگو ہوئی۔ اس نے خود مجے اپنی داستان الیے سنائی جیے کسی نے آدی کو سنارہا ہو۔ وہ شملنارہا اور بولنا رہا۔ اس نے ان استانی صاحبہ کا ذکر کیا اس گاؤں والی کا ذکر کیا اور شوخ لڑکی کا ذکر کیا جو مری منگیر تھی اور جس سے یہ علی گڑھ میں یہ جانے بغیر کرتا رہا کہ وہ میری منگیر ہے (وہ خاتون میری بیوی نمیں ہیں بچراس نے اپن بیوی کا ذکر کیا اور اپنے باپ کا ذکر کیا اور بچرچپ چاپ بیڈ گیا۔ میں چپ رہا۔

پراس نے اپن زلفیہ کا ذکر کیا اس کے بارے میں وہ CONFUSED تھا اس وقت اے بھین نسی تھا کہ ان کے والدین شادی کی رصامندی دے دیں گے۔ ذاتے بھین تھا کہ اے شادی کے لیے جانا جاہے۔

می نے بوچھایہ بتاؤ کہ چمی بائی سے تماراکیا معالمہ تھا۔

یہ جمی بائی دلی کی ایک نوعم طوائف تھی۔ گانا وانا تو ہیں ہی آنا تھا۔ اصل میں ایک پیشہ ور پاتر تھی۔

بوٹا ساقد کھانا ہوا رنگ بڑی گرموا کے رم رم خد و خال ۔ انھیں کچ شاعری کا خبط تھا اور کسی مجرے میں اس
حقیر کا نام نائی سن کر یا صورت زبا دیکھ کر عافق ہوگئ تھیں ۔ میں نے الکا تخلص جال رکھا تھا اور حسب
فرائش غرایی ان کے تخلص سے کہ کر دے دیتا تھا۔ یہ عام طور پر کالج کے لان میں آکر ملتی تھیں جال ایک
زمین دوز درگاہ تھی۔ اخر کو جب اس کا علم ہوا تو پہلے تو مجمع علم جنس پر لیکھ وغیرہ دیا چرکھا ملاق ۔ میں نے لے جا
کر ملا دیا۔ اس کے ست بعد جو وہ لی تو ان کی بڑی شکایت کی کہ صاحب دیکھیے آتے ہیں۔ آدمی دات تک گانا
صنع ہیں چرکتے ہیں کہ چلو۔ میں جو ساتھ گئ تو ادھرادھر کی باتیں کیے گئے اور بس میں نے اخترے بوچھا تو یہ
سنت ہیں چرکتے ہیں کہ چلو۔ میں جو ساتھ گئ تو ادھرادھر کی باتیں کیے گئے اور بس میں نے اخترے بوچھا تو یہ
سنت ہی جرکتے ہیں کہ چلو۔ میں جو ساتھ گئ تو ادھرادھر کی باتیں کیے گئے اور بس میں نے اخترے بوچھا تو یہ
سنت خفا ہوا۔ بھائی وہ ست بدمعاش عورت ہے تو اس کی باتوں پہنے جاتھے وہ بناتی ہے تجمیے تو اس کا

تویہ بات میں نے پھراس سے کوئی پانچ ایس بعد بوچی تھی۔اس دوران میں وہ کھمی بائی کسی کے گھر میں تھی تھی۔

میراسوال س کر پہلے تو چپ چپ سارہا پھر بنے لگا۔

" کی بات بتادوں "اس نے کہا" میں اس زمانے میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجمجے اپنے اور اعتبار نسیں رہا تھامی نے سوچا آزبالوں۔"

> م پرکیا مطوم ہوا " میں نے بوچھا۔ ابوہ شرباشراکر مسکرانے لگا۔

یار کی بات تورے کر میں ہوں ہی رہا۔ میں توجب بھی اس کے پاس گیا فعل ہوا۔ بس میں تجے ہے چھپایا تھااور اس کی وہ شکایت کرتی ہوگی۔

مزید سوالوں پر تسمیں کھانے لگا پھر بحث کرنے لگا۔ اپنانظریہ حیات بتانے لگا۔ پھراس نے اقراد کر لیا کہ چمی سے اس کو محبت ہوگئ تھی اور وہ اسے کرائے پرلے کر گھنٹوں اپنے سلمنے بھلنے دکھا تھا۔ اور دیکھے جانا تھا۔ یہ کچمی اس کی آخری فصنول محبت تھی۔ ایک پسندیدہ بدن کی عورت جس کا جسم وہ خرید سکتا تھا اور جس میں کوئی روح نسیں تھی۔

اختری شادی ہوگئی۔اباس کے تین بچ بھی ہیں۔وہ اپن زلفیہ سے محبت کرتا ہے اور اے کسی عنوان یہ کنے کاحق نسیں کہ اے اب بھی زلفیہ کی تلاش ہے جو اس تاریک سیارے کی کلوق نسی ہے اور میں توہم سب کوکسی ذکسی ذلفیہ کی تلاش ہے جو ہمیں کبھی نسیں ملتی۔

محے خوشی ہے کہ اختری داستان محبت مسرت پر ختم ہوئی۔ ایسا سبت کم ہوتا ہے کہ جنسی چاہا جائے وہ مل جائیں۔ابوہ اتا بوڑھا صرور ہوگیاہے کہ اب یہ زلفیہ نہ مجی رہ جب مجی وہ کسی سے جوانی کا سا عشق نس کرسکتا۔ می سمجمتا ہوں کہ میری بھا بھی اخترکی آخری عودت ہیں ۔ اور پہلی بھی۔ اب یاس کا کام ہے کہ ایک مجوب عورت کی عم گساری سے جو شبت عظمتی پیدا ہوتی ہیں انھیں کام میں لائے۔ایک ا سودگی بزار اور نا اسودگیوں سے مل کر انھیں کیا کیائے رنگ دیتی ہے یہ اسے مطوم ہوچکا ہوگا۔ میری یاد مي اخرت كمثياكام كوتى سي كي رجبوه ب كار مجص تعاتومي طالب علم تحااورات خراب حالات ك باوجوداس سے بست بسترالی حیثیت رکھا تھا ہم نے کھانا ساتھ صرور کھایا سنیما بھی دیکھالیکن اس نے کبی مرے داموں شراب نس بی اور گو وہ شراب پیا تھالین مجے میرے زباد طالب علی می نسی سے دیا تھا۔ میری ملاقات مجاز مرحوم سے مجی تھی بلکہ جبوہ بارگ لائبریری میں ملازم تھے تو ایک مدال سمج کریا ہے كارى كاساتمي سمج كروه ميرے ساتھ بت ساوقت گزارتے تھے اب اسكى وجوہ خواہ كچے ہواليكن مرحم اين عظموں کے باوجود ان معاملات میں خاصے لیے آدی تھے۔ میں اپنا ذکر نسیں کرتا میں تو ان کا عقیدت مند تھا وہ ہر چھوٹے پڑے کو پھانسے میں کوئی سکی محسوس نہیں کرتے تھے خواہ شراب کے عوص وہ انحس اپنے فعرسناتے جن سے انھیں چراغ یا ہوجانا چاہے۔ خواہ انسی کے بارے میں الٹی سدعی دائیں دے ۔اس سے بدر کفیت اخر شیرانی مرحم کی تعی اور کئی دوسرے بزرگ توخیراب می موجود بی ۔ شراب بی کیا می نے اے صروریات زندگی کے لیے بھی سستا ہوتے نہیں دیکھا۔ آخراے بھوک لگتی تھی۔ مکان کا کرایہ وحوبی کی دھلاتی ان سب کے لیے کم سی گر روپہ چاہے تھا۔ جباے مُوشن مجی د ملنا تو وہ کتابیں بھی شروع كردياتها اس نے مقابلوں ميں جيتى بونى كتابي كب، ثرافياں جوہاته لگان ديا۔اس نے ديويو يا تھے اتھے گیت بے مدسسے داموں پر سے بلک کئ بار دیڈیواشین پر صرف RECITATION بی کیا ہو محے بت مالگا کر وہ کماتھا مزدوری ہے بیارے بھیک توسی ہے قرص توسی ہے

بھی چکا تھا۔ اس پر کئی مطامین آجکے تے۔ است ادب کے پڑھنے والے نوب جلتے تے اور لمنے تے اور لمنے تے اپنی INTELLECT کے معاوضے میں آسودہ حل ادبوں سے جموث بج تعلقات قائم اپنی کرکے اور کچ منبی توقوش بی لینا شروع کردے جیساکہ اس وقت کے اتھے ظامے پڑھے لکھے ادیب کیا کرتے تے اور آج مجی کرتے ہیں۔ مجی کرتے ہیں۔

یہ مزدوری کی بات اے اصان دانش نے سکھائی تھی۔41۔40، میں جب اصان اپن شہرت کے مردج کو تھے بچے تھے توان سے میری بھی ملاہ تیں اختر کے گر ہوئیں بعد میں ان کی داہیں الگ الگ ہوگئ تھیں۔ گر اس وقت اختران سے ملا جلنا دہنا تھا اور جب بھی یہ دلی آتے انھیں اپنے گر مفرود للنا۔ انھوں نے اسے بتایا اختر صاحب دیکھو شامری وامری تواپنے حسابوں سے سب چلالیتے ہیں دوئی مزدودی سے ملت ہے۔ مزدودی کی مادت ڈالو مزیزم۔

اور مزیرم نے واقعی اکیلے ہونے اور آوارہ ہوجانے کے تمام امکانات کے باوجود مزدوری کی مادت
والی ان محک آدی ہے گفتوں پڑھ سکتا ہے اور گھنٹوں ککھ سکتا ہے شعری نہیں۔ فاقل سے لے کر فلم
سیز ایل تک جو وہ آئے تک کھتا ہے۔ بہتی ہیں صرف منظر نار کھنے والاآدی بال بچپل کے ساتھ زندہ نہیں یہ
سکتا آگر چودہ گھنے روز کام کرنے کی عادت نہ ہو۔ اس نے ریڈ ہو کے لیے پڑے پیلے پیلے گیت کھے
سفر بید ہی اس نے فلی گیت بی کھے گروہ صرف فلی گیت کھنے والاآدی نہ ہوسکا ہے فلی دنیا کا تحوالا
ساتجرہ ہے۔ بیال کی بات تو الگ ہے۔ بیتی ہی گیت کھنے والے فاک ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیابی
ساتجرہ ہے۔ بیال کی بات تو الگ ہے۔ بیتی ہی گیت کھنے والے فاک ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیابی
اور میوزک ڈائر کٹر کے تعلقات کا دخل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کھنے والے فاک ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیابی
سے بستراس مزاج کا آدی کون گردا ہے۔ میرا بی کوئی نا مج خرد کی آدی بھی نہیں کہ ساتھ تھے۔ بوان کا حشر
سے معلوم ہے جب ہی اور وہ بونا میں اخرے گرمی چاد مینے ساتھ رہے تھے تو ان کا کرشن چدد اور کس
سے معلوم ہے جب میں اور وہ بونا میں اخرے گرمیں چاد مینے ساتھ رہے تھے تو ان کا کرشن چدد اور کس
سے معلوم ہے جب میں اور وہ بونا میں اخرے گرمیں چاد مینے ساتھ رہے تھے تو ان کا کرشن چدد اور کسکتا تھا۔ یہ بے چارہ منظر نار کھتا ہے
کس کے تعلائی سرکوں کے باوجود صرف ایک گیت سو دو بے کا بک سکا تھا۔ یہ بے چارہ منظر نار کھتا ہے۔
کسکی تعلائی سرکوں کے باوجود صرف ایک گیت سو دو بے کا بک سکا تھا۔ یہ بے چارہ منظر نار کھتا ہے۔
کسانیل کھتا ہے اور پچراخی سیٹ پر جمتے اور اکھڑتے دیکھتا ہے اور پچر کھتا ہے۔

اور یہ محنت آن سے نسی ب زلنیہ اور زلنیہ کے بچیل کی وج سے نسی ہے کام کرنے کی محیرالمتقل عادت سے بہ بجب کالج میں برحما تھا اور ٹیوشن کرنا تھا،جب بیائی میں کام کرنا تھا بلکہ جب محیرالمتول عادت ہے بہ بجب کالج میں برحما تھا اور ٹیوشن کرنا تھا،جب بیائی میں کام کرنا تھا کہ بہ بیشنوں کو ہوا نوری کرانا تھا۔ یہ بات کانی ہوس میں بیٹ کر دنیا جم کو گلیل دینے والے نسی مجھی گے یہ بھیل کے دیا جم میں گے وہ جو کچے کے سے بغیرانی معمول کا شکار ہوئے جاتے ہیں۔ محنت میری سخت چیز ہے۔ دریام ک

بئی دوہری تمری ہوجاتی ہے۔ بل سغید پڑجاتے ہیں گراس سے کیا کچی جاتا ہے یہ سبکادل جاتا ہے۔

میں نے اس کی محنت سے اس کی بزلہ سبنی میں فرق آتے نہیں دیکھا کجی کجی چڑچڑاپن صرور محسوں
ہوا اور یہ فطری بھی ہے ۔ عام طور پر وہ دوستوں میں اس طی تی نچال رہا تھا جینے وہ سپلائی کاکرک یا پرائیوٹ
معلم نہیں ہے ۔ اب اخر میں اسے اپنی کر دوئی کا شعودی احساس بھی جاتا رہا تھا۔ ہرا تو وہ پہلے بھی نہیں باتا تھا
گر بہتی کے قیام نے اسے اس معللے میں شکفت بنا دیا تھا۔ ایک بار ایک گروہ نے ملے کیا کہ تاج ہوئل میں
دات کا کھانا کھلتے ۔ ان میں اخر بھی تھالینے سفید کھدد کے کرتے اور پاجامے میں لموس بھتے چلتے ایک
صاحب نے دبی ذبان میں بتایا کہ وہل ڈنز جیکٹ صرودی ہے ۔ لوگوں نے اس کی طرف دیکھالنے کہ آپ
کھرد کھے میں لینا کرتا تادوں گا۔

گراس می ملک نمیں کر اپنی ذات پر پڑھتے ہوئے احتاد می ذہ یہ بعول چلا تھا کہ اس نے - خراب مجمعی لورلاکر "

جیے فرجی کے ہیں۔ اس نے فاقے بی کے ہیں اس نے مطاعمد خال شطر کی خود کھیے منگرے کی مشرب بی ہی ہے۔ یہ میں اس ذانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم جدا ہوت ہیں۔ تجے یاد ہے کی دل آکر اس نے دو دن میں خبر دل میں نے منکوہ کیا تو عذر کیا کہ بینی دہل قریب کوئی فیکسی اسٹیڈ نسیں ہے ہیں آس پاس ہی گوگل سے ملما رہا۔ اس سے تجے یہ احساس صرور ہوا کہ یا تو کار وغیرہ کا عادی ہوگیا ہے یا تجی پہلے پاس ہی گوگل سے ملما رہا ہے کہ میں اپنی عادت کے مطابق اس بات کو ان پرانے دوستوں میں شمرت دول جو اسے انجی اس کاحق تھا ایک تھے اسے انجی اور مزام ادی ملت ہوئے بی اپنے موثل کی کریز پر مرے جاتے تھے۔ خیریہ اس کاحق تھا ایک تھے ہوئے ہی اپنے موثل کی کریز پر مرے جاتے تھے۔ خیریہ اس کاحق تھا ایک تھے ہوئے ایک ایک تھا ایک تھے ہوئے ایک میں ہوئے اس کاحق تھا ایک تھے ہوئے ایک میں ہوئے ایک میں ہوئے ایک کرنے والے اس کا حق تھا ایک تھے ہوئے ہی اپنے موثل کی کریز پر مرے جاتے تھے۔ خیریہ اس کاحق تھا ایک تھے ہوئے ایک میں ہوئے ایک کرنے والے میں ہوئے ایک کرنے کی کرنے اس کا حق تھا ایک تھے ہوئے کہ میں ہوئے ایک کرنے کرنے میں ہوئے ایک کرنے کرنے اس کا حق تھا ایک تھے ہوئے ہی اپنے موثل کی کرنے پر مرے جاتے تھے۔ خیریہ اس کاحق تھا ایک تھے ہوئے کہا ہے۔

میں نے اس مضمون میں جیاکھ مرافوری آڑا فتر کے بارے میں ہوا بیان کر دیا ہے۔ نہ جھے اس
کے ادب کے بارے میں کھی کو کما گیاد میں نے اس کی کوششش کی۔ میں نے اس فاکس ہی تا یا داس کی احجی واجی واجی واجی کی ہے۔ میں نے اس کی ہد فوائی ہے والمانہ مقدیت کا مال بھی تنمیں سایا داس کی ادکسیت پر گفتگو کی۔ وہ بحیل کو بست بدر کر آتھا۔ اس کے مقاعہ سو شلسٹ تھے اور اگر اس کا بس چلاآ تو وہ باقاعدہ طور پر اشتراکی ہو جاتا۔ جس ندانے میں اسے بدوستان کی ہر ہونیوں ٹی سے تقریری مقابلوں میں اول انعام لیا تھا اس وقت اے اپنے ذور خطاب میں لیڈری کی بھی سو جھتی تھی۔ وہ سماجی اور سای مباحثوں میں ہوئے میروال سے کر اور تھا تھی ہوگا ہوگی ذندگ سے مطوم ہوا کہ وہ لیڈر آدی نسی تھا۔ اس وقت مسلمان نوجوان یا تو گی ہو سکتے تھے یا اشتراکی۔ لیگ میں اس قدر ایک عام کادکن کی حیثیت سے نیادہ کیا ہوتی۔ اس فوجوان یا تو گی ہو سکتے تھے یا اشتراکی۔ لیگ میں اس قدر ایک عام کادکن کی حیثیت سے نیادہ کیا ہوتی۔ اس

وقت لیگی لیرروں کے لیے موٹر رکھنانواب ہوناوغیرہ ست صروری تھا۔ اشتراکی اسے خود قبول نہ کرتے ان کی پابندیوں اور سخت کوشی کا متمل نہ وہ ہوسکتا تھانہ وہ اس کی آزادی روی مرداشت کرتے۔ اس کی سیاسی زندگی خاصی بسکار پرور دبی کچیدن سی آئی ڈی بھی اس کے بیچے لگی گروہ ان کرموں کا نسیں تھا۔

پھراس کی زندگی کے اور بھی پہلو ہیں دوز مرہ کاروبادی اور عام قسم کی باتیں۔ اب ہیں یہ سب کیا کھوں میں اس کا عقیدت مند تو ہوں نہیں جو میرا حافظ سر بھکا کر ایک ایک بات یاد کرے اور دو چاد عظمتوں کے غلافوں میں لپیٹ کر بیان کر دے ۔ وہ اگر پڑاآ دی بنا بھی تو میرے سلمنے اور ساتھ ساتھ ۔ اس لیے میں اس کی بڑائی کو پورے طور پر سمج بھی نہیں سکتا ۔ کوئی دوست کسی دوست کی براتیوں یا کرور یوں کو انچی طرح بیان نہیں کرسکتا ۔ بس پیٹوں یا شہرتوں کے فرق سے کچے قدرتی تغربت می بیدا ہوجاتی ہے اور اس کا اصالعہ احساس بھی ہوتا ہے گر اس احساس کی حیثیت بھی ٹانوی ہوتی ہے ۔ بڑے گوگوں سے الگ دہ کر ان کا مطالعہ کیا جائے یا ذہنی نشو و نما کے ایک خاص در ہے میں ان سے تعارف شروع ہو تو بست می باتوں کا صحیح اندازہ بی بوگر اس کام کے لیے باسویل کا ساکھ چاہیے ۔ میں نہ تو اے کوئی ڈاکٹر جانس کی می چیز سمجھتا ہوں نہ خود میں اس سے باتوں کا حکمیا ہوں نہ خود میں اس سے باتوں کا حکمیا ہوں نہ خود کھیا ہوں ۔ اور کھی باتیں چوڑ بھی گیا ہوں ۔ اور کھی ایس کے ذہنی نشو و چلایا ہے نہ ایک ایک کرکے اس کی عظمتیں گوائی ہیں ۔ بلکہ شاید میں کچا تھی باتیں چوڑ بھی گیا ہوں ۔ اور کھیلے می بمت ہی جوڑ بھی گیا ہوں ۔ اور کھیلے می بمت ہی جوڑ بھی گیا ہوں ۔ اور کھیلے میں بمتا ہو جو خود تھے انجی نہ لگتی ہو تھرات کا کام بھی نہیں آتا ہو میں اس کے ذہنی نشو و ایس کے ذہنی نشو و نما کے کھیلے میں بمتا ہو میں اس کے ذہنی نشو و نما کے کھیلے میں بمتا ہو جو ان کھیلے میں بمتا ہوجا آ

گراس کے ذر دار مضمون کھوانے والے صاحب ہیں میں نہیں۔ میں تو اتنا جانا ہوں کہ وہ مجم مت المرعزیزدہا ہے۔ خواہ اس لیے کہ جب اس سے ملاتو میں ایک بچ تھا اور غیر شعوری طور پر سی گروہ مجم بہت دنوں اثر انداز دہا۔ خواہ اس لیے کہ وہ میرے سلمنے اپنے دکھ درد کمتا دہا یا بوں کہ اس کی زندگی کا ایک طویل اور اہم صد میرے ساتھ ساتھ گزدا۔ ایسے اسباب تلاش کرنے کی صرورت مجمی نہیں ہے۔ بس ہم دو نول نے ساتھ مل کر بہت سے کمیل کھیلے اور بنستے کھیلتے جدا ہوگئے۔

ویے دیکھا جائے تو یہ بات کم اہم نہیں ہے کہ اس صدی کے اس دوسرے نصف صے میں دو
افراتفری والے کمکوں میں ایک دوسرے سے مدتوں سے جدا دو آدی ہوں جن سے ایک دوسرے کو دوست
کتا اور سمجتا ہے ۔ یقیناہم میں سے ایک اچھا آدی صرور ہے اور اچھا آدی ذہین ہو تو پڑا آدی ہوتا ہے ۔ میں تو
اسے مبادک باد کے قابل سمجتا ہوں کہ وہ ایک بست محوم زندگی گزار گیا اور پھر اس نے کچ کھوتی ہوتی
مسرتوں کو بھی پالیا اور اس قصے اور کش کمش میں وہ کوئی خود عرض اور کمید آدی ہوکر پرانے رشوق کو توڑ بھی

سی بیٹا اور آج بھی جواس کے پرانے چلہنے والے ہیں اے یاد کرتے ہیں اور اس یادے انھیں کوئی بھلاہدے اور تلخی کا احساس سی ہوتا بلکہ ایک معصوم اور دوشن مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ بھلاہدے اور تلخی کا احساس سی ہوتا بلکہ ایک معصوم اور دوشن مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ اس عجیب عجیب کردادوں کی دنیا میں جو آج کی ہے ، یہ کتن انچی اور خوب صورت بڑائی ہوتی ہے۔

A SUMMED A COMMENTAL OF THE PARTY OF THE PAR

1年17月中世上十二日日日十二日日十二日日

中华的 ( TAN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

「大きしてして大人である。」というと大人では大人である。 「大きしてして大人である。」というと大人では大人である。

SCHOOL SON THE WAS DESIGNED TO THE WORLD

- What is making the property of the first o

## اخرالايمان تم يى بو ؟

Called Selven Dely author Sold Delignment by 5-

موست مرحیہ پردیش کے ایک اعلان کے مطابق اخر الایمان سرکاری طور پر بھی لکھتی ہوگئے
۔ بورے کمک میں صرف مرحیہ پردیش ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہمارے گئے گذرے روپے کی صحیح
قیمت آئی جاتی ہے اور اسے غیر ضروری طور پر بست زیادہ قیمتی چیز نسیں سمجھا جاتا ہے ۔ ویسے سمجی
جاتے ہیں کہ بیبویں صدی کی نویں دہاتی میں یہ سکہ کیا وقعت رکھا ہے ۔ جس زمانے میں روپیہ کھی کا
روپیہ تما اور مشکل ہے ہاتھ آتا تما، لوگ دن کے وقت اپنے ہاتھ میں قسمت کی گئے اور رات کے وقت
کھیتی ہونے کے خواب دیکھا کرتے تھے ۔ صرف خواب، خواب کہ تعییر نسیں ۔۔۔۔ اب تو تعییر دیکھی جا
سکت ہے لیکن روپے کا بدل خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے ۔ مرحیہ پردیش سرکار ہمر صال مبادکباد اور داد
و تحسین کی مستحق ہے کہ اس نے ڈاکٹر اقبال کے شایان شان ایک اورنچ درجے ایوارڈ کی ابتدا کی اور
تسیرے سال می اس اقبال امراز ایوارڈ کی دقم 50 ہزار ہے ایک لکہ میں تبدیل کر کے یہ مجی ظاہر کر دیا
تسیرے سال می اس اقبال امراز ایوارڈ کی دقم 50 ہزار ہے ایک لکہ میں تبدیل کر کے یہ مجی ظاہر کر دیا
کہ ملک می گرانی کی کیا دفراز ہے ۔ ہدوستان میں یہ سال موق ہے کہ ادب اور اقتصادیات میں تحوش کی سب ہم آہگی پیدا ہوئی ہے ۔ ایوارڈ کو مالیاتی نقط ، نظرے جا نچنا کوئی انچی بات نسیں ہے لین ایوارڈ ۔
ابوارڈ مجی ہو اور الوارڈ مجی تو ذرا انچیالگا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیے شعر میں معنی پیدا ہوگئے ہوں ۔
ابوارڈ مجی ہو اور الوارڈ مجی تو ذرا انچیالگا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیے شعر میں معنی پیدا ہوگئے ہوں ۔
الوارڈ می ہو اور الوارڈ مجی تو ذرا انچیالگا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیے شعر میں معنی پیدا ہوگئے ہوں ۔
اور یہ شعراختر الایمان کو مجی پسند آیا ہوگا ۔ ویسے پسند کے معلط میں وہ ذرا مخت گیرون جو جو ہیں۔

شبت پهلو

ادیوں اور شامروں کی زندگی میں اول تو سنرے دن آتے نسی ہیں اور اگر آتے ہی ہیں تو اس وقت جب ان کے سر کے بالوں میں چاندی اپنا جلوہ دکھانے لگتی ہے ۔ غالباً اسے بی گھا جمی شندیب کما جاتا ہے اور غالبا میں وج ہے کہ شعرو ادب کو فنون لطیفہ میں جگہ دی گئ ہے ۔ شاعروں اور ادیوں کو قدم قدم پر فن کے ساتھ ساتھ لطیفوں سے سابقہ پڑتا دہتا ہے ۔

اخر بھائی مزاجا اور عملا کم آمز آدی ہیں۔ کھلتے بی ہیں تو دیر سے اور وہ بی ذیادہ دیر کے سے سی کھلتے ۔ ان کے دوست تعداد میں اگر کم بول گے تو اس کا شبت پہلویہ ہے کہ ان کے کالفین کی تعداد بھی کم ہوگ ۔ دشمن اور کالفین تو دوستوں بی میں سے پیدا ہوتے ہیں ۔ کچ کالفین جنسگ کے خودو بودوں کی طرح بھی پیدا ہوجاتے ہیں ۔ لیکن ان کی ولادت کی ذمہ داری ذمین و زبان پر ہوتی ہے کی اخر الایمان پر نسیں ۔ قدا تمہریتے ۔ پہلے ان کے نام کے بارے میں کچ بیان ہو جائے ۔ ان کے نام کی اخر الایمان پر نسیں ۔ قدا تمہریتے ۔ پہلے ان کے نام کے بارے میں کچ بیان ہو جائے ۔ ان کے نام کی ترکیب شاید بورے بندوستان میں ایک عرص تک زیر بحث دبی ہے ۔ اخر ہمائی نے اپنا نام خود تو نسیں رکھا ہوگا کیکن میرا خیال ہے کہ اگر ان کا نام کچ اور ہوتا بھی تو وہ اسے تبدیل کرکے صود اخرالایمان بی کر دیتے ۔ کیوں کہ پرانے الفاظ کو نیان دینا ان کا اصول شعرگوئی دبا ہے وہ اپنی لفت خود تیار کرتے ہیں ۔ جس طرح ان کا نام سب سے الگ ہے اسی طرح ان کی شامری سب سے الگ ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔ یہ دعایت لفظی کی کافی انچی لیکن انوکی مثال ہے ۔

بمارى كاسال

ان کا ذکر کرتے ہوئے کول دی الئے قدم چلول یعن 1986 کا ذکر پہلے کروں اور سنین استی کا اس کے بعد اخر بھائی نے 1986 کا بودا سال بھادی میں گذارا۔ وہ توکیئے سال کے 12 بی میلئے ہوتے ہیں اگر ذیادہ ہوتے تو شاید وہ میلئے بھی اس مشغے میں جے دل آذاری کا مشعلہ کمنا چاہئے ، صرف ہوتے استے محالا شخص کا ہو بھونک کر قدم دکھا اور قلم پکڑنا ہو ، کورے تک مونگو کر پہنا ہو ، ہو اس طرح بھاد بڑنا کہ تیماددادوں کے بھی علاج کی فوجت آجائے ، کانی حیر تناک واقعہ ہے ۔ اخر بھائی اپنی صحت کے مطلعے میں استے بی چکے دہ بی عظمی کے دوہ اپنی شاحری کے بارے میں دہ ہیں ۔ نظے گن محت کے مطلعے میں استے بی چکے دہ بی اور صبح سویے کی واک بھی کرتے ہیں تو فیتے ہے ناپ کرکھاتے ہیں ۔ پائی ابل کر اور تول کر بیتے ہیں اور صبح سویے کی واک بھی کرتے ہیں تو فیتے ہے ناپ کر رادر تول کر بیتے ہیں اور صبح سویے کی واک بھی کرتے ہیں تو فیتے ہے ناپ کر رادر تول کر بیتے ہیں اور صبح سویے کی واک بھی کرتے ہیں تو فیتے ہے ناپ کر رائے تا کہ کا رائے میں ان کے پاس ایک مناسب کر رائے تا کہ کی کرتے ہیں تو فیتے ہی مناسب کر رائے تھی کہ دور تھی ہی ہے تھے ۔ جس ذالے میں ان کے پاس ایک مناسب کر رائے تا کہ کی کرتے ہیں تو فیتے ہیں مناسب کے رائے میں ان کے پاس ایک مناسب

ساز کاسفید کا تھا۔ وہ صبح کی سیر میں ان کے ساتھ ہوتا۔ عام طور پر اس قم کے کتے سیر کے دوران یا تو الک ہے دس قدم آگے رہتے ہیں یا پندرہ قدم بیچے لیکن یہ کا بے حد وفا شعار اور ڈسپلن کا پابند تھا۔ نہ کمی اگے برخوان بیچے رہا۔ قدم ہے قدم ملاکر چلا اور جہاں بھی سیر کی حد ختم ہوئی فورارک گیا۔ بینڈ اسٹینڈ کے علاقے میں اسے اس کی فاصلہ شناس کی بنا پر بست پند کیا جاتا تھا۔ اس کتے کا ذکر صرف اس لئے کو علاقے میں اسے اس کی فاصلہ شناس کی بنا پر بست پند کیا جاتا تھا۔ اس کتے کا ذکر صرف اس لئے کو نارو کی اس کے علاقے میں اسے اس کی فاصلہ شناس کی بنا پر بست پند کیا جاتا تھا۔ اس کتے کا ذکر صرف اس لئے کو نارود کیا گیا وہ تن و توش کے اعتبار سے کتے سے کچے ذیادہ ہی ہو اور شکل و صورت ہی ہوتے تھے لیکن اور شکل و صورت ہی ہوتے تھے لیکن مورسٹ میں ہوتے تھے لیکن فیردسٹ میں ہوتے تھے لیکن فیردسٹ میں ہوتے تھے لیکن فیردسٹ میں۔ شاید حال کی پیداوار ہیں ب

1986ء میں اخر بھائی نے اپن بیماری کے معلمے میں بھی زیند بر زیند مدارج کا خیال رکھا۔ اے مجی میں ان کے دھیے مزاج سے منوب کرنا پند کروں گا۔ جست کے وہ کمی قائل نسی رہے ۔ ابست روی اور استحام ۔ یہ دونوں چیزی اسی ست مرحوب دی بی ۔ این بیمادی کا آغاز اسول نے ناناوتی اسپال سے کیا۔ جب ناناوتی اسپل کے ڈاکٹروں کا تجربہ وسیع ہوگیا تو گر آگئے ۔ وہ تو اتھے نسی ہوئے لین ناناوتی استیال کی صحت کافی انجی ہو گئ اور اب وہ اپنے طبے سے ناناوتی پیلیس نظر آنے لگا ہے۔ اخر بھائی کو پھر بلہے باسٹل کا خیال آیا۔ یہاں چند دن قیام بعد وہ واپس گھرائے ۔ لیکن پھر انسوں نے سوچا برنے کینڈی اسپال مجی دیکھ لینا چاہیے ۔ وہال مجی جب انسی سکون نسی ملا تو انسی معورہ دیا گیا کہ اب سوائے ہوسٹن کے اور کسی جانا مناسب نہیں ہے ۔ گھرے ہوسٹن تک پانچ مزلمی ہوتی ہیں۔ اس كا تتجديد مواكد ان كے پانج بائى پاس آريش موت - اس جان ليوا سخت مرطے سے اخر بھائى كے کامران و شادمال لوفتے میں ڈاکٹرول کی دوا اور تیماردارول کی دعاکو جو دخل ہے وہ تو ہے ہی ۔ لیکن خود مریض نے ان تمام مراحل کو جس خدہ روئی او خوش دلی کے ساتھ طے کیاس کا ذکر آج بھی ہوسٹن میں ہوتا ہے۔ جس طرح مریض ے دل یں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اچھا ڈاکٹر دستیاب ہو ، ڈاکٹر بھی چلہتے ہیں کہ اسی ایے مریف موصول ہوں جو مریف تو ہوں ، لیکن ڈاکٹروں کی ہمت افزاق کریں ۔ اخرالایمان الیے بی خوش خصال مریض ثابت ہوئے اور کما جاتا ہے انسوں نے اپنے تمام معالوں کی مردی دلونی کی۔ تتجہ یہ ہوا کہ اب انسی ہوسٹن سے کرسمس کی مبارکباد کے کارڈ وصول ہونے لگے ہیں۔ اخر بمائی بماری سے سے بی ست محاط ادمی تھے اور اپن صحت جسمانی پر بمیشہ نظر اُنی کرتے دہتے تھے اور اب تو ان کی محتمی صد تجاوزے بھی آگے مکل گئے ہے۔ الفاظ تک گن کر بولنے لگے ہیں۔ بینڈ اسٹیڈ پر جت تک وہ رہ واقعی بینڈ اسٹیڈ پر دے ۔ورند اکر لوگ وہاں گروں بی کے اندر

رہتے ہیں۔ صاب کیا جائے تو وہ اس علاقے میں کم ہے کم 15 · 20 ہزار میں تو پدل جل ہی چکے ہوں گے۔ ان کے ساتھ کتے کی وفات میں اس طویل مسافت کی پدیاترا کا بھی خاصا دخل ہے ۔ اختر الایمان اپنی دوزانہ کی واک میں اتنی ہی پابندی اور وسعت قدمی سے مصروف رہے ہیں جتنی پابندی اور شدہی سے مصروف رہے ہیں جتنی پابندی اور شدہی سے ہمارے قومی اور شری رہنما واک آؤٹ کیا کرتے ہیں ۔ لیکن واک آؤٹ کا ایک تعمیری پہلویہ ہے ہمارے قومی اور شری رہنما واک آؤٹ کیا کرتے ہیں ۔ لیکن واک آؤٹ کا ایک تعمیری پہلویہ ہے کہ اس کی وج سے شرکی مرکوں پر کوئی تخزی اثر نہیں پڑتا۔

الوكين كى منزل

شہر بمبئی میں پہلے سکونت اور پھر کسی ایک بگہ مستقل سکونت کا معالمہ ذرا پیچرہ ہے۔ مستقل سکونت کسی عنقائی صورت میں ہی ممکن ہے ور نہ بیال نقل مکانی عام ہے ۔ اس شہر کی آبادی میں بست کم لوگ لیے ہوں گے جنول نے نقل مکانی نہ فرائی ہو ۔ کبی جبریہ اور کبی شوقیہ ۔ یہ مشغلہ اختر بھائی نے بطور خاص خوش اسلوبی ہے انجام دیا ہے ۔ اس کام کی انہوں نے اس وقت ابتدا کی تھی جب وہ لوکنین کی مثرل میں تھے اور ایک موقع پر تو گھرے ہواگ گھڑے ہوئے تھے نمایت ظلوص کے ساتھ ۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے وانہیں مناسب اور غیر مناسب موقعوں سے نقل مکانی پر اکساتی رہی ہے ۔ یہ عبوب اسٹوڈیو کے مجوب اسٹوڈیو کے حقب میں بجی رہے ۔ اور اس کے روبرو بجی ۔ مجوب اسٹوڈیو کے مقب میں بجی رہے ۔ اور اس کے روبرو بجی ۔ مجوب اسٹوڈیو کے اس اطراف واکناف اور تاریخ و جغرافیہ ہے اگر کوئی شخص یعنی کوئی برونی شخص کاحقہ ، واقف ہے تو وہ اخترالایمان ہیں ۔ وطواف کو نے ملاست "کی اس سے بستر مثال اردو ادب میں لمنی مشکل ہے ۔ اس علاقے سے انسول نے ترک وطن کیا بجی تو اس سے راہ ورسم پر قرار رکمی ۔ وہ بیال سے اٹھ کر بینڈ اسٹینڈ کے بحق تو فراد کوہ سے وہوں ہوا کہ نقل مقام کے بہت علاقے سے انسول نے ترک وطن کیا بجی تو اس سے راہ ورت میں تو بدلا لیکن آب و ہوا ایک ہی چورڈ کر بجی کسی جاتے تو آب وہ وہ وہ کی وہی دہی ۔ اب پورے نسیس کی دلیک آب و ہوا ایک سے ۔ بطاف کسی معللے میں تو یکسانیت پیدا ہوئی ۔ بور ایک وہی دہی ۔ اب پورے نسیس کی دلیک آب و ہوا ایک سے ۔ بطاف کسی معللے میں تو یکسانیت پیدا ہوئی ۔

نقل مقام کی صورت میں لوگ، عام طور پر اپنا نیا پیتہ مشتر کرنے میں مستدی دکھاتے ہیں۔ لیکن پرمیز کی چل کہ انسیں عادت ہوگئ ہے اس لئے اس سلسلے میں بھی اخر بھائی نے پرمیز کیا۔ ان کا خیال ہے جے صرودت ہوگی وہ خود ہی پیتہ مطوم کر لے گا۔ لوگوں میں جستجو کا جذبہ پدیا کرنا اسے بھی وہ ایک کار خیر لمنے ہیں۔ ان کی شاعری سے بھی لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ واقف ہوئے ۔ ولیے اخر بھائی مطوات بم پنچانے میں ویج و کا درا زیادہ ہی استعمال کرتے رہے ہیں۔ مثلا بنت لمحات اور سروسالان

کے دبائوں میں انہوں نے اپنے مالات زندگی لکھے تو یہ بھی لکھ دیا کہ میری پیدائش ہوں کے ایک پھری از پردیش کے ایک موضع قلع (نجیب آباد) میں ہوتی تھی۔ بھلایہ بھی کوئی لکھنے کی بات تھی۔ انہیں شاید یاد نسیں دہا کہ جب ادیب اور شام مشود ہو جاتے ہیں تو ان کا مقام پیدائش بدل جاتا ہے کیوں کہ ادب میں کسی شامریا ادیب کا کیا مقام اور درج ہے اس کا تھین اس کے مقام پیدائش کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ رکین اب یہ نکت بتانے سے کیا فائدہ۔ ست دیر ہوگئی۔

اپ درے کے بارے میں بھی انسوں نے بست سی بچ باتیں لکو ڈال بیں۔ لکھا ہے کہ مدسہ چندے کے روپ پر کم جل رہا تھا اللہ کی مرضی اور توکل پر زیادہ۔ بیال کھانا کم اور کھانے کا انتظار زیادہ رہتا تھا۔ راتوں کو افزائش رزق کے لئے چلے کھی اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ لڑکوں کو مند اندھیرے اٹھا دیا جاتا تھا۔ راتوں کو افزائش رزق کے لئے چلے کھی اور قرآن خواتی ہوتی تھی۔ لڑکوں کو مند اندھیرے اٹھا دیا جاتا تھا۔ انسیں دس دس بیس بیس کھریاں دے دی جاتی تھیں جن پر وہ قرآن کے سورہ پڑھ کر دم کیا کہتے تھے۔

سوانح حيات

ان کے شوق یج نویسی نے اب اسمی اپن سوانے حیات کھنے پر داخب کیا ہے۔ دو باب وہ کھ بی جی جی بی ۔ پہلے باب میں اپنے والد کے بارے میں انسوں ہے جو کچ کھا ہے شاید ہی کوتی اور بیٹا یہ کھ پانا ۔ اخر بھائی نے انگریزی ڈراھے اور ناولی بجی زیادہ پڑھی ہیں ۔ لپنے مدرے کے خبر عطاء اللہ نام کے صاحب کے بارے میں انسوں نے تحریری طور پر اطلاع دی ہے کہ " اس کے خبر عطاء اللہ نام کے مذرک تھے ۔ دہ بست دھی آواز میں بولئے تھے اور انجی طبیعت کے انسان تھے ۔ گر ان کے دیکھنے اور مسکوانے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے پارلس ڈکنس کا کوئی کردار ہو ۔ " یہ پڑھ کر کم ہے کم میرے ذہن میں مسکوانے کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے پارلس ڈکنس کا کوئی کردار ہو ۔ " یہ پڑھ کر کم ہے کم میرے ذہن میں مطاء اللہ صاحب کا کوئی فاکر انجر نسیں سکو کہ انسان کے لیے ۔ بعض وقت کردار ہم لوگل میں کمال انتے مقبول ہوئے کہ ہم عطاء اللہ صاحب کو ہمائی ہے کچ لیتے ۔ بعض وقت کی مصلے میں بھی پیش آتی ہے ۔ لین نسین میں شامری کے بارے میں کچ نظروں کے سلسلے میں بھی پیش آتی ہے ۔ لین نسین میں شامری کے بارے میں کچ نش کوئی دائے ہی تھی ایسان کی کے نظروں کے سلسلے میں بھی پیش آتی ہے ۔ لین نسین میں طرف جا ہی تا ہو ۔ اس کے بارے میں کوئی دائے قائم نسی کوئی ایسان کا می ذور داری پر دالات کرتا ہو ۔ اس کے بارے میں کوئی دائے قائم کوئی ایسا می در نگھنے جو آپ کی غیر ذمہ داری پر دالات کرتا ہو ۔ اس کے بارے میں کوئی دائے قائم کرنے سے بہلے اے ایک دو تین بار پڑھنے ۔ " ای دیاہے میں ہے جلہ بھی نظر آیا کہ یہ مزودی نسی ہے کہ ہر شخص شامری مجولے ۔ میں محکول کرنے ۔ " ای دیاہے میں ہے جلہ بھی نظر آیا کہ یہ مزودی نسی ہے کہ ہر شخص شامری مجولے ۔ میں محکول کر یہ شخص شامری مجولے ۔ میں محکول کرنے اشادہ کس طرف ہے ۔ میں میں اس کا کہ ہر شخص شامری مجولے ۔ میں محکول کرنے اشادہ کس طرف کرنے ۔ اس کے بارے میں محکور کرنے کے میں کرنے دو تین بار پڑھئے ۔ " ای دیاہے میں ہے جلہ بھی نظر آیا کہ یہ مزودی نسی ہے کہ ہر شخص شامری مجولے ۔ میں محکول کرنے دو تین بار پڑھئے ۔ " اس کی دیاہے ۔ اس محکور کرنے دو تین بار پڑھئے ۔ اس کی دو تین بار پڑھئے ۔ " اس کرنے دو تین بار پڑھئے کے دو تین بار پڑھئے کے دو تین بار پڑھئے کے دو تین بار پڑھے کے دو تین بار پڑھئے کی دو تین بار پڑھے کی دو

حیرت ہوتی ہے جان کر کہ اخر ہمائی نے دل میں سپلائی ڈپارٹمنٹ میں ہمی ملازمت کی تھی ۔ یہ ملازمت انہوں نے ایک ہی میں بعد چھوڈ دی ۔ اب ان سے یہ کون کما کہ سپلائی ڈپارٹمنٹ کی نوبیال ایک میسے میں ظاہر نہیں ہو تیں یہ بھی ایک دو یا تین میسے بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں ۔ دیا ہو اسٹیش کی ملازمت بھی انہیں داس نہیں آئی ۔ یہال کیا دکھیے تھی ؟ لیکن انہیں شاید ایم ۔ اے کرنا تھا ۔ علی گڑھ سے انہوں نے ایم ۔ اے کیا اور فلم لائن اختیار کرلی ۔ فلم کے لئے ہی لکھنا تھا تو اتن تگ و دو کی کیا صرورت تھی ۔ جس وقت گرے بھاگے تھے سدھ ہونا بھی جاسکتے تھے ۔

اخر بھائی نے ایک کام بت اچاکیا۔ صرف شاعری کی۔ کسی اور کی شاعری کے بارے میں نہ میں داخر بھائی نے ایک کام بت اچاکیا۔ صرف شاعری کی دکھنی ہو تو اخر الایمان سے میں دائے دی نہ اچھی، تجو کو پرائی کیا بڑی اپن نیر تو ، کی فوٹو اسٹیٹ کا پی دیکھنی ہو تو اخر الایمان سے ملنا چاہیے۔ گران سے ملنے پر خود انہی کی طرح یہ مت بوچھے گا۔ اخر الایمان تم بی ہو !!

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

The state of the s MANAGER STANDARD OF THE POST OF THE PARTY. was to be the first of the state of the stat 上午日上午上午上午上午上午上午上午上午上午上午 MULTINET TOP TO THE BUILDING THE STATE OF T 

## اخر الايمان - كهيادي كهياتي

علی گڑھ مسلم یونیورسی کے شعبہ اردو میں ایم اے کیلے داخلہ لینے والوں میں ایے نو جوانوں کی تعداد خاصی رہی ہے ، جنول نے ادبی دنیا میں نام پیدا کیا اور شاعری یا نیڑمیں اہم کارنامے انجام دیئے ۔ سردار جعفری اور خلیل الرب نے تو آٹرس بی کیا ، گر ابواللیٹ صدیقی ، جال ناراختر، مسعود حسین خال اور نورالحس باشمی صدیق احمد صدیقی ، (پچا صدیق) معین احس جذبی ، خورشید الاسلام ، شجاع احمد زیباور ان کے علاوہ اور بھی صدیق احمد صدیقی ، (پچا صدیق) معین احس جذبی ، خورشید الاسلام ، شجاع احمد زیباور ان کے علاوہ اور بھی نام ہیں جواس وقت ذہن سے محوجوگئے ۔ بال تین الیے نوجوان بھی تھے جو صرف ایم اسے پر بویس کا امتحان بی دوسرے اخترالایمان اور تبسرے شمیم احمد شمیم نام دید میں آئند "لکلا۔ جواردو صحافت میں ایک ایم نام دیا ہے ۔ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی دے ۔

اخر الایمان کوسب سے پہلے میں نے ایک مخصوص شعری فشت میں دیکھا۔ رشد صاحب کے بیال کھی کھی باہر سے آنے والے کچ شعراء کے اعراز میں نشستیں بھی ہوتی تھیں۔ ایسی بی ایک فشت میں مختاد صدیقی کے ساتھ اخر الایمان بھی آئے تھے ،یہ اس وقت اینگو عربک کالج دیلی میں بی اے کے طالب علم تھے ،گر ان کی شاعری کی طرف لوگوں کی توجہ ہونے گئی تھی۔ اب یہ یاد نہیں کہ مختاد صدیقی نے کون سی نظم پڑھی تھی ،گر اخر الایمان نے ،پگڑنڈی " سنائی تھی اور اس وقت ان کا یہ مصرعہ ذہن نے محفوظ کر لیا تھا ،

یون ستارے چھوسکتا ہے ، راہ میں سانس اکھر جاتی ہے " "سوغات" بنگور میں ان گی جو خود نوشت قسطوں میں شائع ہورہی ہے اس میں انسوں نے اس مبلح کا ذکر کیا ہے جس میں دشید صاحب جج تھے اور انسوں نے ان کو پہلے انعام کا مستحق قرار دیا تھا، لیکن وہ ایک مشاعرے کا تذکرہ کرنا بھول گئے جس میں انسوں میں انسوں

نے اپن نظم "مبعد" سنائی تھی۔ علی گڑھ کے مشاعرے خلصے صبر آنا ہوتے ہیں۔ ہوشگ کی بعض اوقات کوئی تک نہیں ہوتی ۔ لیے بی ایک کوئی تک نہیں ہوتی ۔ لیے بی ایک مشاعرے نہیں ہوتی ۔ لیے بی ایک مشاعرے میں بہت سے شعرا، خوب ہوئے ۔ گراختر الایمان نے جب اپن نظم مسجد "سنائی تو باوجود اس اختیام کے اس اختیام کے

و کل بدادول گی انسی توڑ کے سامل کے تیود

اور مجر گنبه و منار مجی پانی پانی "

بورے اسٹریکی بال میں ہنگار کرنے والے خاموش ہوگئے اور نظم توج سے سن گئی ۔ یہ شامر اور شاعری دونوں کے لئے واضح اعتراف تھا۔

1934، کے اکتور میں اخرالایمان نے ایم اے اددو میں داخلہ لیا۔ وصلے علی گڑھ کے نام ہے عبدالقادد میوری نے دشد صاحب، ذاکرصاحب اور سدین صاحب کے کچ خطوط شانع کے ہیں۔ عبدالقادد میوری اسوقت انجمن اددوے معلی کے سکریڑی تھے۔ انحول نے اپنی کاب میں ایک گروپ کی تصویر دی ہے جس میں کرسیوں پر وسط میں مولانا حسرت موبانی ہیں۔ ایک طرف دشد صاحب اود ایک طرف دائم الحروف کے بچے اخر الایمان ، عبدالقادر اور ملک حامد حسین کھڑے ہیں۔ مولانا حسرت موبانی خالباً ابواللیث صدیق کے وابوا کے سلسلے میں آئے تھے۔ اس موقع کی یہ تصویر ہے۔

اخر الایمان طالب علم کی حیثیت ہے علی گڑھ میں سال ہے کہ ہی دہ ۔ جوالتی 1944 میں حید آباد
میں آل انڈیا اردو کانگریس کا اجلاس ہوا تھا۔ یہ اجتماع ڈاکٹر می الدین قادری دور کی دعوت پہوا تھا۔ اور اس
میں کچ طلب می شریک ہوئے تھے اور انہیں میں اخر الایمان مجی تھے ۔ اپنی خود فوشت میں اخر الایمان نے
اس اجتماع کو ترتی پند مصنفین کی کانفرنس کھا ہے ۔ یہاں ان کے طافظے نے انھیں دھوکہ دیا ۔ انجمین ترتی
پند مصنفین کی کانفرنس 1945 میں ہوئی تھی۔ اس کی دوداد کرشن چند نے قالبا ، بودے "کے نام ہے لکمی
تھی ۔ 1944 کی اددو کانگریس کا اصل مقصد اددو کے تمام اداروں کوایک مرکز پر لانا تھا اور خاص طود ہے
انجمین ترتی اددو کو حدر آباد ہے جو سالانہ گرانے ملتی تھی اے اس اددو کانگریس کے لئے منتی کرانا تھا۔ اس
کانگریس کے متعدد شعبے تھے ، جن میں ہے ایک ترتی پند ادب تھا۔ اس کی صدادت بجاد ظمیر نے کی تھی اور
اس میں عریانی کے خلاف ایک قراد دادا پیش ہوئی تھی۔ مولانا حسرت موبانی اور قاصنی عبد المنفار نے محالفت
کی تھی۔ ان لوگوں کی مخالف ایک قراد دادا پیش ہوئی تھی۔ مولانا حسرت موبانی اور قاصنی عبد المنفار نے محالفت
کی تھی۔ ان لوگوں کی مخالف ایک قراد دادا پیش ہوئی تھی۔ مولانا حسرت موبانی اور قاصنی عبد المنفار نے محالفت

كانگريس كے ختم ہونے كے بعد رشيصاحب اور ميں اجتنا اور الحوداكى سيركوكے ۔ وہل ديكماكر اخر

الایمان گھوم دے ہیں۔ جب بم دونوں اور نگ آبادے مناؤات تواسمین پر بتایا کہ وہ علی گڑھ واپس نسی الدی کھوم دے ہیں۔ جب بم دونوں اور نگ آبادے مناؤات تواسمین پر بتایا کہ وہ علی گڑھ واپس نسی جارے ہیں۔ ہمیں افسوس تو ہوا ، مگر کری کیا سکتے ہے۔ تھے۔

علی گڑھ میں اخر الایمان اگرچ طاب علم کی حیثیت ہے سال ہو ہے کہ ہی دہے ۔ گر علی گڑھ ہے اسسی ایک تعلق خاطر برائد تھا اور وہ اکر کئی دکھی سلسلے میں علی گڑھ آتے ہی دہے ۔ اپنی ایک لڑئی شما کو اسلوں نے بی ۔ اے کرنے کے لئے علی گڑھ ہی ہجیا تھا۔ 1669ء میں خالب صدی کے موقع پر میں نے شعبہ ادود کی طرف ہے ایک سمیناد خالب کے گلرو فن پر کیا تھا اور اس موقع پر ایک مشامرے کا ہمی پروگرام تھا ۔ علی گڑھ میں اس ندانے میں ایک برصت شروع ہو چکی تھی کہ ہر شاحریا علے میں شاحریا مقردے طلبہ فہی کا مطابہ کرتے ۔ چنانچ سبت ہے مماذ شواء اس مطالبہ کی دوسے اپنا کام نہ سناسکے صرف اخر الایمان نے مطابہ کرتے ۔ چنانچ سبت ہماڈ شواء اس مطالبہ کی دوسے اپنا کام نہ سناسکے صرف اخر الایمان نے اپنی ایک ذور دار تقریر کے ذور ہے جس میں فرمائش ہمی تھی اور یہ مقودہ ہمی کہ جب آپ شراء کو دعوست نار مجھے اکریں تو اسکے ساتھ ایک عدد فہنی بھی ادسال کریں ناکہ وہ اسے بین کر مشاعرے میں شرکت کر سکیں ، لوگوں کو شرمندہ کیا اور اضوں نے پہلے ان کو اور بھر قاصی سلیم کو سکون سے سنا

اخر الایمان جب علی گڑھ آئے تو ایم اے دوسرے طبے نیادہ عمر کے تھے۔ ذندگی کے بت

عظادہ شیری تجربات ہے گزد بچے تھے۔ ان میں ایک خود احتادی آجی تھی۔ وہ بچپن میں خاص صوبتی بھیل کر اپن تعلیم جائدی دکھ سے ۔ ددیا گئے میں جادادہ آج \* بچپل کا گر "کملاآ ہے ۔ اس میں کئی سال گزاد بچکے تھے اور ظالباس ذائے میں طالب علم کی حیثیت ہے میں نے اخر الایمان کو دوسرے طلب نے زیادہ بیداد اور پختہ ذہن کا پایا۔ وہ صرف انسی سے الحق تھے ہو کسی وجہ سے ان کے طرز کھریا ان کے تصور پر طر کریں ۔ وہ سے طرز کے شام تھے ۔ گر ان کا کلاسکی ادب کا سطالعہ خاصا و سے تھا اور وہ مغربی ادب کے ایم میلانات ہے محرد می تھے۔ معرد مجی واقع تھے ۔ وہ ایک اتھے معرد مجی تھے۔

بہتی میں انسی ست میں مشکلات بھیلنی پڑیں۔ گران میں ایک دگ ایسی ہے ہو انسی بار لمنے انسی دین بلا طلات کے مقلبط پراکساتی ہے۔ رفت دفت انسوں نے فلموں میں کمانیاں کھنے میں اتن خایاں کا سیابی حاصل کرلی کہ ان کا نام چوٹی کے فلم دائٹری میں لیا جانے لگا۔ یہ اہم بات ہے کہ فلمی مشافل کی وجہ سے ان کی شامری پر کوئی برا اثر نسیں پڑا۔ یہ دونوں دحادے الگ الگ بہتے دہے۔ داجندد سنگھ بدی کی طرح اختر الا بمان نے بھی اپنی منکور اور مجود کے ساتھ انساف مزود کیا۔

سابتے اکادی کے قیام کے کچ م صے کے بعد اردو کے مطاورتی بورد کامی کوینز تھا اور اوانا آزاد اس

کے صدر ۔ اس ذانے میں اکادی ہر ذبان میں دس بسری تخلیقات کا ایک مجموعہ شائع کرتی تھی۔ تخلیقات کا ایک بخوعہ شائع کرتی تھی۔ ایک انتخاب کیا ۔ نظموں میں ایک اختر الایمان کی نظم تھی ۔ اب یہ یاد نہیں کہ کون می نظم تھی۔ شاید " ایک لڑکا " جب یہ نظمیں اور غرابی مولانا اختر الایمان کی نظم تھی۔ اب یہ یہ یہ کہ کون می نظم تھی۔ شاید " ایک لڑکا " جب یہ نظمیں اور غرابی مولانا میرے بھائی ان کی نظم کیے شامل کریں۔ ان کا تو نام بی غلط ہے " میں نے اس لچے میں بھاب دیا۔ "ان کے میرے بھائی ان کی نظم ہے جو خود شید الاسلام کے نام میں ہے " ۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مولانا نے شبلی پر خود شید الاسلام کے ایک مضمون کی تعریف کی تھی۔ خود شید الاسلام کا مضمون اس تجلے ہے شروع ہوتا تھا۔ " شبلی پہلے یونانی بیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے " مولانا میرا مطلب سمجھ گئے اور کھنے گئے " آھے سمجموت ہوجاتے ۔ بیم ان کی نظم شامل کرلیں۔ اور یہ اپنا نام بدل لیں " اس مزاح المؤمنین کو خداجانے کس دنگ میں یاد ہوجاتے ۔ بیم ان کی نظم شامل کرلیں۔ اور یہ اپنا نام بدل لیں " اس مزاح المؤمنین کو خداجانے کس دنگ میں یاد ہوجاتے ۔ بیم ان کی نظم شامل کرلیں۔ اور یہ اپنا نام بدل لیں " اس مزاح المؤمنین کو خداجانے کس دنگ میں یاد وگوں نے اختر الایمان تک مین یا کہ دور نظم نے میرا نام " ککھ ڈالی۔

سابتیہ اکادی کے انعابات کے متعلق آخری سفارش تین جوں کی دائے کے مطابق ہوتی ہے ،جن مي ايك لازي طور ير اگزيكوكمين مي اردو كا نمائده اور اردو مشاورتي كمين كاكنويز بوتا ب ـ يه خدمت مي نے کوئی پندہ برس تک انجام دی۔ میرے زمانے میں جگر ،فراق ،بدی ،قرہ العین ،امتیاز علی عرشی ،اختر الایمان ، حیات الله انصاری مسعود حسن رصنوی آند ملا ، غلام السدین اور رشد احد صدیقی کو سابتیه اکادی انعام ملا۔ اخرالايمان كوان كے محموع ميادي " پر انعام دياگيا تھا۔ بعد مي اقبال سمان مجي انسي ملا جبال تك ياد بينا ہے" یادی "ے پہلے "گرداب" اور " تاریک سیارہ " شائع ہو چکے تھے ۔ " یادی " کے بعد " بنت لمحات" پھر ان كاكليات "سروسالن "اورسب سے آخر مي "زمين زمين " شائع موا ـ بر مجموع إ اخرالايمان نے مقدم لکھا ہے جس سے ان کی فکر کے سرچشموں اور ان کے فن کے میلانات کے متعلق فاصی بصیرت ملت ہے۔ اس وقت میرا ادادہ اخر الایمان کی شاعری ہر اظہاد خیال کا نہیں ہے ۔ صرف ان کے متعلق چند یادوں کو قلم بند کرنا مقصود ہے ۔ شاعری ہر اظہار خیال علیدہ ہوگا ۔ گریے کے بغیر نسیں رہا جاسکتا کہ آج ہمارے سب سے مماز اور سب سے اہم شاعر بیں چلے تو وہ بھی ترقی پسندی سے تھے۔ گر اس صار میں وہ زیادہ عرصے تک قدیدرہ سکے ۔جدیدیت کے میلانات نے بھی انسی متاثر کیا۔ انسوں نے عزل کی ذبان سے شعوری طور پربغاوت کی ۔ ان کی زبان بعض لوگوں کو اکھڑی اکھڑی اور ناہموار لگتی ہے ۔ گر ان کا الفاظ کا استعمال ایک نیا ذائقہ اور نی کیفیت رکھتا ہے۔ راشد اور میراجی نے آزاد نظم کو روداد بنایا۔ اخر الایمان نے نظم سری کو۔ ان کی نظموں میں یہ نہ صرف علامتی رنگ اور اپن طرف متوج کرتاہے بلکہ ایک ڈرامائی رنگ

and a section of the last the

AND THE PROPERTY OF SEAL PROPERTY OF SEA

White the transfer of the state of the state

the state of the s

40

## "اوراک آن میں بوقی محفل در ہم برہم "

اخترالایمان بھی ہم سے جدا ہوگئے۔ آخرکب تک موت سے لڑائی لڑتے۔ گزشتہ تین چاریرسوں میں وہ انتہائی لاغر ہو چکے تھے۔ ایک سے زیادہ عارضوں نے انھیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ محض ایک ہواس کا سرایہ باتی تھا۔ اس کے سمارے وہ کئی پرسوں سے موت کو دھوکہ دیتے رہے اور زندگی کا ذیتوں کو پڑی استقامت کے ساتھ سے دب ۔ وہ زندگی ہوان کے لیے زہر کا گھونٹ ذیادہ تھی امرت کارس کم، انھیں تلخیوں اور تلج کامیوں کا نام ان کی شاعری تھی۔ تاہم زندگی کو ایک مستقل آزائش کے طور پر انھوں نے افذ کیا تھا۔ یہ آزائش کی طرفہ نمیں تھی وہ انھیں اور یہ اسے آزمائے رہے بالآخر موت نے زندگی پر فتح پالی۔ میں نے پروین شاکر کی ناگمانی موت پر لکھا تھا کہ ،

"انصی ساری ناآ ہنگیوں اذیتوں اور کلفتوں کے باوجود زندگی عزیز تھی کہ زندگی ہر صورت ایک امکان کا نام ہے اور اس تصور امکان کے مشتلات میں اگر امدیکی چیک اور یقین کی دیک بھی شامل ہے تو زندگی سے ہمرکوئی دعانہیں اور موت سے بدتر کوئی بددعانہیں۔"

اخرالایمان کے لیے بھی موت سے بد ترکوئی بد دعائمیں تھی۔اس لیے تو وہ زندگی بحران قوتوں کے خلاف طرد تشنیع کے حرب آناتے رہ جو زندگی بیش بہا نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔انھیں زندگی سے کم ان لوگوں سے زیادہ شکایت تھی جو اس کی عنایتوں پر صرف اپنا اجادہ سمجھتے ہیں اور دگریت، Altruism اور بشریت کی اعلی ترین قدروں سے جنسی ازلی بغض ہے۔ انسان، زمینوں کے منطقے سے لکل کر اسمانوں کی وسط تر بہنائیوں کو اپنے بازدوں میں سمیلنے کی ہی نسین، تمام آفاق کی وصدت کو توڑنے اور اسے آپس میں وسط تر بہنائیوں کو اپنے بازدوں میں سمیلنے کی ہی نسین، تمام آفاق کی وصدت کو توڑنے اور اسے آپس میں

بانٹے کے در ہے ہاں نے اب ایے آلات بنالے ہیں جن کی مددے وہ بیک وقت پوری انسانیت کو فنا ویرباد کرسکتا ہے۔ اخترالایمان کی شاعری اس انسان کا فوجہ ہو خود اپنے ادادوں کے بلاکت خیز نزائج سے بے خبر ہے یا صرف اور صرف اپنی غرض مند بول نے اسے اندھا کر دکھا ہے ۔ اس سادی صورت مال کا سب سے بد ترین پہلو موجودہ سیاست کا منظر نامہ ہے ۔ چیل کہ سیاست روز بدروز انسانی جذبوں اور اعلی بشری قدروں سے عادی ہوتی جادہی ہے ، انسانی اعلی تر مقاصد و مفادات کا تحفظ اس کے منصب ہیں نسیں بارا۔ اس لیے موجودہ انسان ایک عجیب و غریب مخصے میں اپنے آپ کو الجھا ہوا پارہا ہے ۔ دائیں سے اس کی طلع ممکن ہے بنہ باتیں ہے ؟ میمند اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے نہ میسرہ ؟ آخر وہ اپنی ترجیات کس طرح قائم کرے ؟ کس وابطگی کو صحیح گردانے ؟ کے دد کرے کے قبول ؟ سب سے اہم مسئلہ تو یہ کہ ہروابطگی پر اے کوئی نے وقتی تھی جانبدادی اور ب ہو جوجودہ سیاست کا ایک جزوج اور جس سے دامن ، کیا گرز جانا تقریبا نا ممکن ہے ۔ غیر جانبدادی اور ب کو تو جودہ سیاست کا ایک جزوج اور جس سے دامن ، کیا گرز جانا تقریبا نا ممکن ہے ۔ غیر جانبدادی اور ب کوئی کے اپنے خطرات و صدبات ہیں۔ اور ان مدبات ہیں۔ اور ان حدبات ہیں۔ اور ان کیا گرز جانا تقریبا نا ممکن ہے دواب دوراں رہے ۔ جو موجا وی لکھا۔ جیسا چاہا ویسالکھا۔ ان کے ضمیر نے جو بربا اصول قائم کے تھے آتا خرائی اصولوں کے مطابق عمل کرتے دے۔

یہ جی بت بڑی آرنی ہے کہ ہم میں ہے بیٹر احباب نے اخر الایمان کی قدد شامی بت بعد میں کا روا ہے کہ ہم میں ہے بیٹر احباب نے اخر الایمان کی قدد شامی بعث بعد میں کہ ہے گا اعتراف کی جسادت کم ہی تھی۔ اس مسئلے کاحل بوں انگلاکہ تقریبا 30 یرس قبل سابتیہ اکادئی نے انھیں اگرام ہے نواز کر ہمادے سکوت نیز آثرات کو زبان عطا کردی۔ باقر مہدی، جمد حسن، وزیر آغااور خلیل الر جمان استظمی تو پہلے ہی دطب اللسان تھے بعد اذال ترقی پند ادباب مل وعقد نے بھی ان میں اپنی باز آفری محسوس کی اور مچر دیکھتے دیکھتے اخر الایمان کو ہم سب نے کلچ کرایا۔ میں وقعد کی طرح میں ہو یہ ان میں اپنی باز آفری محسوس کی اور مچر دیکھتے دیکھتے اخر الایمان کو ہم سب نے کلچ کرایا۔ مید ام کی طرح میں میں میں میں ترقی پند، جدیدیوں میں جدید ان سے اب خیر ان کے ساتھ اپنے فریم میں چست کر لیا ہے۔ د توکسی کو شکایت ہے د توف میں اس میں میں آسانی کے ساتھ اپنے فریم میں چست کر لیا ہے۔

اخرالایمان نے ذات کے حوالے سے کا تات کو دیکھا ہے اور مجھا ہے ۔ فرد اسی لیے ان کے کلام میں مرج ہے ۔ میرا اشارہ ان وجودی سوالات کی طرف قطمی نسی ہے جو بنت لیجات کے بعد کی نظموں کے بطن سے بار بار ابجرے ہیں ۔ میرا اشارہ تو محض اس سیاق کی طرف ہے ، جس میں تبدیلیوں کی دفراری ق آثار ہے اور جس کا سارا پیش و پس حرص ، آز ، کذب ، افترا ، کم ، نفاق ، ابوسی ، بے ایمانی ، دکھاوے ، تن آسانی ؛ تشدد ہے دحری ، تغرقہ پردازی اور سنگ دلی جسی بشریت کش اور اصلا انسانی بنیادی مصومتوں کو تہیں نہیں کرنے والی قدروں اور قوقوں سے عبارت ہے۔ انار کی جس کی اصل مزل ہے۔ اخرالایمان (حتی کہ اپنی آخری نظموں میں بھی) کم ہی اس سیاق سے پہت دیکھتے ہیں (" راہ فراد " میں ایک سیادہ " مروس البلاد " گونگی عورت") وقت کے زیاں اور جبر نیز انسان کے عوصلوں کی ناکارگی کا احساس (بے تعلق " پرانی فصیل " عرکر یزاں " کے نام ، محبت ، بنت کی ات ، وقت کی کمانی چیزوں کے جلد فتا ہوجانے کا غم (مسجد ، موت ، تفاوت) انسانی محمولیت ، تسائل ، تغافل اور فراموشی گاری کا کرب (ترقی کی دفرار ، داست کا سوال) زندگی کی بے انگی و بے بعناعتی اور معدومیت کا کرب (لوگوا ہے لوگو ، مشورہ ، زندگی کا وقف ) اور تس پر انسان کی حقائتی کی فم ایک و بی انسان کی حقائتی کی فم سے محرومی (حمام باد گرد ، جب گھرمی بند تھی ، اور کوزہ گر) یا اخلاقی بحران کی تنقید و تفخیک (کالے سفید پروں والا پرندہ ، میری ایک شام ، میرا دوست ابوالیول ، بے نام جذب ) وغیرہ ان کی فکر کے وہ چند پہلو ہیں جو اکر آئی فلا کے وہ چند پہلو ہیں جو اکر آئی نظموں میں اذ خود دار نظر آتے ہیں ۔ کسی ضمنا کسی نمایاں ۔

اپ کھیڈ اور متداول معنی میں اخرالایمان موضوعاتی شام بھی نہیں یہ سیاست اور اس کی دو لختی یا دوغلہ پن افعالق اور اس کی نفی سے پیدا ہونے والا نفسیاتی بحران، فطرت کے مادرانہ شفقت آمیزرخ کے بحلت اس کا پر تفدد اور بھیانک رخ یا انسانی خباشت اور قدرت کی بخشی ہوتی بیش بسانعموں سے انگار کے دولیے اس کا پر تفدد اور بھیانک رخ یا انسانی خباشت اور قدرت کی بخشی ہوتی بیش بسانعموں سے انگار کے دولیے بار باد انھیں ہانٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کے مضمرات محص اس انسان کے تجربے ہیں ہوا کی گھرے اور سے انسان کی طرح اس کی ذات کا حصد بن گئے ہیں۔ اخرالایمان بات کسی سے بھی شروع کریں تان انسان کی خباشت کے تاثر ہی پر ٹوٹنی ہے۔ ان معنوں میں وہ شاعری مداتے موضوع کی نسبت موضوع مداتے شاعری کا حوالہ ہیں جبال موضوع مداتے شاعری کا پہلو زیادہ روشن ہے وہاں موضوع محص ایک تاثر کی قوت سے معاملہ دکھتا ہے۔ اس باعث اخرالایمان کی نظمیں ان کے معاصرین میں سب سے ذیادہ وصو سے تاثر کی حال کی معاملہ بیں۔

اخر الایمان کو شمس الرحمان فاروتی نے نئی شاعری کا باوا آدم کہا ہے گر دیگر قربی پیش دو تجربہ پند شراء جیبے ن م داشد اور میرا بی یا ان کے معاصرین مخمور جالند حری، مختار صدیقی اور مجمد امجہ یاپ وارد عمین خفی اور افتخار جالب کی نئی بمینتی اور لسانی تفکیلات کا اثر ان پر یا تو پڑا بی نسیں ، اگر پڑا ہے تو اخر الایمان نے اے بڑے اس برخوم واحتیاط کے ساتھ تقطیر کے عمل سے گزار کے ، آمیز شوں کو انتہائی غیر محموس بنا دیا ہے ۔ مثلا ڈرا مائی عضر جو ان کی اکر نظموں کا خاصہ ہے ، شاد عار نی، مخمور جالند حری اور سلام مجموس بنا دیا ہے ۔ مثلا ڈرا مائی عضر جو ان کی اکر نظموں کا خاصہ ہے ، شاد عار نی، مخمور جالند حری اور سلام کی ان شاد عار نی اور محمور جالند حری کو طفتہ از باب ذوق مجمول شری کے کلام میں بھی پر قرار ہے بلکہ آزادی سے قبل شاد عار نی اور محمور جالند حری کو طفتہ از باب ذوق کے نظر ساز واوین کی مبہات اور اظہار میں نری منطق کو قائم دکھنے کے باعث کھر درے لیے کا شام کہا کرتے نظر ساز واوین کی مبہات اور اظہار میں نری منطق کو قائم دکھنے کے باعث کھر درے لیے کا شام کہا کرتے

> یہ سامنے ہو عمارت ہے بارہ مثل ک علم بلند ہے جس پر کسی سفارت خانے کا یباں نشاں تھے کمی لودھیوں کی عظمت کے اور اس کے بعد تصرف میں تغلقوں کے دہی یونمی بدلتی گئی ، ہاتھ یہ امانت تھے ہر آنے والے ذانے کے پاسافوں کے بر آنے والے ذانے کے پاسافوں کے

مج کے شروں میں اک شرکا ہے یہ تصہ یہ رفت و بود کا اک سلسلہ جو قائم ہے بہوں میں جن کے ہراک چیز ڈوب جاتی ہے سا ہے اس میں کسی قصب کا رئیس یڑا میں کسی قصب کا رئیس یڑا کھنا کچ ایسا کوئی چال کار گر نہ ہوئی ایسا کوئی چال کار گر نہ ہوئی (قبر)

اخترالایمان نے جکائی اور ڈرا ائی عضر کا استعمال کرکے نظم کے رسمی پن کو ہی نہیں اس نفاست کو بھی ہے دردی سے تہلے میں نہیں کیا ہے جو عزل کی اسانی اور اسلوبی روایت سے افذ کردہ ہے ۔ سب سے پہلے میراجی اور ان کے بعد مجمد امجد ، مخمور جالند حری اور شاد عارفی کے علاوہ اخترالایمان نے نظم میں عزلمیہ اسانی کردار سے ادادیا گریز کیا ۔ اکثر نظمیں بغیر کسی تمسیدی فعنا یا پیش سایہ افکن Foreshdowing کے کیا گئت شروع ہوجاتی ہیں ۔ اپنے آغاز میں نظم انتہائی غیر شاعرانہ اور کمجی کمجی انتہائی غیر معذب آٹر سے دوچار کرتی ہے ، قطعاً نرکی می نوی ساخت ، مفرس و معرب تراکیب سے خالی ، خوش آہنگ لفظوں کے جاؤ سے بے نیاز ، پیکر استعادہ حتی کہ کسی بحی بدیعانہ مشابہت کا اس میں دخل نہیں ، جس کا مقصد نظم کی ابتداء ہی سے درفت و کرخت آثار کو ابحاد ناہے ۔ اس میں اختر الایمان داشد کی عین صدیمی ۔

جب اس کا بوسہ لیا تھا .

سگریٹ کی بو نتھنوں میں گس جاتی تھی

میں تمباکو نوشی کو اک عیب سمجمتا ہیا ہوں
لین اب میں عادی ہوں

یہ میری ذات کا صہ بے

وہ مجی میری دانتوں کی بد رنگی سے انوس ہے

اس کی عادت ہے

اس کی عادت ہے

(مفامت)

اليه بنفے تے ادم بميا تے دائي جانب ان كے نزديك يرى آيا شباد كو ليے ان سخرال كے كچ تھے ، لطنے ، باتي اين سخرال كے كچ تھے ، لطنے ، باتي اين ساق تميں نے پرتے تے ہم سب كے سب

(كى كى باتير)

حب و نب ہے نہ تابیخ و جلنے پیدائش کمال سے آیا تھا ، نہب نہ ولدیت مطوم مقای چھوٹے سے خیراتی اسپال میں وہ مزیق راتوں کو چلاتا ہے ۔ مرے اندر اسیر زخی پندہ ہے اک نکالو اے گو گرفتہ ہے ، یہ صبی دم ہے فائف ہے گو گرفتہ ہے ، یہ صبی دم ہے فائف ہے ستم رسیہ ہے ، مظلوم ہے بچالو اے

(مغیربے گان)

اس طرح بعض نظموں کا آغاز افسانوی تکنیک میں ہے اور بعض ایک دم بغیر کسی تمسید کے Doggeral طریقے سے شروع ہوجاتی ہیں ، بعض نظموں کے اضتامیوں بنی اینٹی کلائمکس کے آڑکو ابحاداگیا ہے ۔ یہ بھی انسانوی تکنیک ہے اور وہ بھی اسٹوری لائن کی تکنیک ہو ہڑے منحنی انداز سے افتی ست کی داہ لیتی ہے ۔ کسی ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے وقوعوں یا آٹراکجے پارچوں کی طرح ہوڑ دیا جاتا ہے ۔ کسی سرحی منطق پرچلتے ہوئے میک دم سلسہ ٹوٹ جاتا ہے اور بازگھی Slash Back کی صورت اجر آتی ہے ۔ کسی سیر می منطق پرچلتے ہوئے میک دم سلسہ ٹوٹ جاتا ہے اور بازگھی Shah Back کی صورت اجر آتی ہے ۔ کسی لیج میں دھیما پن ہے اور کسی دھیما پن کے لئت شور میں بدل جاتا ہے ۔ گویا نظم ہمارے داخوں کو مسلس صدر سیخیاتے ہوئے ایک لیے انجام پر سیخی ہے جے تین Shathos کامر طد بھی کہا جاسکتا ہے ۔ وہ اس لیے کہ اخرالایمان کی مخالفت رومانی فہنیت کا مظاہرہ جس طریقے سے لسانی کرداد میں ہوا ہے ، وہی ان کی اس لیے کہ اخرالایمان کی مخالفت رومانی فہنیت کا مظاہرہ جس طریقے سے لسانی کرداد میں ہوا ہے ، وہی ان کی نظموں کے ابتدائیوں میں بھی کسی اس اچانک پن میں ادادے کو دخل ہے اور کسی اس اچانک پن میں ادادے کو دخل ہے اور کسی اس نے اذ خود نمویاتی ہے ۔

وزندگی کاوقف جیسی سنجدہ ترین نظم جس میں وقت اور زندگی کی لغویت کو موضوع بنایا گیاہے۔ان مصرعوں پر ختم ہوتی ہے۔

مانس دک جائے جاں مجمو وہیں مثل اور اس دوڑ سے تھک جاؤ تو مگریث پی لو (زندگی) وقف)

- حام بادگرد " جیسی نظم جس کا کینوس بڑا وسے ہے اور جے ہمارے عمد کی قلیل ترین طریہ نظموں میں شمار کیا جانا چاہتے ۔اس کا اختتام ان مصر عوں پر ہوتا ہے۔ میں وہ سب جانا ہوں تم نمیں جس سے انجی واقف چلواک بار پھر دنیا میں جاؤ ایک موقع اور دیتا ہوں گر اس بار کچ تھوڑا سا تھ غن ہے فلط مجھتے ہو ، صبط نفس کو تم سے نمیں کمنا اشارہ صبط تولید اور کم آبادی کی جانب اشارہ صبط تولید اور کم آبادی کی جانب (حمام بادگر)

"آأر قديم " جس كا خاتر اس مصرے ي ہوتا ہے "
"آؤ چلي كوں كا دربار ہجائي ، كووں كى بارات تكالي "
" ياكل كى بات " كے يہ آخرى مصرے ديكھي ۔
كي بہ كي شور ہوا ، كمك نيا بنا اور اك آن مي محفل ہوتى درہم يرہم آنكھ ہو كھول تو ديكھا كہ زميں الل ہے سب تقويت ذہن نے دى تمرو، نسي ،خون نسي پان كى ييك ہے يہ الل نے تعوكى ہوگى يول كي يك ہے يہ الل نے تعوكى ہوگى يول كي يك ہے يہ الل نے تعوكى ہوگى

حیرت کامقام ہے کہ اخرالایمان کے بیال تقریبا 60 کے بعد لیجے کے اکور پن میں کانی شدت آتی گئ۔
ان کامر خوب سست دھیما آبنگ بھی آواز کی بلندی میں ضم ہوتا چلاگیا۔ گریہ آواز کی بلندی "میں" کی ہے "ہم" کی نہیں اور نہ ہی یہ "میں" کی خوش خواب Utopia میں گم ہے، نہ بلند کوش آور شوں کا دم بحرتا ہے اور نہ ہی جا اور بے جا رجا اور امید کے نفے گاتا ہے۔ اکم اوقات اخرالایمان کا تقدد آمیر آبنگ اور یہر گوئی بھال کی بحوکی بیڑھی، مرافعی کے دلت گروہ اور امریکہ کے یرافروخت نوجوانوں کی شامری ہے ماش ہے۔ بیال بھی جذبوں کا وی کھرا بن اور بشریت کش قدروں سے عام بے زاری پائی جاتی ہے۔ اس طرح اخرالایمان ابی بجزائ کہیں طرح و تشنیع اور کہیں لمن طعن کے ذریعے نکالتے ہیں۔ وہ ملامت بھی کرتے ہیں اس طرح اخرالایمان ابی بجڑائ ہیں طرح و تشنیع اور کہیں لمن طعن کے ذریعے نکالتے ہیں۔ وہ ملامت بھی کرتے ہیں منظیر و تحقیر کے ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں منظیر و تحقیر کے ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھاری حس مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بلا صدمہ ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھاری حس مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بلا صدمہ ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھاری حس مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بلا صدمہ ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھاری حس مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بلا صدمہ سے ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھاری حس مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بلا صدمہ سے ساتھ تفعیک بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھی میں مزاح کو قطعی پر انگیت نہیں کرتی بیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھی دور سے میں کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھی انہوں کی سے دور اس قسم کی تفعیک بھی انہوں کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھی انہوں کی سے دور اس کا دور اس کی تفعیل بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیک بھی انہوں کی تعلی ہے دور اس کی تفعیل بھی انہوں کی تفعیل کی تفعیل بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیل بھی انہوں کی تفعیل کی تفعیل کی تفعیل بھی کرتے ہیں۔ گراس قسم کی تفعیل کی تفعیل

سپنچاتی ہے۔ یہ صدر وہاں شدید صورت میں اپنا اثر دکھاتا ہے جہاں اخترالایمان کی یمبد گفتاری ، سگ خوئی میں بدل جاتی ہے۔ اس کو ناطاقتی اور قنوط کی انتہائی صورت کا نام دیا جاتا ہے ۔ اکثر بعد کی نظموں میں اس قسم کا تاثر کافی شدید اور گہرا ہوگیا ہے بہ

سانس کی نالی کو اک دمونکن جمو ، چیخ اتنا چلاؤ که اک شور سے جمر جلنے فضا گرنج الفاظ که کانوں میں دمواں سا بن جلئے الفاظ که کانوں میں دمواں سا بن جلئے اک دمنی دوئی می بن جائیں عقیدے سارے فلسفے ، خبب و اخلاق ، سیاست ، سارے لیے گئے جائیں جمر اک اپنی حقیقت کمودیں ایسا اک شور برپا کردو کوئی بات بجی واضح نہ دہ ب

(115)

ہمارے ملکم گرہمارے سرول پرنہ ہوتے اور چروں میں اعصنائے جنسی توہم اچے انسان بنتے

(ميرادوست ابوالول)

گیوں اور مملک ہتھیاروں کی ٹیکٹریاں
عاشق کی آنکھوں کی صورت
جاگ رہی ہیں
خوش قامت ، بلنکے چھیلے ، سب ایک مجسم
شوت بنتے جارہ ہیں
اور حینوں کے اندام بھی فصلے کے ڈبوں کی صورت کھلے ہوئے
اور حینوں کے اندام بھی فصلے کے ڈبوں کی صورت کھلے ہوئے
اور حینوں کے اندام بھی فصلے کے ڈبوں کی صورت کھلے ہوئے

جدیدیت کے تحت جس شعری بوطیقا کی تشکیل کی تھی اس میں لفظوں کے تخلیقی استعمال بر زیادہ زور تھا۔ اظہار و بیان کو زیادہ سے زیادہ نا مانوس اور حیرت خزبناکر پیش کیا جانا تھا۔ تخلیق می اسام کو یدی صد تک ایک شرط کے طور پر قبول کر لیا گیا تھا کہ معنی کی پیچیدگی اور علامتی مدداری کا راز اسی میں مضر ہے۔جس کے باعث اکر معراء نے زبان کو ہزمندی سے استعمال کرنے کے بجلتے چالا کسے معتے ک كوسسشكى درول بين اور محص ذات كى تلاش اور نجى تجرب بر اصرار فان مسائل حقائق كانم عازركما جواب وقیع معنول می ہماری بوری انسانیت کا تجربہ ہیں۔ اگر محج ایک بھولے ہوئے روایت لفظ کو دہرائے کی اجازت دیں تو میں کموں گا کہ چند ناموں کو چھوڑ کر زیادہ تر جدید شعراء کے کلام میں اس و خلوص یک کمی ہے جوانسانی درد مندی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور درد مندی کاعضر ہے تو مجی وہ نسانی تکلفات کی تنہ میں کسی دب گیاہے۔ اخرالایمان اس بنیاد پراپنے پیش ویس میں سب سے مختف،منفرد اور علیمدہ بیں کہ انھوں نے کسی بھی پردہ داری کی کوششش نسیں کی اور نہ اپنے جذبات، تصورات اور تجربات کے اظہار کی راہ میں المانی تکافات کو مانع آنے دیا۔ وہ شاعر جو اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہے ۔اور این سرشت می ایماندار اور مخلص ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے بشریت کو وسع پیمانے پر پسپا ہوتے دیکھااور اس دکھ کواپنے اندر اور اندر گرائی سے محسوس کیا ہے۔اس کے لیے لفظوں کو خاموشی اور بردہ داری کا سبق سکھانا سب سے براجرم ہے۔ اخترالایمان کی شاعری ہمیں یہ جملاتی ہے کہ جموث بی نسی ، ع بھی اپنا ایک انوکھاین ر کھتا ہے۔ انوکھا بن اس لیے بھی کہ بچ کا اظہار کرنے والے بست کم رہ گئے ہیں۔ کھرے اور سے جذبوں کی شاعری کے لیے ہمیں اپنے احساس کی از سر نو تربیت کرنی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اخرالایمان جیے کرددے اور نری منطق پر استوار لیج کے شاعر کو یرداشت کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذوق پر بھی نظر اُنی کرنی ہوگی۔

## كياجنول كركياشعور سےوہ

اخرالایمان نے ایک بار محجے بتایا کہ نظم کا کوئی مصرح اچانک ان کے ذہن میں آتا تھا، اگر سوتے میں بھی آتا تھا تھا گر اسے لکو لینے تھے ۔ مصرع کی آمد کے بعد نظم کمل ہونے تک اکر ایک مت گرد جاتی تھی ۔ انھوں نے بتایا کہ مثلاً نظم " ایک لڑکا "کوئی اٹھارہ بیس پرس میں کمل ہوئی ۔ کسی ایک نظم کو کمل کرنے کا انتا لبا مرصد میری سمجے میں اس وقت آیا جب میں نے ان کی حالیہ بیاضوں کا مطالعہ کچے ان کی ذری گرا کے آخری دفوں میں کیا اور کچے ان کی وفات کے بعد ۔ جب مجے پر کھالک کسی ایک نظم کے نا کمل کو زردہ رکھنے کے لئے اخر الایمان کے لئے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ اس کی فائل کھولیں اور کسی با منابط پردگرام کے تحت وقیا فوقیا آس کا مطالعہ کریں۔

کی ایک جموعے کی اشاعت اخرالایمان کے لئے گویا ایک عدد کا اتمام ہوتا تھا اس لحاظ ہے کہ اس جموعے سے متعلق ساری بیاضیں دفتر پارید میں داخل کردی جاتی تھیں۔ اس بات کا اندازہ تھے اس مشاہدے سے ہوا کہ وہ دس بارہ بیاضیں ہو میں نے حال میں دیکھیں ان میں " زمین زمین " یا اس سے پہلے کے کسی جموعے کی کوتی نظم نسیں ہے ۔ اخترالایمان کی شاعری پڑھنے والوں کو یاد ہوگا کہ جموعہ تمین زمین " جو 1990 ، میں شائع ہوا ۔ ان کی ذندگی میں شائع ہونے والا آخری جموعہ تھا۔ معلوم ہوا کہ پرانی بیاضیں تھیلے میں پیمیٹ کر بیکار چیزوں کے بحندار میں ذال دی گئیں۔

اخرالایمان کے شرکھے کے عمل کی بظاہر بے قاعدگی میں ایک نظم و صنبط بھی تھا، جس میں کچھ تو حس تربیت کا دخل تھا اور کچ عادت کا جس کی تہذیب میں فالباً ٹو کھوں کا ہاتھ بھی تھا اور ہاحل کا بھی ۔ کوئی بچاس یرس پہلے جب سگریٹ بہت بہتے تھے تو شعر لکھنے کے لئے یہ صنودی تھا کہ سگریٹ منو میں دبا ہواور اس کا دھواں آ تکھوں میں چجما ہو ۔ یہ بھی نداز تھا کہ شعر پنسل ہے لکھتے تھے اور جس پنسل سے نظم شروع کی اس سے ختم بھی ہو ، خواہ اس کا باتی صد کتا ہی چھوٹا کیوں ندرہ گیا ہو ۔ اگر وہ پنسل سے نظم شروع کی اس سے ختم بھی ہو ، خواہ اس کا باتی صد کتا ہی چھوٹا کیوں ندرہ گیا ہو ۔ اگر وہ پنسل

کھوجاتی تو نظم مکمل کرنے میں دقت ہوتی ۔ اخترالایمان صنعیف الاعتقادی کو انسان کی کرور بوں میں شمار کرتے تھے ۔ ان دونوں ٹو نکوں سے تو انھوں نے کوسٹسٹ کرکے چھٹکادا پالیا گر سب عاد تیں د چھوٹ سکیں ، عمر کے آخری برسوں میں لکھنے کی شرط یہ تھی کہ اپنے مختصر سے ڈرائنگ دوم میں کھڑکی کے پاس ، سمیں ، عمرے درختوں اور چرمیوں کی آوازوں کے پس منظر میں ، اپنی مخصوص حج کی پر جمٹھے ہوں اور باتھ میں ایک قیمتی فاؤشین بین ہو۔

24 · فروری 1993 ، کو بچھے لکھا " میرے لئے ایک اچھا ساقلم لانا ۔ مجھے موں بلال پسند ہے ۔ کوئی اس سے بھی زیادہ دیر پا ہو تو اچھار ہے ۔ نب موٹی ہو " لکھنے کی چکی کے پاس ایک بریف کیس رکھا دہتا تھا ، جس میں ضروری کاغذات رکھتے تھے ۔ اس میں پانچ چھ قیمتی قلم تو میں نے بھی دیکھے تھے ، ایک موں بلال تھا ، بست پرانا اور موٹی نب کا ۔

1995 کی گرمیوں میں انکی بیٹی دختندہ نے ان کے دو بیڈروم کے اپار خمنٹ کی دوسری خواب کاہ کو اسٹری بنانے کی کوسٹسٹ کی کہ اخترالایمان اس کرے میں لکھنے پڑھنے کا کام کرسکیں ، گر انھوں نے اپن چیکی نہیں چھوڑی ، اس زحمت کے باوجود کہ چھت پر گئے پنگھے کی ہوا وہاں تک بوری نہیں چپنجی تھی ۔ وفات سے کوئی ممینہ بحریبلے ان کی اپار خمنٹ بلڈنگ کی مرمت کا کام شروع ہوگیا ۔ کوئل کے آگے پاڑ بندھ گئی جس پر مزدور دن بحر محوکا پیٹی کرتے اور دھول اڑاتے ، جس کی وجے کھڑکی بند کرنی بڑی ۔ پوگی یہ بیٹھنا بھی موقوف ہوگیا اور لکھنا بھی ۔

12. نومبر 1995 . کو اخرالایمان کی آخری سالگرہ کے دن ، میں بہبتی میں تھا ، اور حسب معمول ان کے گر تھہرا ہوا تھا۔ اسی دن ان کے گردول نے جواب دے دیا جس کی وجہ ے مثانے میں پیشاب جانا بند ہوگیا۔ نقابہت بست یڑھ گئی۔ اس دن یا شاید دو ایک روز بعدیہ طے پایا کہ کچ رسالوں میں مجمیح کے لئے ان کی دس بارہ بیاضوں میں سے کچ کمل نظمیں صاف کرکے (یعنی اپنے ناپختہ خط میں) لکھوں کے اس ان کی دس بارہ بیاضوں میں سے کچ کمل نظمیں صاف کرکے (یعنی اپنے ناپختہ خط میں) لکھوں کے اس ان کی دس بارہ بیاضوں میں میں ایک روز صبح ڈائلیسس (Dialysis) کے لئے گئے ۔ دو پر کے قریب واپس آکر سوگئے ۔ سہ پر کے وقت جب اٹھے تو اپن بیگم سے بو چھا کہ بیدار چلے گئے ۔ انھوں نے کہا " وہ کی جائیں گئے " جب مجھے دیکھا تو پھر بو چھا کہ بھی تم تو آج صبح جانے والے تھے۔ انھوں نے کہا " اخر بھائی ، میں تو کل صبح جاؤں گا۔ یہ تو آج شام ہے ۔ "کچ دیر باتھوں میں سر لئے بیٹھ میں نے کہا " اخر بھائی ، میں تو کل صبح جاؤں گا۔ یہ تو آج شام ہے ۔ "کچ دیر باتھوں میں سر لئے بیٹھ دیج مضحل سی آواز میں بولے " آج کل سبگڑ ٹر ہوجاتا ہے ۔ " تھوڑی دیر بعد میں نے وہ نظم سائی جو ابھی آثاری تھی ، اس کا عنوان ایک

بی "مریض" تحادوسری می " تشخیص " اور تبییری می اس کے کئی ڈرافٹ تھے جن کا عنوان صرف "
ایک نظم " لکھا ہوا تھا۔ ایسی ذہنی کیفیت کے باوجود کہ جس میں صبح و شام میں فرق کرنامشکل ہو،انسی
یہ تعین کرنے میں کوئی دشواری نسیں ہوئی کہ نظم کا آخری ڈرافٹ وہ تھا جس کا عنوان " تشخیص " تھا۔
اس نظم میں ایک مصرع ہے۔ ع،

ميرامرض نسي بيجانا سال كوئي

میں اپنے نیم خواندہ ہم عصروں کی طرح لفظ مرض کو بروزن " فرض " جانیا تھا۔ میں نے بوچھاک "
اختر بھائی مرض ؟ " تو فوراً حافظ کا ایک شعر سند میں سنایا کہ لفظ کا تلفظ وہی تھا جو انسوں نے باندھا تھا۔
میری حیرانی اور پڑھ گئ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو ایسی بحرانی ذہینی کیفیت میں سند کے لئے حافظ کا شعر
یاد رہے ۔ اس بات کی خوشی ہوئی کہ انھوں نے میرے کم علمی کے سوال کا جواب خاموشی سے نسیں

نظم تشخیص "کاایک ڈرافٹ جس کا عنوان ہے "ایک نظم " ہے ،اس طرح ہو گھے یہ کون سے دارالشفا ہیں لائے ہو یہ زرگزیدہ بیں کچ طالب ہواؤ ہوں مریض جو نظر آتے بیں آس پاس مرے گراں گرفے لگا ہے مجھے ہر آیک نفس سب لینے درد کے دربال کی جبتو میں بیں کسی آیک ایسی جگہ دن گئے نہ آیک برس مبا کی آیک ایسی جگہ دن گئے نہ آیک برس مبا پلو کہ طبعیت کو کچ قرار آئے بر آیک ڈویتے منظر پہ کچ نکھار آئے ہر آیک ورق بی آرزو پلئے ، نہ سوگوار آئے مرا مرض نسیں بیچانا بیاں کوئی مرا مرض نسیں بیچانا بیاں کوئی اگرا ہے برا انگل نے اور آئے برا مرض نسیں بیچانا بیاں کوئی اگرا ہے ہے برا اگرائے ہے جب نظم کمل ہو ۔ یہ الگ بار

نظم کے ہفر میں صرب کا نشان تب لگاتے تھے جب نظم کمل ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بمیشہ (ردوبدل کرتے تھے ، گر لفظ کلئے کم بی تھے ۔ جس لفظ کو بدلنا ہوتا تھا اس کے نیچے لکیر کھنے دیے تھے اور نیالفظ پاس بی کسی لکھ دیتے تھے

اور لکھی ہوئی نظم میں آخری سے پہلامصرع اس طرح تھاع. ہواچلے تو کھلیں پھول اور بسار آئے

اس مصرع کے نیچے ایک موہوم سی لکیرے اندازہ ہوا ہے کہ یہ مصرع نظم کے پلو میں لکھے ہوئے مصرع سے بدلاگیا ہے۔

ایک روز می شرسے کالی داس گیتار صناکا مرتب کردہ " دیوان غالب " لایا۔ سلطانہ ایمان کو دکھا رہا تھا کہ اس کتاب سے یہ فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ غالب نے کون ساشعر کس سال میں لکھا۔ مثلایہ شعر دیکھئے 1967ء میں لکھا تھا۔

پانی ہے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد اخترالایمان ڈائلیسس کے بعد کی عنودگی میں تھے اور ہماری گفتگو میں شامل بھی نہ تھے گر غالب کا مصرع سنتے ہی چ نکے اور ایک لمبی " ہاں " کے بعد دوسرا مصرع بڑھ دیا ا

ورتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں

غالب کے شعر میں غیر معمولی دلیسی سے محج گان ہوا کہ " تشخیص " کا یہ مصرع جو پہلے ڈرافٹ کے بعد نظم میں شامل کیا گیا۔ غالب کے شعر سے متاثر ہوا ہوگا،

بشرگزیدہ ہوں میں لے چلویاں سے محج

زیر تذکرہ نظم کے کئی ڈرافٹ مختف بیاضوں میں بکھرے ہوتے ہیں ان مختف بیاضوں کا مسئلہ ہیں عجب ہے جو ابھی تک مجھے بوری طرح حل نہیں ہوا۔ وہ بیاضیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ سب 14 سینٹی میٹر چوڈی اور کوئی 20 سینٹی میٹر لبی نوٹ بکس ہیں اوپر سے بندھی ہوئی جے اسٹیوگرافر استعمال کرتے ہیں۔ بظاہران بیاضوص کے استعمال میں کوئی ترتیب نہیں ہے ۔ ایسا لگتا ہے کہ جب لکھنے کو جی چابا، شاعر نے وہ نوٹ بک اٹھال جو اوپر دکھی تھی ۔ روزانہ کی جھاڑ بونچے میں اوپر تلے دکھنے کی ترتیب بدلتی رہی ہوگی۔

ا كي بياض كے ايك صفح إ مرف يہ تين مصرع لكھ ہوت بي ١٠ ايك نظم " كے عوان

میں نے دیکھا ہے تھے رب کریم خوش گورنگیں پرندوں کی حسی اواز میں

اتی جاتی صبح کے اور شام کے انداز میں اخرالایمان داخلی طور پر ندبی تے گر مذہبی رسوم کے پابند نہتے ۔ ند نماز بڑھتے رہے ندروزہ رکھتے تھے اور یہ طریقہ اپنے آخری دنوں میں بھی نہیں بدلا۔ یہ بھی کہتے تھے کہ بے دین آدی اچھی شاعری سي كرسكاء اور لكے ہوئے تين مصرع ايك حدكے مصرع مطوم ہوتے ہيں . گر اخرالايان كى حد مجى رسوم كى پابند كيے بوسكتى ہے ـ ايك اور بياض ميں تين مصرع لے . وفدا " كے عوان سے مي تحج دوز . بر لح طوه نما ديكمنا موں پیول کی چکھڑی ، دور گاتے

یدے کی اواز کے لخن می بھیلتے برمے اور بے انت اس کاتات می جگرگاتے

گر مطوم ہوتا ہے کہ نظم آگے نسیں برحی ۔ ایک اور بیامن می کے بعد دیگرے ایک نظم کے كتى ورافك لي بي ، جن كا عنوان كسي و خدا " ب كسي و عذاب كا موسم " اس بياض مي آخرى ورافك - فدا " کے عنوان سے اس طرح ہے۔

> نسال خانه · دوش و امروز می کوتی بینما مرے واسط کتے فوش اتدہ کے علے جنس جيب و دامن مي بر ك مرا جذب ، خود نمائی جاں کو دکھاتا رہا ہے وہ ایک تعر ظوت ہے جس می چلا جاتا ہوں نے بے کابا وہ ایک ذات جو سرایا تصور ہے م می سے واسط ایس ہمز ہے ہو ہمیث م الكيت كرتى دى ب ک می دورا مر با بول زمن سمان کی صدوں می

پیالہ مری خوابھوں کا تمناؤں سے لباب بجرا ہے گر میں نے رک کر سپر ڈال دی ہے۔

ایسالگاہ کے شام ایک تدکنا چاہا تھا گر انجی تک اپنی کاوفوں سے مطمئن نے تھا۔ مجراس نے وہ نظم کئی ہو ، فدا " کے عنوان سے ہے ۔ یہ تو نسی معلوم ہوسکا کہ اخرالایمان لے یہ نظم کب شروع کی تھی گر بیاضوں سے یہ پہتے چاہا ہے کہ پہلے تین مصریح اس نظم کے شروع کرنے سے پہلے لکھے تھے ہو ، پس منظر ، پیش منظر " کے عنوان سے ہے اور جس پر تکمیل کی تاریخ 11 اپریل 1993 ، دنسی سے ۔ نظم خدا " بر تکمیل کی تاریخ درج نسیں ہے ۔ نظم خدا " بر تکمیل کی تاریخ درج نسیں ہے ۔

اخرالایمان نظم کے بھیلاؤ کے قائل تھے ، گر بیان کے طول سے بچتے تھے ۔ وہ ایک اتھے اور کلمیب مصور کی طرح اپن وسیع تصویر کو برش کے کم سے کم اسٹروکس میں بنانے کی شعودی کوشش کرتے تھے ۔ ان کی نظم ۔ ذکر منفور "کا ایک اولین ڈرافٹ اس بیان کی تصدیق کرے گا ۔ اس نظم کے بہتے دس بارہ مصرعے جس میں " منفور "کی رحلت کا ذکر ہے ۔ تقریباً وہی بیں جو میرے مرتب مجموعے میں درج کردہ نظم میں بیں ۔ گر آخری دو مصرعوں کے ، کائے یہ مصرع بیں ا

تورہ ندوہ ندوہ کے کوائم مارے یعنی یری کے لوائم مارے صحن میں ہوں گے ۔ صبا کا جمولکا محن گلش سے چلا جائے گا گھر کے اندر محن گلش سے چلا جائے گا گھر کے اندر گرکے افراد پڑے کرے میں بیٹھے ہوتے سب بنس رہے ہوں گے گئے آدی کی باتوں پر اور غ ، بارے میں کی حرح سست ، اداس بملگتے کموں کی گردس میں پھندا ، قبر کے پاس بملگتے کموں کی گردس میں پھندا ، قبر کے پاس

ورد کی ور بدری دیکھ با ہے بیٹا

وقت کی طوہ گری دیکھ دیا ہے بیٹا

مح تو نظم كايد ورافك زياده پند ب كر شامر في دو مصرعول كے اختصار اور ابهام كو دس مصرعول كے طول ير ترجيح دى،

گر کے اندر سے کھنکتی می بنسی کی آواز بعتے بنتے کھلے ہنگن میں نکل ان ب

نظم کے ایک اور ڈرافٹ می ۔ قور مریانی ۔ والے مصرعے اس طرح ہیں ،

زردہ ، یریانی ست نرم خیری روثی

قرر کام و دہن جمتا معدے می ارّجائے گا

یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس بیاض میں یہ ڈرافٹ درج ہے اس کے شروع کے صفوں میں مختصر نظم انظم اور آلیک کمل ڈرافٹ ہے ان میں خمیری روٹیوں اور تورد کا ذکر ای حوالے ہے ہیںا کہ اور پر کے مصرعوں میں ہے ۔ اس نظم کو پڑھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ شامر کسی شخص کی موت کے بعد کی کھانے بینے کی رسموں ہے بحق خطایا ہوا ہے ۔ اس جھ خطاہٹ کی شدت اور تخص کی موت کے بعد کی کھانے ہے کی رسموں ہے بھی خطایا ہوا ہے ۔ اس جھ خطاہٹ کی شدت اور تاخری ڈرافٹ تک معدوم ہوجاتی ہے منفود "کے پہلے ڈرافٹ تک معدوم ہوجاتی ہے کہ شاید بب تک وقت نے شام کے زخموں کو اس مد تک بجر دیا تھا کہ واقعیت کے ساتھ یہ قبول کر شاید بب تک وقت نے شام کے زخموں کو اس مد تک بجر دیا تھا کہ واقعیت کے ساتھ یہ قبول کر شاید بب تک وقت نے شام کے دخوں کو اس مد تک بجر دیا تھا کہ واقعیت کے ساتھ یہ قبول کر دیا جاتھ کے دیا جاتھ ایک شام کر دیا جاتھ کے دیا جاتھ دیا ہے دیا جاتھ کی دیا جاتھ کے دیا جاتھ کے دیا جاتھ کے دیا جاتھ دیا ہے کہ کمل تھی دیگر مکن ہے کہ اخترالامیان خود اے لین بجوجے میں جگر دیا جاتھ دیا جاتھ دیا ہے ۔ اس کے درا بلند باتگ ہے ۔

ک برگزشیں۔ اخرالایمان نے اپنے ایک دیباہے میں لکھاہے کہ وہ کسی تجربہ کو نظم کے سانچے میں تب دُھالتے ہیں جبوہ تجربہ ایک یاد میں تبدیل ہوجائے۔ شاید وہ یہ کنا چاہتے تھے کہ کسی تجربے کی ہگائی کے دُراف سے مطمئن اس وقت ہوتے تھے جب تجربہ نظم میں الیے آئے کہ تجربے کی ہگائی جذباتیت سے عادی ہو۔ اخرالایمان نے تجربے سے فورا متاثر ہوکر نظمیں کسی ہیں ،یہ الگ بات ہے کہ ان میں بیشر چھپوائیں نئس ۔ ممکن ہے کہ آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہوکہ " نیاز " ایک خاص واقعے کے فوری دد عمل میں گئی تھی۔ گر " دام دارج ، بجور میں "کو کیا کسی گے ۔یہ ان کی چھپی ہوئی ان چند نظموں میں سے ہے جنویں ہگائی کما جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے نظم " دام جنم بجوی۔ باعدی مسجد "کے تازع کے فوری بعد ہونے والے فرقہ وادی فسادات کے بادے میں ہے جس میں شاعر کے قربی دشتہ دادوں کی جانبی بھی تلف ہوئی تھیں ۔ میرے ٹوکنے کے بادے میں ہے جس میں شاعر کے قربی دشتہ دادوں کی جانبی بھی تلف ہوئی تھیں ۔ میرے ٹوکنے کے بادجود ، اخرالایمان نے اصراد کیا کہ اس نظم کو شعری آٹا تے کا ایک ایم جزد سجھا جائے ۔

اخرالایمان پر 1947ء کے فرقہ واری فسادات کا بھی اثر تھا گر ان فسادات کے بارے میں ہو شعر

لکھے ان پر تکمیں کا سال 1972ء درج ہے ، یعنی سانحہ کے بیس پچیس پرس بعد لکھے گئے ،

فسادات دیکھے تھے تقسیم کے وقت تم نے

ہوا میں اچھلتے ہوئے ڈنٹھلوں کی طرح

شیر خواروں کو دیکھا تھا کہتے

اور پہتاں پریدہ جواں لڑکیاں تم نے

دیکھی تھیں کیا بین کرتے

(داه فراد)

د صرف یہ کہ اوپر کھے ہوئے ضرمانی کے برسوں بعد کھے گئے بلکہ ان سے یہ بھی پنتہ نسیں چلنا کر داوی کس فرقے کا فرد ہے ۔ زیر تذکرہ بیاضوں کے مطالعے سے مطوم ہوتا ہے کہ 1993 و 1993 کے ہندو مسلم فسادات کا اثر اخرالایمان پر بہت گرا ہوا ۔ جگہ جگہ بھرسے ایک ایک ، دو دو مصرع ، یا نا کمل نظموں کے ڈرافٹ ، شاعر کے کرب کی گواہی بھی ہیں اور اس جذباتیت کا اظہار بھی جس کے تحت اسے اپنی شاخت ایک فرق کے ساتھ کرانے میں کوئی باک نسیں تھا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں ۔ ع ، اسے اپنی شاخت ایک فرق کے ساتھ کرانے میں کوئی باک نسیں تھا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں ۔ ع ، ایک شائد فرق کے ساتھ کرانے میں کوئی باک نسی تھا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں ۔ ع ، ایک شائد فرق کے ساتھ کرانے میں کوئی باک شیل کو دکھانے

.8

دیوار م توز کے ے شاد یمن اكب نامل نظم كامصرع . جس كاعنوان - مسلمان " ب ٠ م تریخ کی وجول می کھو گیا ایک اور نا کمل نفم کے یہ معربے ، عردس شرکی عصمت دری کا نوحہ لکھنے کو ابو سکان برونی کا ہمسر کوئی آنے گا كه من تو دم بخود مول جيے زندہ مول يد مردہ مول یا مجراکی اور نامکمل نظم 12 دسمبر 1993 کی دات "جس کے دو تقریبا ایک جیسے ڈرافٹ بس . بطن شب سے نس ہوا پیدا واقع ايما اک جنول افرا جب کروں می سم گئے تے لوگ فون ہے ہے کے تے لوگ لوگ جلاتے تھے کہ اے جب کہ تج بن سس کوئی موجود ير يا بگار كول بوا بريا دوسرا کون ہے یہ تازہ یے ذی تی ، اس تیا شرق سے نوب کے جال زا ی بودے ، کی و گاہ تی ب یہ یکسال دی نگاہ پ ہے کون جو ہے گئا ہے شر مي جو کوئي جي رہتا ہ

اس کا محکوم ہے خلام ہے وہ اس کے بی زیر انتظام ہے وہ ماکم شہر ، محتب ، قانون موگئے کھا کے سب کے سب افیون شہر کا کچ خیال بی نہ با کوئی بیطال حال بی نہ با کوئی بیطال حال بی نہ با دوئی کہا مکان ، کچ بمی نسیس روئی کہا مکان ، کچ بمی نسیس روئی کہا مکان ، کچ بمی نسیس

اخر الایمان کی ایسی جذباتیت کا کمل غیر موسوم اظهار "گرم ہوا" میں لمے گا ، اور کمل موسوم اظهار " رام داج بجنور میں " میں ۔ بیاضوں میں ایک نا کمل نظم ہے جس میں عروس البلاد ، بمبئ ، میں بدامنی کے بعد کے بہانے انسان کی " نا انسانیت " کا ذکر ہے ۔ " ایک نظم " کے عنوان سے ایک ہی بیاض میں کمے بعد دیگرے کئی ناکمل ڈرافٹ ہیں ۔ آخری ڈرافٹ بیال پیش کیا جارہا ہے ۔

مروس شرک عصمت دری کا فود کیا گھوں
کہ میں خود ایک لاعلی کے جگل میں بھکتا ہوں
وسائل سب بیں مطوات کے اس عصر طامنر میں
گر میں راہ گم گردہ ہوں ، گونگا ہوں اور برا ہوں
ہوا کرتا ہے گرد و پیش میرے دات دن کیا کیا
مجمتا ہی نہیں بس اپن ہی دنیا میں رہتا ہوں
دفاقت ، درگزد ، الفت کا دشتہ ، دوستی سب ہے
وہ سب تو تھیک ہے یہ بھی تو سوچ چاہتا کیا ہوں
شار اہل بھیرت میں نہیں بچر بھی صرودی ہے
خبر طالات طامنر کی ۔ رہے ، دنیا میں رہتا ہوں
خبر طالات طامنر کی ۔ رہے ، دنیا میں رہتا ہوں
گر اک میں بی کیا سب اس مرض میں بہتا نگھ

كوتى بينا شي اس مكلت مي . مي تو اندها بول بحكا عرباب الدول ودد ، محفل بوسة كل ابر مرا وہ طل جیے داہ س نقش کف یا ہوں تبلتے مد رخال ہاتھوں میں ہے عول بیابال کے می فیاد دس نا عمرال تے یوم امکال کے خدا عرش علی ہے کسی بیٹا ہوا چپ تھا فغ لادے تے اس سے ، کیا تو نے کیا پیدا یا ہے ، دیل ہے ، دیمادر ، دید ہے د چیا ہے ، شیر ، کچوا ، یالٹر بھا ، د اجگر ہے د جیا ہے ، د زم یہ ریکے والا کوتی کیا د بن انس ، د گیندا ہے ، عجب بی دعتگ ہے اس کا ہے کیا کلون ہے جس کی کوئی کل بی نسی سدی زس ۔ رہ کے بی جمانس ، کیا چزے دعرتی عطا ہے تیری ، تو نے اس کو مرغواروں سے سنوارا ہے بت سے موسموں کا اس کو پراہن اور ایا ہے تكالے مختاے عقے ، سيكروں دريا بات بي جراروں قسم کے پھل پھول اور بودے آگاتے ہیں جن دے کر گلوں کو بھنی خوشبو بخش دی تو لے اگائی کمیتیل ، دی ہے مواکو تازگ تو لے ساڑوں کی بلندی کو لے اڑتے ہوتے بادل فراد کوہ سے گرتی ندی میں بجتی ہے چاگل فلک پر چاند سورج دے کے اس کو روشن دی ہے مولے گوندمی می سے بناکر زندگی دی ہے

يہ تيرا نام لے كے قتل و فارت كرتا رہتا ہے م کو توڑا ہے ، فوش نما منبر گراتا ہے یہ خود می گر بناتا ہے ، انسی خود می جلاتا ہے ہمیشہ ترے اوآرووں نے دنیا کو خوشی دی تھی يام اشق دين كو اے ، سرفرشي دي تي بیاض میں یہ نظم اچانک ختم ہوجاتی ہے اور اس کے فوراً بعد وہ نظم شروع ہوتی ہے جو-12 دسمبر 1993ء کی دات " کے عوان سے پہلے درج کی گئ ہے ۔ آپ کو خیل آیا ہوگا کہ اگر اخرالایال اور لکھی ہوتی نظم کو مختر کرکے کمل کردیتے ہیں تویہ ایک اچی نظم ہوتی۔ بياضول مي ايك اور نا ممل نظم للى جس كا عنوان " تصوير بتال " ب سردی رای ندروں یا تھی سب الليمُي تاپ دے تے " چلغوزے ہوتے تو اچا ہوتا " " جاره کی یی بلا ہے " فالد نے شفقت کو چھیڑا - پینو ، چلنوزے ہوتے تو سب خود ی کما جاتے " . تحلاتي - کے بی کا کڑوا ہوتا ہے " خالد نے شفت کو چھیا - جوٹے دنیا بر کے . تو بج کیا بولوگے " جاتی " تم ے جو وعدہ ہے وہ بورا کرکے چوڑوں گا " فالد کی انکموں میں ایک شرادت تاجی

م مج سے کیا وحدہ ہے ؟ "

الفت نے آواز دبا کر بچہا

مسب کے سلنے ایسی دانک باتیں ست بچہو "

فالد کی اس بات پہ شنفت مارلے دورثی

فالد کی اس بات پہ شنفت مارلے دورثی

فالد اٹھ کر دوسرے کرے کی جانب بھاگا

شفت جملاتی ، بکتی اس کے بیجے بمالگ

باتی بجی لینے لینے کروں میں چلے گئے سب

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

میں اور امل بیٹے یہ سب باتیں سلنے تے

یا کمل نظم سنا کے میں نے بوچا - اختر بھائی ادموری کیوں چھوڈ دی " " ان کے جواب میں نظم کے بارے می کوئی گرم جوشی نسی تھی - شروع میں تعلیک گلی تھی ، گرا گے نہیں بردھ ۔ چلا ، دوسری نظم بردھو - اس نظم نے مجے - کل کی بات " اور - ڈاسند ، اسٹیٹن کے مسافر "کی یاد دلائی ، جن کی کلیہ ہفری دو تین مصرحوں میں ملت ہے ، بست سے چھتاووں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نسیں بوچا کہ

وتصوير بيل "مي كياكية كالداده تمار

گرانی تحریر کے ناجاز حذف سے خوش نسی ہوتے تھے۔ان کے لیج میں دبی دی برہی صاف محسوس کی جاسکتی تھی۔

ایک واقعہ یاد آیا ہو اخرالایمان نے تھے بتایا تھا۔ کسی فلم کے لئے مکالے لکو رہے تھے جس
کے بیرو دلیپ کار (بوسف خان) تھے ۔ ایک موقع پر دلیپ کار مکالموں کا مسودہ دیکو رہے تھے کہ کسی
مکالے میں تبدیلی کرنے کے لئے انھوں نے اپنے قلم سے اخرالایمان کا لکھا ہوا مکالہ کاٹ کر کچ اور لکھنا
چاہا۔ اخرالایمان نے انھیں سختی سے روک دیا کہ ان کی تحریر کونہ کافی ، اپنا اعتراض زبانی بتائیں ۔ اگر
مکالہ بدلنا ہوگا تو وہ خود اپنے قلم سے بدلیں گے ۔ یہ قصد بتاتے وقت بھی ان کے لیج میں وہی دبی دبی
سی بھی تھی۔

جب دلی کی اددو اکادی نے اخرالایمان کی سوانع عمری چھلینے کی خواہش ظاہر کی تو کہ دیا کہ سوفات میں چھپی ہوئی قسطوں سے کتابت کرالیں ۔ تیجے بتایا کہ جب بورا کتابت شدہ مسودہ آتے گاتو پڑھ کر دد و بدل کروں گا۔ افسوس کہ جب تقریباً بوری کتاب کا کتابت شدہ مسودہ آیا تو ان کے لکھنے کی وچکی کے برابر وال کھڑکی ، بلانگ میں مرمت کی وج سے بند کرنی پڑتی تھی ، اور تب تک قوی بھی مضمل کے برابر وال کھڑکی ، بلانگ میں مرمت کی وج سے بند کرنی پڑتی تھی ، اور تب تک قوی بھی مضمل ہوچکے ہوں گے ۔ کتابت کے دوچار صفح بی پڑھ سے ۔ ان کی وفات کے بعد کتابت کی پروف ریڈنگ ایک بار ملطانہ ایمان نے ۔

اخرالایمان اپن تحریر پر نکت چین پند نسی کرتے تھے اور نہ بی کسی بحث میں پڑتے تھے ۔ اس بیان کی تامید میں کئی تھے ہیں ایک بیال لکھتا ہوں ۔ یہ تھد سلطانہ ایمان نے تھے اخرالایمان کی موجودگی میں سایا ۔ یہ ان دنول کی بات ہے جب اخرالایمان باقاعدگی سے صبح پانچ چی بچ جیل قدی کرتے تھے ۔ ایک دوز انہماک کے ساتھ شمل دہے تھے کہ سلمنے سے جال نثار اخر کے بیٹے جاوید اخر غالبا شب خیزی کے بعد واپس آدہے تھے ۔

اخترالایمان کو دیکو کر بولے ۱۰ختر بھائی آپ کا یہ مصرع غلط ہے ۔ع اٹھاؤ ہاتھ کہ دست دعا بلند کرس

یعنی باتھ اٹھانے کو تو پہلے کہ دیا بھر دعا کے باتھ اٹھانے کاکیا مطلب۔ اخرالایمان کا مختر ہواب تھا کہ " تم اددو زبان کے محاورے سے واقف نہیں ہو " جاوید اخراگرم ہوئے کہ " میں جال نار اخر کا بینا ، مجاز کا بھانجا اددو زبان کے محاورے سے واقف نہیں ؟ " اخرالایمان کے ناقابل نشر ہواب کے بینا ، مجاز کا بھانجا اددو زبان کے محاورے سے واقف نہیں ؟ " اخرالایمان کے ناقابل نشر ہواب کے

باوجود جاوید اخترنے ست اصراد کیا کہ "اختر بھائی ، میرے ساتھ گھر چلینے ، چائے پی کر جائے گا ، گر اختر بھائی نے دکھائی سے منع کردیا ، میاں کیوں میری سیرخراب کرتے ہو۔ "

بات كمال سے كمال نكل آئى كر نظموں كا ذكر دوبارہ كرنے سے پہلے يہ بھى لكھ دينا چاہئے كه اخترالا يمان كے كافتدات ميں "اس آباد خرابے ميں "كى مختلف قسطوں كے علاوہ اور كوئى ايسى ندھى تحرير نسي ملى جے ان كى سوانح عمرى كا دوسرا صد كما جاسكے .

وہ نظمیں جن کا صرف ایک ڈرافٹ بیاضوں میں ملتا ہے ، چار قسموں کی بیں ۔ ایک وہ جن کے نیچ صرب کا نشان لگاکر شاعر نے بتا دیا کہ جو بات وہ کمناچاہتا تھا اس ڈرافٹ میں آگئ ہے ۔ ایسی نظمیں اس مجموع میں اس احساس کے ساتھ شامل کردی گئ بیں کہ اگر ڈندگی کچ اور وفا کرتی تو اخترالایمان انھیں چھچانے سے پہلے ان کی نوک پلک ضرور سنوارتے ۔ یک ڈرافٹ ، کمل " نظمیں جو اس مجموع میں شامل بیں ، ان کی تعداد صرف سات ہے ۔ وہ نظمیں بیں ، فاا، نظم نمبر آنا 5 اور نظم نمبر 7۔

دوسرے قبیل کی کی ڈرافٹی نظمیں وہ ہیں جن کے نیچ تکمیل کی سند بطور نشان صرب سیں ہے گرجو سلطانہ ایمان اور مجم دونوں کو کمل لگیں ۔ مثلا یہ نظم آپ بھی دیکھتے جس کا عارضی عنوان "

اكك نظم " ب.

وہ کیا ہے جو ہوا ہے اسطرے وجہ پیشانی وہ سب جو اچھا گلا تھا وہ اب کیے نسیں گلا ہی تو اور سب کیے نسیں گلا ہی تو اوگ ہی صورت بھلے ہی دوسری ہوگ انھیں طالت میں بیشی کی ہے جن کا عادی تھا پرندے بھی وہی ہیں ، اسمال بھی ہیں وہی منظر مجھے کیاہوگیا خفتان ، پاگل پن ، کوئی سودا ہوائیں گرم محمدی ہیں ، وہی موسم بدلتے ہیں ہوائیں گر باری وہی ہے ، ویے بی سب پھول کا کھانا فرین بھی ، اس بھول کا کھانا وہی ہیں بولیاں ان کی فصنا میں ڈوبنا اٹھنا وہی ہیں بولیاں ان کی فصنا میں ڈوبنا اٹھنا

عوامل مجى وي بي . كي نسي كار جال بدلا طومت کیا کرے گی آدی بی رہ نما بھی بیں براک کے بال بے بی ، ضرورت بے تقاضا ب نظامت اس لینے تو لی نس تھی محوکے مرجاس اگر قلاش بی ہونا تھا کرتے دوسرای دھندا وی سرکوں یہ محشر خزیاں بی ، بھیر ہے ویسی کی کوچی می بنا بولنا ، سب شور بحوں کا سمی کچ تو وی ہے ، بل گاڑی ، بھاگتی ریلس وی تالاب ، جھیلیں ، نهر ، دریا ، ندیاں سادی ذرا تھوڑی سی تبدیل ہے ، یانی ہوگیا گندا وی ہے کس مرسی آدی کی ، جربتی ہے وی سادا وی ہے جبل بھی اور علم بھی ، الفت ہوتی عنقا یہ می بی سوچا ہوں یا چلن دنیا کا بگڑا ہے عجے تویہ نظم بھی مکمل لگی اور نیے لکمی ہوئی مختر نظم بھی جس کا عنوان بھی " ایک نظم " ہے ، ترا کال ہے ہے تو زمی ہے لایا کھے مرا کال یہ ہے آج تک بی ذندہ ہوں ترا کرم بھی ہے شامل تفاد عالم بھی مری نماد میں اب یوں ہوا ہے مجھوتا جال سے چاہوں نیا موڈ لے لوں مسلحاً \* می خدا می نسی آدی می بول تحورا اخرالایمان کوی نے نیچ لکھی ہوئی نظم بیاضوں یں سے پڑھ کر سنائی تو بولے ، بال محک ب گرامی صاف ہونی ہے "،

روح ویران ہے ، سب صوم و صلوات

جے راوت ہے ، خدا کو دے ک س لے حوا کیا فردوں کے اس منظر کا جس مي حدي جي بي ، غلان جي ، موج كورُ من کرتے کو یومی آتی ہے میری جانب اے خدا می تیری دحت کا طلبگار نس تیری جابت ہے سرکوہ کہ ۲ بمکلای کمال ، طوول کا سزاوار نسی مج کوفکر کی اس دلدل سے نکال رہ نما اس کو بناکر کوئی جبریل نہ جج م کو بت خان و محاب عرم دونوں نے ایک زی س لا ہے ہیے اینا مقصد نسی مطوم . می کیوں ایا ہوں اور بر لح مری زیست کا تا فیم حوال

کے ڈرافی نظموں می تمیرے قبیل کی نظمیں وہ بی جو بر لحاظ سے نا کمل بی گر جن می مصرے استے بی کر نظم کی فتل مبمی سی نظر آتی ہے ۔ یہ تقریبا سب نا کمل نظمیں بیال اس خیال سے درج بی کہ محفوظ ہوجائیں۔ ان می سے بیٹر کے عنوان \* ایک نظم "بی ۔

ايكنظم

گزرتے وقت کے پی منظوں میں ایک یہ بھی ہے جبل دملی طلب مجہ سا، جبل اک مربال تم سا جبل اک مربال تم سا جبل اک عمربال تم سا جبل اک محدد لب مجہ سا، جبل تسکین جال تم سا کوا ہے وقت کو روکے تبہم خیز علی ہے دل آرائی کی ساری منظوں کو چھوڑ کر بیجے گزرتے وقت کے پی منظوں میں • درد کا حسد گزرتے وقت کے پی منظوں میں • درد کا حسد

جال جب چاند کی پرچائیں بھی کروٹ بدلت ہے فضامسمور ہوجائے، ٹھر جائے کسی ایک الیے نقطے پ

اس نظم کو بڑھ کر محج ایک جھ بخطاہ ف اور محردی کا احساس ہوا ، جیے کسی وج سے ایک بر اسرار فلم کا انجام ند دیکھنے کو لمے ۔ ایک اور نا کمل نظم اسی نوع کی ہے ،

ایکنظم

موسموں کی دوڑ دھی ہے گئ وقت کے قدموں کی اب کی جانب سے آتی ی سی لی دو لی حاتی ی سی کس جگہ چھوٹا تھا ہم کمال تے جب یہ بگار ہوا بال وبال سے موڑ لینا تھا ہمس اس طرف جانا تما جس جانب كوتى آدی بھولے سے مجی جاتا نے تھا اس طرف جنس علدہ کا کوئی سالل نہ تھا عورتوں کے جم ک خوشیوں نہ تھی بل بوئے اور کمیٰ جاوں نہ تی ایک بخ ی دی می ملے جس کو لکاؤ بنانے کے لئے سخت محنت کی منرودت تھی ابجی

بیان می اور کھی ہوتی نظم عجب طریقے ہے رقم ہے۔ ایک صفح پر پہلے آٹھ مصرے درج ہیں اور اس کے بعد کے کئی صفحوں پر دو تین نظموں کے ڈرافٹ ہیں۔ نظم کے باتی مصرع بھی انھیں صفحات میں ہیں گر دوسری نظموں کے ڈرافٹ ہیں۔ نظم کے باتی مصرع بھی انھیں مسخلت میں ہیں گر دوسری نظموں کے ڈرافٹ سے بی ہوتی جگہ میں۔ کھی کھی سوچتا ہوں اگر

اخرالایمان ایک سائٹسٹ یا ریس ہ انجیئری طرح اپنے ہر منصوبے یعنی نظمی الگ فائل بنا لیے تو بست سی وہ نظمیں انجام تک پہنے جائیں ہو بیاضوں میں کھوجانے کی وجہ سے ادصوری رہ گئی ہوں گی۔ پھر یہ بی خیال آنا ہے کہ آدی اپنی خوبوں اور کرور یوں کا مرکب ہوتا ہے۔ اگر اس کی کروریاں نگال دی جائیں تو اس کی کچے خوبیاں بھی نگل جائیں گی۔ اگر اخرالایمان کے لکھنے کا نظم ایک ریس ہ انجیئر کی طرح ہوتا تو مکن ہے کہ ان کی شاعری بھی ریس ہ انجیئر کی شاعری جیسی ہوجاتی۔ شاید نا کمل نظمیں تاوان ہیں ان مکل نظموں کا جوز صرف اددو ادب کے لئے باعث افتاد ہیں بلکہ جن پر عالمی ادب بھی ناذ کرسکتا ہے۔ اخرالایمان کو کسی نے نوبیل پر افز کے لئے نامزد کیوں نمیں کیا ؟

اور لکمی تا کمل نظم کے فورا بعد ایک اور تا کمل نظم ہے جس کا عنوان عجیب سا ہے ، خوفیت کا موان عجیب سا ہے ، خوفیت کا بودا۔ شام نے لفظ خوفیت کو داوین میں لکو کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ لفظ نیا ہے یا اخوذ ہے ۔

UL & C نوفیت " کا اک لودا یں لگیا 2 2 سي र दे हा उ 09 Ž. ک چاوں یں کر و پیش کو ی چاق کا جم یا

ہوش جب ذرا آیا منگف ہوا یہ دراز منگف ہوا یہ دراز اللہ میں اللہ می

اقبال جرم

میں پیشاں دون تھا اس زمیں پر آگیا تھا جرم کی پاداش میں جرم میرا تھا اذل کے دن مجھے اعتراض اس بات پر تھا فلق آدم سے ذمیں آگ کا گولا نسیں ، انسان بنادے گا اسے اپنی حق گوتی کے باتھوں ہوگیا معتوب میں کم صادر ہوگیا ، تم بن کے انسان کاضمیر کم صادر ہوگیا ، تم بن کے انسان کاضمیر میر قدم پر ساتھ رہنا وہ تمادا ہے اسیر

اپنے مجموع " سرو سالل " کے دیباہ میں اخرالایمان نے لکھا تھا کہ " بنیبراب نسی آتے ۔ گرچوٹے پیمانے پریہ کام اب شاعر کردہا ہے ۔ " ممکن ہے کہ " اقبال جرم " ایک نا کمل نظم نہ ہو بلکہ اس خیال کی ایک کمل توضیح ہو۔ اس خیال کی ایک کمل توضیح ہو۔

سی میں اوقت ہے سب چھوڈ کے دنیا کی خرافات ہو عمر بچی یاد النی میں بتائیں سب ختم ہوئے جتنے بھی تھے توی سائل سب ختم ہوئے جتنے بھی تھے توی سائل آزادی کی متحریک کو اب دیجے دعائیں

انگریز ہوتے عازم برطانیہ ہوت اس قوم کی گاڑی کو جدھر چاہیں چلائیں یہ اہل وطن چھوٹے بڑے ہندو ، سلمان ہر سمت سے اب ہتی ہیں فرخندہ ہوائیں وہ شیر ہو بکری ہو ، نہیں اب کوئی تعریف تین اور بے عنوان نا کمل نظمیں اس طرح ہیں .

ايكنظم

کیا شاداب لگا تیرا روپلی پیکر
لطف و ستی کے تو در بند ہوئے تھے مجو پر
عدد دار فکلی کس راہ سے داپس آیا
میں اے کش کمش زیست میں چھوڑ آیا تھا
جب مرے جم کو آرام نے ایما گھیرا
بر بن مو سے نگلے گلی آہوں کی صدا
صح فردا کا کسیں کوئی تصور نہ با
جب تم اک پردہ افغا ہے نگل کر آئیں
گٹا ہے کہ شاعر نے دل گلی کرنے کے لئے نظم کو ایک ایسے نازک م

ایسالگاہ کہ شامر نے دل گلی کرنے کے لئے نظم کو ایک ایے نازک مقام پر چوڑ دیا ہے کہ پڑھنے والے اس سسپنس میں ہمیشہ مقار ہیں کہ اس کمانی کا انجام کیا تھا۔

اكم نظم

سیں کس ہے کوئی غم بھری کمانی ہے ہوائیں جا ہوائیں جس کی مجھے بار بار چھوتی ہیں اس کے خطے سے اس کا ناتا ہے کون سے خطے سے اس کا ناتا ہے کہ شرق و غروب جنوب و سمال کوئی بھی ہو بندھ ہی سارے کے سارے اس ایک دھاگے سے بندھ ہی سارے کے سارے اس ایک دھاگے سے

جوعرف عام مي اك لغظ "آدميت" ب

مس گزرے ، می جب چھوٹا تھا ، پگڈنڈی یہ بیٹھا تھا ایانک موہن سی ایک لڑک یاس سے گزری مملا کیوں راہ می بیٹا ہے ،کس کی کھوج ہے تج کو تماری ، س نے للجاتے ہوئے دیکھا اے ، بول دیوانہ ہوگیا ہے ، جستو کہ میری بڑھ آگے لموں گی می وہی بیٹھارہاس آتے جاتے موسموں کے رنگ می ڈوبا لے ایک خوان نعمت سریہ ایک خادم رکا اور بیارے او جھا بھلاکیوں راہ می بیٹا ہے ،کس کی کھوج ہے تج کو تماری و می نے للجاتے ہوئے دیکھا اے بولا دیوانہ ہوگیا ہے ، خون نمت کیا نوالہ بھی سس ما ایسی اچی امنی ہوئی نظم کو ناممل چوڑ کر چلے جانا زیادتی ہے

وہ تم نس ہو گرتم ہی ساتھا شخص کوئی دیا تھا رنگ میری صبح و شام کو جس نے شکست یاتی کو مہم دی امیوں ک بعلا بعلا سا جال ساز تما شگفت سا صرف ایک درافك كى جوتمى قبل كى نا كمل نظمين وه بي جن كو " ناكمل نظمين "كمنا مجى مناسب سی کہ وہ صرف چند مصر عول پر بنی بی ، جو شاعر کی بے بناہ آمد کی گواہی کے طور پر سال درج ک جاری ہیں ان عنوانات کے ساتھ ہو شاعر نے خود کھے تھے

انھو ل کے گائی وطن کا زانہ

دم پیادا پیادا مجیلا سانا یہ مجل مجلک جملکتے ہوئے ندی نالے گفٹن ناآفریدہ

میں کب سے رہ بہا ہوں اس نگر میں کہ نسیں سکنا کوئی تامیخ ، کوئی واقعہ تخریک جس لے کہ سنگ و خشت کی دنیا ہے اس وادی میں آجاؤل نسیں یاد آتا ،کس لے کیا کہا ، اکسایا تھا کس لے بونمی دھندلاسا اک نقشہ ہے میرے بن میں جب میں ایک نظم

آج میں نے ہو دم خدا سے کما جو کو دولت بھی دے آرہ اور عربت بھی دے مرا دولت بھی دے مرا دولت بھی دے مرا داخت بھی دے مولا کو جوال سال داخت بھی دے محفوظ دکھ اور دل میں مرے دیسی شفقت بھی دے سے مرا دول کے لئے در شاریوں میں دفاقت بھی دے را دروں کے لئے در گفتاریوں میں دفاقت بھی دے بلیل

اپ بخوں میں لے اڑا بلبل
ی ایک اور پیو کے جن کو
اور بی پیو میں لگانا تما
دانا دکا تو اک بلا تما
دانا دکا تو اک بلا تما

以上の対して 1000年以上を上上したからまましている

اكمه نظم

خدا میری زندگی کا سفر تو نے پہلے سے طے کر دیا یا مجھ بونمی ظلمات میں چھوڈ کر خود الگ ہوگیا زمیں کو بونمی میں نے بامن سمجھ کر گزارا ایک نظم

ماتبال سر پ ہو ہر ان بدانا با ہاتھ اللے لیے ہو تھر کر در کمی دے سے ساتھ اللے دوڑتے کیا جمع کیا تھا میں لے الکے نظم اللہ نے اللہ نظم نظم اللہ نظم نظم اللہ ن

کمال بھاگ جاؤگے اس کار زار جال سے کر دامن پکڑنے کو کتنے کوڑے ہیں ایک نظم

یڑا ما پیو تھا برگد کا بنی کے کنارے جال پر بیٹھ کر اکثر پندے پر سکھاتے تھے وہی سے دائیں جانب راستہ جاتا تھا سجد کو

اخرالایمان نے قلموں کے مکالے تو بت کھے گر سواتے دو گانوں کے قلم کے گانے اس لئے نسی کھے کہ وہ شامری کو اپنا آدٹ مجھتے تھے اور نٹر نگاری کو اپنا پیشہ اور اپنے آدٹ کے بارے میں مفاہمت ہرگز نسیں چلہتے تھے کہ بقول نور ایسی مفاہمت کا ان کے آدٹ پر بدا اڑ پڑے گا۔ یہ مفروضہ اس طرح غلط ثابت ہوتا کہ ان کی سوانح عمری "اس آباد خرابے " نٹرمیں کھی ہوتی ہے۔

جس کا داخلی ترنم وہی ہے جو اوپر کھے ہوئے تین مصرعوں کا ہے ، اور جس صف کو شاعر نے اپنے پیٹے کے لئے مخصوص کرکے ایک طرح سے یہ فیصلہ کردیا تھا کہ اسے آدم کا درجہ حاصل نسی ہے ۔ " سوغات " میں تھے ہوئے مشاہیر کے ست سے خطوط بتاتے ہیں کہ اخرالایمان کی نرم کو بھی معمولی طور پر سراہا گیا ہے ۔ عفوان شباب میں اخرالایمان نے افسانے بھی کھے تھے جو ساتی میں تھے

می کیابی اچاہوکہ وہ افسانے کوئی ڈھونڈ کر نکالے اور دوبارہ چھپوائے ایک نظر

ناهر بوں میں . سب دیکھٹا بوں بلنے گڑتے دیکھ ہوں بلنے گڑتے دیکھ کے مرے ملت ایم ایم دیکھٹا ہوں بلنے ایم دیکھٹا ہوں بلنے ایم میں ایم میں ملے کر گزر جاتے ہیں ہی میں ایم میں بغیر منوان

میرے بیاد دل تج کو کمال لے جافل ، میں جانم دفاقانوں میں تیرے درد کا دریال میس کوئی

اخرالایمان کو دل کا عارضہ تھا۔ 1988ء میں ال ٹی بل بائی پاس ایریش ہوا۔ جس کے دوران ان کے قلب کی مرکت کچے لحوں کے لئے دگ گئ تھی ۔ آبریش کے بعد زندگی تھوڈی بست سمول ہے آئی تھی گر بیاریوں سے ممل طور پر نجات نسی مل ۔ کوئی چار سال پیلے ڈاکٹروں کو ضدشہ ہوا کہ ان کے گردوں کا نظام خراب ہونے والا ہے ۔ کچ مرصے بعد فدشہ صحیح ثابت ہوا ۔ گردے خراب ہونے کی وج ے خون کافعنلہ ۔ جو پیواب بن کر جسم سے فکانے واب کچ خون میں دہنے لگا۔ اس بماری کا ایک علاج گردوں کا نرانس پلانے ہے جو ان کی عمر اور طبیت کے منظر مناسب نہ تھا۔ دوسرا علاج والليسس تها جس مي جم كے تمام خون كو ايك مشين مي كزار كو صاف كرتے بي عضة مي دوبار ي علاج طے پايا . بدھ اور عضے كے دن ـ اس عمل مي كوئى چار پائج كھنے لگ جاتے ہيں ـ ڈائليسس كے دن سے پہلی شام خون میں فسادی ادہ ست زیادہ جمع ہونے کی وجے طبیت مصمحل ہوجاتی تھی ، بوانا چالنا كم موجلًا تما اور لكمنا يومنا تقريبا بند ـ علاج كا دن آدما تو علاج مي كُزرًا تما اور باتى سونے مي - اگر اٹھ مجی جلنے تو خاص طور پر اخری دنوں میں حالت کچے بنیاتی سی رہتی تھی گر دوسرے دوز الیے چاق و چیند اور تروآزہ نظراتے تے کہ آپ کوشہ بی د ہو کہ سخت بیاد ہیں۔ میرے صاب کے مطابق اخرالایمان کواپی عرکے آخری تین سالوں می صرف آدما وقت تحلیقی اور دیگر کاموں کے لئے ما۔ باتی ادحا وقت بہاری اور اس کے علاج کی تدر ہوگیا۔ عجب شیں کہ اوپر لکھے ہوئے دو مصرع ذہن میں اتے ۔ نظم ۔ نشخیص " بی اس ضمن میں ہے جس کا ذکر شروع میں اچکا ہے . عج ايسالكتاب كرية تين مصرع بجي زندگي اور موت كي معتقل كشكش كامظر بي.

ایک نظم استان ایک انتظام استان ایک انتظام استان ایک انتظام استان ایک انتظام ایک انتظام ایک انتظام ایک انتظام ا

ضدا تو ہے ، ہمیشہ تھا ، رہے گا مجی گر یہ جم میں جو ایک شرارہ ہے ارز جاتا ہے جو ہر ناانوس جھونکے سے

مجھے بھین ہے کہ اگر اس نظم کو بورا کرنے کاموقع ملنا تو اخترالایمان - لرزتے شرارے "کی غیر قدرتی ایج بیا تصویر کو صرور بدلتے ۔ انحیں ہمیشہ اس کا خیال رہا کہ ان کی نظموں میں تصویر یں مکمل اور قدرتی آئیں۔

بغير عنوان

ایک شعلہ سا ہے وہ باد بساری کیا کروں اور مرے بس کی نسیں اختر شماری کیا کروں ایک نظم

تری سرکار سے کیا کیا ملا وہ تو نسیں سوچا تری قربت کے لمحوں میں اضافہ بھی نسیں چایا بغیر عنوان

پھونس کے چھپ کے نیچ آزہ آز پکتی روٹی کی نوشیو چ لے میں جلتی کاؤی کے انگارے
ان سے ریفر پجریٹر میں رکھے باس کھانے کک
اور کھے ہوتے چار مصرعے اخترالایمان کی حالیے کئی نظموں کی طرح سوانحی ہوتے ہیں اور نا کمل
ہونے کے باوجود بھی ذہن میں ایک کمل تصویر بناتے ہیں ۔
ایک نظم

مزین ہیں در و دیوار الیے اشتاروں سے
پہت دیتے ہیں جو اس بات کا کچے خاص ہی تقریب ہے کوئی
سنا ہے شہر میں بچ بولنے والا کوئی اللہ کا بندہ
کسی سے جگیا ہے
سر منبر کھڑا ہے جو پیای وہ بھی جھوٹا ہے
سر مند جو بیٹا ہے نسیں ہے معتبر وہ بھی
شہر آشوب

اگر غالب کی زمین میں یہ شعر کسی کمر شاعر کے ہوتے تو میں انھیں قابلذ کر بھی نہ سمجھا۔ فدا جانے اخترالا بمان کیا کمنا چاہتے تھے۔

غرل اور غالب کے ذکر سے یاد آیا کہ اخرالایمان 1990 ، کے شروع میں پاکستان گئے ۔ وہاں ان کے اعزاز میں بڑے جلے ہوئے ، تقریبی ہوئیں ، انٹروبو ہوئے ، جن میں بار باریہ بات بو تھی گئ کہ وہ عزل کے خلاف کیوں ہیں ۔ کسی سوال کا جواب دیتے ہوتے انھوں نے غالب کا یہ شعر مثال کے طور پر پیش كيا كہ اگر غالب اسى مضمون ير آج كے زمانے كے مزاج كے مطابق الك نظم كيتے تو وہ نظم الك يرى نظم ہوتی ﴿ إِن كَمال تمناكا دوسرا قدم يارب بم فے دشت امكال كو ايك نقش يا پايا، مشفق خواج والم بگوش کے قلمی نام سے طریہ مزاحیہ کالم لکھتے ہیں۔ انھوں نے اخترالایمان کے انٹرویو پر ایک کالم لکھا جس كا عنوان ركا" اكر غالب اخرالايمان كے مخورے ير عمله كريّا تو يڑا شاعر بويّا۔ " مي نے اس كالم اور كھي دوسری باتوں کے بارے میں اخترالایمان سے گفتگوریکارڈکی تھی۔ غرل کے بارے میں ان کے بیان پر جولے دے ہوئی اس کے جوامی انسوں نے یہا، "ایک لفظ ب اردو می " فلط مجث " لمجی کمی ہوتا ہے کہ بات کھ کئی جاتی ہے گر اگر سنے والے کی نیت میں تھوڑا سا بھی کھوٹ ہے تو وہ اے لے اڑتا ہے اور کھے کا کھے بنا ڈالا ہے ۔ جس کا تم نے ذکر کیا وہ بات مجلے دنوں جب میں کراچی گیا تو غزل اور نظم یر گفتگو کے دوران ہوری تھی ۔ می یہ بات ست دیاتداری سے سمجما ہول کہ غول اپنے Saturation Point يہ سيخ حكى ہے -آپ كتے بي توكيے . يہ بحى ايك صف سخن ہے - ليكن آپ واقعى یہ چاہتے ہیں کہ شاعری میں پھیلاؤ آئے ،اس میں نے نے تجربات بوں تو آپ نظم کی طرف توجددین را ہے گا۔ سی بات کچ احباب کے ساتھ ہورہی تھی جوادب میں دلجیسی رکھتے ہیں۔ میراس می کنایہ تھا كد نظم كا مدان زيادہ يرا ہے جب كر غول كى زمين الك صد تك محدود ہے ۔ اسى تعلق على في فالب کے شعر کا حوالہ دیا تھا کہ غالب اتنے بڑے اور اچے شعرکے موضوع کولے کر غول کمتا تو کتنی بڑی نظم

یہ بات قابل خور ہے کہ اخرالایمان نے اس موضوع پر بست می باتیں کسی گر اپن نظم و ڈاسنہ اسٹیٹن کا سافر "کا حوالہ جو 1979ء میں کمل ہوتی تھی اور جس کی بنیاد غالب کے اس شعر پر ہے ، عنی عبر لگا کھلنے ، سی جی ہے اپنا دل خوں کیا جوا دیکھا ، گم کیا ہوا پایا دکھتے بحر بات سے بات نگلتی علی گئی ۔ میرا مقصد تو صرف اخرالایمان کی آمد کے مصر عوں کو کھی اترا

## ايكنظم

فدا سے نا فدا تک اک سفر تھا جس میں بچارا فریب ذات کا بارا ایک آدی محصور تھا اتنا اسے اپنے سوا کچ اور آیا ہی نظر ۔ ۔ ۔ ۔ ایک نظم

صب دم ہوکر اڑے گر بلب نالا تو اس پرواز میں کیا سکت ہے ، درد پنائیوں میں تیر کر جائے کمال گردش ایام میں کس کی گئن چیم رہی رزق کی یا رزق کے پردے میں نادیدہ کسی عیار کی چلنے والوں کو جو دوڑاتا ہے جو اتنا تھک کر گر پڑیں شم روشن تو کسی ہوگ جال یار کی سمال در اسمال ہیں کوشندوں کی مولیں مولیں انظ

یادیں رہ باتی بی جیے ترج کل کے ساتھ ابمی تک شاہ جبل کا نام رہا ہے

ایک ہو تو نے بھا ہے دنیا کو گھور اندمیرا تو بی اللّ ہے کھی کر سورج ڈیرا تو بی ویا ہے کھی کر سورج ڈیرا تو بی دنیا ہے کتوں کو روئی اور گدموں کو نوالا تو بی کرتا ہے اچھے لوگوں کا دنیا میں مند کالا تیرے ہاگے کہ سکتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں تیرے ہاگے کہ سکتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں تیرے ہاگے کہ سکتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں تیرے ہاگے کہ سکتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں

- جیارہ " جب توکما ہے جیا ہوں " مرجا " جب کما ہے مرتابوں تو لے ایسا جل کراست کا دنیا میں پھیلا رکھا ہے جب تو چاہے گا مایا ہے جب تو چاہے گا مایا ہے جب تو چاہے گا مایا ہے ایک نظم

میں نے کچے سال پہلے اخرالایمان سے بوچھاکہ کیا آپ لکھنے کے فور ابعد نظم تجینے بھیج دیتے ہیں ۔ "گفتگو ذرا اشتعال انگیز ہورہی تھی۔ میرے معمول سے سال کا جواب انھوں نے کچے جمجھالبٹ میں دیا۔ یہ گفتگو میں نے دیکارڈ کرلی تھی اس لئے اخرالایمان کا جواب حرف بحرف لکھا جاسکتا ہے ،

"میری شاعری میرااکتساب بے ۔ یہ میراریاض ہے ۔ آپ کیا مجھتے ہیں کہ جتنی کتابوں میں ہیں اتنی ہی نظمین کی ہیں ۔ "

"كيا بوئي وه " مي لے بوچا

۔ پھینک دیں۔ چیز لکمی انچی نہیں گی، بھاڑ دی پچی بی نہیں، گرداب جب بچی ہے میرے پاس ڈیڑھ مونظمیں تھیں۔ ان میں ہے کتاب صرف نیس ہیں۔ لکھ بچوڑتا ہوں۔ بعد میں دیکھتا ہوں پرند نہیں آتی تو پھینک دیتا ہوں یاد دو بدل کرتا ہوں۔ مثلا ایک لڑکا "کوئی اٹھارہ بیس سال میں بوری ہوئی کب میرے ذہن میں اسکا خیال آیا۔ کب پیری بنا کب آبنگ بنا۔ ان سب باتوں میں وقت لگا۔ اگر ایسی نظم جواٹھارہ سال میں بوری ہوئی ہوں ان ایک بیٹرن بنا کب آبنگ بنا۔ ان سب باتوں میں وقت لگا۔ اگر ایسی نظم جواٹھارہ سال میں بوری ہوئی ہوں اس کے کوئی شخص پڑھے ہی اپنی دائے کا اظمار کر دے تو میں کیا مجموں گاکہ وہ شاعری سمجمت ہو جو تم کہ در ہو اس اس کے کہتا ہوں کہ جس نظم کے لکھنے میں اتی سے کہ آب اپنے پڑھے والوں سے مطمئن نہیں نظر آتے تو وہ اس لئے کہتا ہوں کہ جس نظم کے لکھنے میں اتی معنت کی بھی اتنا وقت لگا اے دوا دوی میں مت پڑھے۔

محاكمه

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

THE WAS THE SECRET THE STATE OF THE STATE OF

66245660E

2

100 Jan

## "نارس" كاييش لفظ

1946ء بیں جب تاریک سیارہ " لاہور سے چھپ کر آئی۔ اس وقت تک میر سے پاس نئی نظموں کاایک ایجا فاصد ذخیرہ ہوگیا تھا۔ " نارس " کے نام سے نیا مجموعہ ترتیب دیا۔ گرکون تھا ہے یہ مسئلہ پھر ذیر بحث آگیا۔
میں ان دنوں بونے میں تھا، شالیمار پکچرس سے متعلق۔ میراجی بھی کام کی تلاش میں آئے تھے اور میر سے پاس بی رہتے تھے ۔ وہ اپنی نظموں کا ایک مجموعہ سے آتھہ " چھاپنا چلہتے تھے ۔ میں اور میراجی ناشر کی تلاش میں حدر آباد دکن گئے ۔ ایلورا اور ایجنا تو دیکھ لیا ناشر کسیں دور دور دکھائی نسیں دیا۔ مختصر یہ کہ سادس " نسیں بھی سکی۔

میں نے یہ لفظ ادارس " ناممکن الحصول کے معنوں میں استعمال کیا تھا۔ میراجی کوبت پند آیا اورانسول نے اس کتاب کا پیش لفظ لکھا۔ وہ نظمیں جن کا ذکر میراجی نے اس مضمون میں کیا ہے۔ میں نے سال شامل کرنا مناسب نسیں سمجھا مضمون اس لئے شامل کر دبا ہوں کہ ہر تھوڈی تھوڈی ڈ ت بعد میری زندگی میں اتھل پختل ہو جاتی ہے اور کاغزی سرایہ بھر جاتا ہے پچھلی تمام نظمیں جنکا ذکر اس مضمون میں ہے وہ سب مسروسال "میں شامل ہیں۔

میں اس مضمون کو تخلیقی تنقید کا ایک شبت اور بسترین نمور تصور کرتا ہوں۔ وہ دور رکسی تلاش اور دعری تخلیق کی تعلی کا بھرے۔ میں مجمعا ہوں میراجی کے ساتھ بی جلی گئے۔ معری تخلیق کی نم جواس مضمون سے ظاہر ہے۔ میں مجمعا ہوں میراجی کے ساتھ بی جلی گئی۔ اختر الایمان

اخترالایمان کے اس مجموعہ کلام کے بارے میں جو دو ایک باتیں میں کمنا چاہتا ہوں وہ ایک ایے
اعتراف سے شروع ہوتی ہیں جے معذدت بھی کہا جاسکتا ہے اعتراف اس بات کا کہ نظموں سے زیادہ دکھی
گجے مجموعہ کے نام میں محسوس ہوتی ہے ۔ یوں تو مغموم کے لحاظ سے نام کی رعایت نظموں میں بھی جگہ جگہ
ظاہر ہوتی رہتی ہے لیکن نام میرے دل کو اپنی طرف کھیجتا ہے اور نظمیں دلع کو دعوت فکر دیتی ہیں ۔ کرید
کے اس احساس کو خاک و خون کی نظمیں بھی جگاتی ہیں کیوں کہ وہ جنگ سے متعلق ہیں اور جنگ ایک مسئلہ
حیات ہے ۔ لیکن شخے بول اور دوسرے صول کی ست سی چزیں ایک داخلی مسئلے کو پیش نظر کر دیتی ہیں ۔
شاید دو ایک مثالوں سے مری یہ بات زیادہ واضح ہوسکے ۔ لیکن دو ایک مثالوں سے پہلے اس حقیقت پر ایک
نظر ڈالنا بھی ضروری ہے جس کی بنیاد پر میں نے اپنے خیال کی عمادت کھرمنی کی ہے ۔

اخر الایمان کے کلام کو دیکھتے ہوئے اس کے پہلے مجموعے گرداب کی نظموں کے زانے ہی سے محے اس بات کی توہ ری ہے کہ آخر وہ کیا ہے ہے جس کی شامر کو تلاش دہتی ہے ۔ بنفشہ تظمول کے بحر پور ونے کے باوجود ایک کی تونس جا یک پیاس کا احساس تھے ہمیشہ ہوتا دہا ہے۔ اختری پہلی نظم ہو میں نے ویکمی وہ و نقش یا "تھی۔اس سے شامر کا تصور کچ اس طرح کا بندھا تھا جیے کوئی شخص کھڑے کوئے زمین ک ﴿ طرف ديكوربا مويا الرجل ربا موتوانكس جمكات آسة أسة يروربا مواورية تصور مركوز اور جاء تما \_ من ا بول کے صے می جو نظمیں بی وہ اخر کے کہنے کے مطابق زیادہ تر صرف ایک اسانی تجربہ بی جن می وہ اپن ا دائے میں بھی کامیاب نسیں ہوا "اس کا یہ کتا اس لحاظ سے میری نظر میں درست ہے کہ انجی اے فعودی ا طور پر اس بات کا احساس ہی نسیں کہ غیر شعوری طور پر اپنی پہلی فارسی آمیز زبان سے بسیاتے ہوتے بندی امززبان کے لوچ کیوف اس کا دھیان کیول گیا۔ گھلاوٹ اور لوچ سردگ کا دیباچ ہیں۔ شاید اے اپن فارس ا امزلنت كے رقے رشائے ين مي اپ آسودہ احساست كے اظهار كے لئے مناب دريد نسي الا شايد و وحن محض اور اطمینان قلب کی جستو می جس ترجانی کا خوابال ہے اس کے لئے اسے اپنی پہلی لغت میں ا ایک دوک محسوس ہوتی۔اور اس نے نیا ذریعہ الفاظ تو تلاش کر لیا گر اس کی جبتو میں گن خودی نے اس تجرب كوكامياب كمنا كواره يذكيا فنسى ياغير فعورى دوك بحرجى قائم دبى - اس سلسل مي اس كما پن كيفيت کو محض میں اس کی نظم ترخیب اور اس کے بعد " بھی ہماری کافی دد کرتی ہے ۔ ترخیب " کے انجام تک توشامر کا تقن اور خود اعتمادی سربسرقائم رہت ہے وہ بوری دل جمعی سے اپنے کاطب کو کہا ہے ک

" زم ہوا کے جو تکوں بی سے کملتی ہے پھولوں کی آنکھ ورنہ یرسوں ساتھ رہے ہیں ٹھیرا پانی بند کول " لكن ترغيب كي بعد والے صف مي جب اس كى زبان سے بميں يہ سائى ديتا ہے كر مي اپنے دست جاتا ہوں اور تواین وگر بر چل " تواس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ " حن اور عشق کی اس دنیا میں کس نے کس کا ساتھ دیا۔" بلکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس کی جستجواس کے اندرونی دل کو ہے (دماع کو)وہ ابتک اس سے دو چار نہیں ہو پایا اور اس لئے اب بھی اس ہے آگے ہی پرهماہ ناکہ صول کا فیض گرفت میں آئے کہن اے جستو تو جاری رہے ۔ کیونکہ جستو ہی زندگی ہے اور سال سے خیال گزرتا ہے کہ کسی شاعر کی نظر میں جستوى توحن محض اور اطمينان قلب كا درجه حاصل نسي كر عكى ۔ اگريہ بات ہے تو ميزل كى بد نسبت تلاش مرل شاعر كالمطمح نظر بن جلئے گا اور مجرچاہے بم لك كالف بول بميں كمنا بريكاك بظابر كريزال كيفيوں ے رور و ہوتے ہوئے اور پھر مدافعت میں ان سے گریز کرتے ہوئے بھی اخر الایمان فرادی نسیں بلکہ عمل اور وہ بھی پیم عمل کا شاعر ہے ۔ مجے کچے میں مطوم ہوتا ہے کہ اخرالایمان اپن اس جستو میں برمزل پر اپنے اپ کو غالب کے لفظوں میں عندلیب مکثن ناآفریدہ محسوس کرتا ہے اور برمنزل پر کبھی نظری جھکالمیا ہے، لمجى آگے دیکھتاہے جباے ترغیبے سامنا ہوتاہے تووہ ترغیب کے بعد یر عور کرتاہے ۔دل میں یہ مجماہ کہ مجے مرا بعدد ہو چومی کیا جانوں میں ہوں کون "اور اس وقت حقیقت یہ کستی ہے کہ میں کیا جانوں تم ہو کون اس سے وہ اس ایک سانس میں اس نفسی کیفیت کو بھی شعوری طور پر پھیان لیا ہے کہ " دن كے اجلے سانج كى للى دات كے اند حيارے سے كوئى مج كو آوازي ديا ہے آؤ آؤ آؤ آؤ "اور كروہ باپ ے روٹے ہوتے بالکوں کی طرح " جنبوک وحول میں بیٹ کر کھیلنے لگتا ہے۔ درا اس کی نظموں کے عنوانات ر بی خود کیجے اجنی ارس انجان ۔ لگاآر تین بار ایک بی صورت طال سے اے سامنا ہے ۔ لیکن برباد چاہ بوری طرح ظاہر ہویانہ ہووہ ہر مزل کو سمردہ گزارے" کا درجد دیتا ہوا کہے کمانے خیال میں سیمبر گل "كى تلاش مى جل نكاتا بو

> جارہا ہوں حن سے ہمی ملانے کیلئے زندگ کو خواب عنلت سے جگانے کیلئے

يوش

مر فانی کو میں تدر حن فانی کر دوں گا

(19.6)

#### نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا کام میں میرے ہے وہ فٹنے کہ میا نے ہوا

غالب

فرانسیی شاعر سٹیفائے میلاے کے منفی تصور کے بارے میں ایک مغربی نقاد کی توصیف پڑھ کر غالب کے منفی تصور کا خیال محج آیا تھا جس کا ذکر میں نے میلاے ہی کے متعلق ایک مضمون میں کیا

میری دائے میں اخرالایمان حن محض کو شبت صورت میں دیکھ کر منفی صورت میں اس کی گرفت
کرتا ہے اور پھر جب اپنے اس تیج کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر شبت صورت میں ہوتا ہے فن لحاظ ہے اس
کی نظموں میں یہ ایک ایسانی ہے جو قاری کو صحیح داہ ہے بھٹکا دیتا ہے اور شاعر قاری کی گراہی ہے غیر شعوری
طور پر محظوظ ہوتا ہے کیوں کہ پھر اسے عزل سے اپن دوری کا احساس نہیں ہوتا یا عارضی طور پر مث جاتا ہے
لین شاعر کی بنیادی خصوصیت جستجو ہے اسے پھر اپنے خیال دنگ محل سے نکال کر تلاش کے ابدی و یوائے
کی طرف دوانہ کردیتی ہے۔

جتجو

کیا حن محفل کی ہے یا اطمینان قلب کی ہے کیا اس جبتو کا محرک صف لطیب ہے

اگر عودت بے تواس سے شاعر کے ذہن کو اصفراری اور بھائی تعلق کا احساس کیوں ہوتا ہے۔

تیج یہ جستجو اطمینان قلب اور حس محفن کی ہے جسے دوام ہے پھریے کشمکش کیوں ؟

شاید اب تک شاعر کو ہر چیز ہمگائی دکھائی دی ہے شاید جب بھی حس محض سے وہ قریب ہونے کو محات کا یہ احساس ہی گہرا ہو کر دہ گیا۔ ہی وجہ ہے کہ وہ محات ہوا اور صرف الذت کا ایک احساس ہی گہرا ہو کر دہ گیا۔ ہی وجہ ہے کہ وہ الذت ہی کو عاد منی طور پر ہی سی حس محض یا اطمینان قلب کے حصول کی کی صورت میں صاصل حیات سمجھتا ہے۔

گات ہی کو عاد منی طور پر ہی سی حس محض یا اطمینان قلب کے حصول کی کی کی صورت میں صاصل حیات سمجھتا ہے۔

حن محض اور اطمینان قلب کو انسان مثالی عودت کے روپ میں تلاش کرتا ہے۔ مثالی عودت ، م جس کے تصورے داستان ماضی کا ہر باب اجاگر ہوائھتا ہے جس کی بستی کا احساس ایک طلسم کا ل ہے

جیے ایک دیوی ہے اک ستارہ ہے۔ یا گھٹاؤں می کھویا آوارہ مرپارہ ہے۔

عر خیام کے بال ہو ایک گری Desolation کا احساس ہوتا ہے جیے اے کسی بست ہی ہڑی Disillusion کا سامنا ہوا ہے اور وہ ناکای کے اس احساس کو شراب کی وقتی بے خودی میں مجول جانا چاہتا ہے۔ اختر کے بال مجی مور انی "اور "نایافتگی " کی شادت موجود ہے لیکن وہ شراب یا کسی اور عاد صنی دربال کی طرف رجوع نسیں کرتا ہر چیز کی اصطراری اور ہنگامی نوعیت کا اظہار کرتے ہوئے مجی تھے کچے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور ریاس کی یہ جنجو جادی ہی رہتی ہے۔

وہ حن محض شاعر کی نظر میں حن بے اعتماد ثابت ہوتا ہے گر صرف گرفت کے لحاظ سے حصول کے لحاظ سے اور اپنی اس دائم گریزاں کیفیت سے اور بھی حصول پر اکسانا ہے۔

اخترکے ہاں آدرشی عودت کا وجود جس انداز میں نمایاں ہوتا ہے اسے دیکھ کر شک گردتا ہے کہ کسی وہ آدرشی عودت صرف پر ستیدہ خیال ہی تو کسی ایسا تو نسیں حقیقت میں اس کی بستی کا وجود ہی نہ تھا۔ میری نظر میں یہ شک باطل ہے ایک تو اس سے کہ اگر وہ صرف خیالی عودت ہوتی تو خیالی مد تک تکمیل حن کے بعد جبتو ختم ہو جاتی دو سرے خصوصیت ہے آخری ذمانے کی نظموں میں جسمانی لذت کے جن پہلوقل پر شاعر کی توجہ زیادہ جاتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدرشی عودت گوشت بوست سے بن ہے ۔ یہ اور میں بات ہے کہ زندگی میں کبی بگہ اور کبی کسی جگہ اس کی کستریا زیادہ تر جھلک دکھاتی دیتی دہتی ہو اور دھن بات ہوئی وجہ سے اور دھن کے پکا ہونے کی وجہ سے شاعر آگے پر مقاد ہتا ہے ۔ اس تصور میں حرکت اس وقت پیدا ہوتی جب میں نے بگڑنڈی "کو پہلی بار پڑھا۔ اور اس کے آس پاس بی دو اور لائن توجہ نظمیں مجھے "موت "اور "جواری" معلوم ہوئیں ۔ اور چر اب " نادس "کی نظمیں میرے سلمنے ہیں ۔ ان کو دیکھنے کے بعد ایک چلتی تی تی تی بکہ بعض ہوئیں ۔ اور تاری وی حیات ذبی کا نقشہ انجر آتا ہے ۔

## اخرالابمان مراجعت كي الكي مثال مراجعت كي الكيب مثال

اخر الایمان کی نظموں کے مجموعے اس کی دوح کی سادی داستاں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کے ان مجموعوں کے نام شاعر کی روحانی کشمکش کو پڑی خوب صورتی ہے اجا گر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں بیلے مجموعے کانام وگرداب "گرداب ایک عجیب سی نفسی کیفیت کو پیش کرتاہے ۔ گویا شاعر " بعنور "كى آنكوس قديب \_اورزندگى اور موت موشى اور تاريكى اور تحريك اور انجادك درميان كسي معلق ہوکر رہ گیاہے۔ دوسرے مجموعے کا نام ہے " تاریک سیارہ " مجموعہ اس کشمکش اور تصادم کو جو پہلے روح ک سنائیں می تھا، ذہن کی سطمی لانے می کامیاب ہوا ہے۔اس طور کہ شاعر اسمانی پرواز کو قطع کرکے زمین مظاہر کی طرف پلٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ " آدیک سیارہ " می دو آوازی اجرتی بی اور شاعر ان می سے ایک كے سامنے سرسليم فم كرديتا ہے اور اس كے احساسات اور جذبات كاوہ تموج جو مكرداب ميں اپنے عروج ر سخاتھا۔ آہے خرام ہوکر ایک ابجو " میں تدیل ہوجاتا ہے ۔ فوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ - آب جو شاعر کے افکار کی میل نسی بلد اس آبول گرانی سے ایک اور نتی کیفیت امری ہے جس کے تحت قیاں غالب ہے کے شاعر ایک بار پر ووسری سطے " سے متعارف ہوگا، گراس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ ورداب "اخر الایمان کی نظموں کا سلا مجموعہ صرور ہے ،لین اس کے احساس اور جذبے کی داستان کار نقط آغاز برگز نمیں۔دوسرے نظم کو شعراء کے بال بالعموم احساس اور جذبے کی پیدائش کی سادی کمانی ابتداء بی می مل جاتی ہے ۔مثلا فیف کے بال محبت کے کیف و کرب کا بیان پہلے ہے اور غم جانال کا غم دورال مي مبل موجانے كاعمل ارتفاع "كى صورت مي بعد اذال اجراب يى بات مجاز ، جال نار اخر

اور ساحر دغیرہ کے بال مجی موجود ہے۔ لیکن اخر الایمان اپنی کمائی کو کسی در میان سے شروع کرتا ہے۔ وہ گویا شکست کے بعد کی داستال کو بیان کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہال تک تینچتے تینچتے اس کے دل کے زخم ناسور بن چکے بیں۔ اور اس کے غم میں بلاکی تندی اور وحشت پیدا ہوگئ ہے۔ شاید اردو کے کسی اور نظم کو شاعر کے بال دوح کا کرب اور اضحالل اس شدت کے ساتھ امجرا نسیں سکا جس شدت کے ساتھ گرداب کی نظموں میں امجرا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ گرے غم تنهائی ، شدید صدمے یا موت سے قربت کے باعث انسان کی توجہ موت سے جب کر اپنی ذات کے نقطے پر مرتکز ہوجاتی ہے۔ "گرداب " میں غالباً محبت کی ناکائی کے باعث اخرالایمان کی نظریں مجی اسی ایک نقطے پر مرتکز ہوجاتی ہیں۔

میں آکیلا جارہا ہوں اور زمی ہے سنگاخ اجنبی وادی میں میرا اشیاں کوئی نہیں اعنبی وادی میں میرا اشیاں کوئی نہیں

تج سے وابست وہ اک عمد وہ پیمان وفا رات کے آخری آنبو کی طرح ڈوب گیا خواب انگیز نگایی وہ لب درد فریب اک افسانہ ہے ج کچ یادہا ، کچ نه با میرے دامن میں نه کلیل ہیں نه کلنٹ نه غباد عام کے سائے میں درماندہ سم بیٹے گئ کارواں لوٹ گیا بل نه سکی مثل شوق اک امید تھی سو فاک بسر بیٹے گئ

"395-

دل پ انباد ہے خوں گفت تمناؤں کا اس کے ٹوئے ہوئے تدوں کا خیاں آیا ہے ایک میلہ ہے پیشان کی امیوں کا ایک میلہ ہے پیشان کی امیوں کا چند پر مردہ بداوں کا خیال آیا ہے چند پر مردہ بداوں کا خیال آیا ہے

پاؤں تھک تھک کے رہے جاتے ہیں ابوی میں پر محن راہ گزاروں کا خیال آیا ہے مجدد"

اور ہر سوز دھند کئے سے دبی گول سا چاند اپنی ہے نور شعاعوں کا سنید کھیا اجرا نمناک نگاھوں سے تجے تکنا ہوا بھیے گل کر مرے ہنو میں بدل جلئے گا ہاتھ پھیلاتے ادھر دیکھ ربی ہے وہ بول ہوچتی ہوگ کوئی تجے سا ہے یہ جو تنا ہوگ تنا ہوا ہوجتی ہوگ کوئی تجے سا ہے یہ بھی تنا

وتنانىس و

غماور کرب کی یہ کینیت محص ان نظموں تک محدود نمیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گرداب کی قرب بر نظم میں یہ عن "ایک برقی دور قاچلا گیا اور شاعر کی زخی دوج برہند ہوکر سلمنے آگئ ہے۔ شاعر کے دل کو کوئی ایسی تھیں لگ جی ہے کہ وہ احول کی ہاؤ ہو ہگلہ خزی اور شور یدہ سری ہے کنارہ شاعر کش ہوکر اپن ذات کے اندر سمٹ آیا ہے۔ اور اس کی ہتی آئی انسو میں ڈھل گئ ہے۔ آنبو شکت کی ایک آخری صورت ہے اور "گرداب" کی نظموں میں آنسو ہر شے پر محیط ہیں۔ یولی محسوس ہوتا ہے کہ شاعر اور اس کے ماحل کے درمیان آنسو کی ایک شاخو میں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اور سی کا قطرہ "کو ل ساچاند "سو کھا بول، محرا ہیں ، دیواری اور داتے ، ہر شے آئی وار اس کے ماحل کے درمیان آنسو کی ایک شفاف می جلمن کھنج گئ ہے اور تیجنا ماحل کی ہرشے آنسوئوں میں ہوگا، جو اس کی ہوئی نظر آئی ہے اوس کا قطرہ "کول ساچاند "سو کھا بول، محرا ہیں ، دیواری اور داتے ، ہر شے ایک سوگواری ادائی میں خطرہ اس خار ہوگا کی جائے ۔ گہرے خم، میائی اور اپنی ذات کو ہر کزی نقط قرار دینے کے اس عمل نے شاعر کو اس "فاد" کے دہائے تک سینچادیا ہوا کے اندر قدم نمیں دکھا۔ وہ محمن اس کے دھائے تک سینچا ہے۔ چتا چہ "گرداب" میں اختر الایمان ایک اندر قدم نمیں دکھا۔ وہ محمن اس کے دھائے تک سینچا ہے۔ چتا چہ "گرداب" میں اختر الایمان ایک ایک طرف وہ دور ہے جس ہے وہ گردا یا ہے اور جائی حدور دور دور دور دور دور دور دور دور ہیں تک اسے دسائی ماصل نمیں اور جواب تیزی ہے بحد دارا ہے۔ دو مرسی طرف ایک ایسادور پھیلا ہوا ہے جس تک اسے دسائی ماصل نمیں اور جواب تیزی ہے بحد دارا ہے۔ دو مرسی طرف ایک ایسادور پھیلا ہوا ہے جس تک اسے دسائی ماصل نمیں ۔ آگرداب "کا شاعر تد بذہ اور گوگوگی کینیت ۔ لیکن جس کی مسلسل دیک اے صاف سائل دے دہی ہے۔ "گرداب" کا شاعر تد بذہ اور گوگوگی کینیت

میں بہتا ہے اس سنگم پردم بخود کوا نظر آتا ہے۔ وہ بار بار اس دور کا ذکر کرتا ہے جے وقت کے ریلے ختم کردینے کے دربے ہیں۔ یہ دور مختلف علامتوں کی صورت میں "گرداب" کی کئی ایک نظموں میں اجراہے۔ مثلامہ کا ذکر کرتے ہوئے اخر الایمان نے ایک ایسی ویران مجد کا نقشہ کھینچا ہے جو اب محض چند کول کی ممان ہے۔ اسی طرح " پرانی فصیل " میں شاعر نے اپنی ذندگی کے فاک ہوتے ہوئے دور کا منظر پیش کیا ہے۔ یہی حالت " تنائی میں " ابجری ھے جال شاعر نے ماحل کی ویرانی کو مختلف شعری علامتوں سے واضح کے ۔ یہی حالت " تنائی میں " ابجری ھے جال شاعر نے ماحل کی ویرانی کو مختلف شعری علامتوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ حیثیت جموعی "گرداب " کے شاعر کو اپنا ماضی آخری بھی کے کرب میں جملا دکھائی دیتا ہے ایہ چند نگڑے دیکھتے ہے۔

یاں سرگوشیل کرتی ہے ویرانی سے ویرانی فسردہ شمع امیہ و تمنا لو نسی دیت بیال کی تیرہ بختی پر کوئی رونے نسیں آتا بیال کی تیرہ بختی پر کوئی کروٹ نسیں لیتی بیال جو چیز ہے ساکت کوئی کروٹ نسیں لیتی بیانی فص

کالے ساگر کے کی موجودگی میں ڈوب گئیں دھندلی آشائیں طانے دویہ دے پرانے خود ہی محدثہ ہوجائیں گے بدجائیں گے آنو بن کر روتے روتے بوجائیں گے ۔ بدجائیں گے آنو بن کر روتے روتے بوجائیں گے ۔

ایک دھند لکا سا ہے دم توڑ چکا ہے سورج فب کے دامن پہیں دھے سے ریا کاری اور مغرب کی فنا گاہ میں پھیلا ہوا خوں دیتا جاتا ہے سیبی کی شوں کے نیچے دیتا جاتا ہے سیبی کی شوں کے نیچے متنائی میں "

یہ سکم "کے ایک طرف ک داستاں ہے۔ سکم کے دوسری طرف ایک گری تاریکی مسلط ہے اور یہ تاریکی شاعر کو اپنی طرف بلاری ہے۔ شاعر خود تذبذب اور گو گو کے عالم میں بملاکوئی فیصلہ کرنے ہے قاصر ہے۔ ہراحساس انسان کی ذندگی میں یہ لی صرور آنا ہے ، جب اسے غیب سے آوازیں سانی دیتی ہیں۔ بعض لوگ ان آوازل پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کوڑے ہوتے ہیں اور عافیت کوشی، سوچ بچار اور بچکچاہٹ کو سد راہ نسی ہونے دیتا۔ بلکہ یوں کمنا چاہئے کہ ان کے اندر اس قدر ہیجان برپا ہوتا ہے کہ انکے لئے اس سکم پر لی بحر کے لئے می رکنا حمکن نسیں ہوتا۔ لیکن اخر الایمان اس سنگم پر دکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طالانک دوسری طرف سے مسلسل بلاوے آ رہے ہیں اور دستک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں۔ اس کو گو اور شرف سے مسلسل بلاوے آ رہے ہیں اور دستک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں۔ اس کو گو اور شرف سے مسلسل بلاوے آ رہے ہیں اور دستک کی آوازیں صاف سنائی دے رہی ہیں۔ اس کو گو اور شرف سے مسلسل بلاوے آ رہے ہیں اور دستک کی آوازیں صاف سنائی دے سمیٹ لیا ہے۔

نفرتی گھنٹیاں بجتی ہیں وطیعی آواز میرے کانوں میں ورد سے آ رہی ہو ، تم شاید دور سے آ رہی ہو ، تم شاید "دورکی آواز"

کون ؟ آوارہ ہواؤں کا سبک سار ہجوم اہ احساس کی زنجیر گراں ٹوٹ گئ کھنگھٹانا ہے کوئی دیر سے دروازے کو ممثلنا ہے مرے ساتھ ڈگاہوں کا چراغ زلزلہ ، اف یہ دھماکہ یہ مسلس دیک خانجی ہوگ کہ نہیں بیا دات کمی ختم بھی ہوگ کہ نہیں

" موت"

پر مرا خون مجلتا ہے ادادے بن کر پر کوئی منزل دشوار بلاتی ہے مجھے پر کسی دشت و جبل ڈھونڈ رہے ہیں مجھ کو پر کوئی دور سے آواز سی آتی ہے مجھے پر کوئی دور سے آواز سی آتی ہے مجھے

"פכוש"

سیاہ و کسنہ محکوں سے اس طرف کوئی
گھنی دبی ہوئی پکوں سے اس طرف کوئی
پکارتا ہے دھند کھوں سے اس طرف کوئی
پکارتا ہے دھند کھوں سے اس طرف کوئی
ہے دو قدم ہیں انسیں بھی اٹھا کے دیکھ تو لوں
ہے کا

. کلکے .

جیاکہ اور ذکر ہوا ۔ گرداب "کا شاعر ایک ایے سنگم پرایستادہ ہے ، جبال ایک طرف مامنی کے عمارت گردہی ہے اور دوسری طرف مستقبل کے اندھیرے سے خیب کی آوازیں اے مسلسل سنائی دے

ری ہیں۔ خود شاعر ماضی کی تباہی کا منظر دکھے چکا ہے اور اس ماضی کے ساتھ وابسۃ تصورات کے لئے اس کے پاس بجزا کی جیتے ہوئے آنسو کے اور کچے نہیں۔ لیکن اس سبب کے باوجود ماضی کی ذنجیری اے بری طرح لیٹی ہوتی ہیں اور اے " غار " میں اندھادھند چھلانگ لگانے ہے دوک دہی ہیں۔ یہ اس لیے کی کہانی ہے۔ اور اددو کے کسی اور نظم گو شاعر کے بال تذبدب اور گوگو کا یہ لی اس قدر طویل نسیں، جس قدر شاعراخترالایمان کہاں ہے اور شاید اس لیے کی طوالت ہی آخر میں شاعر کے داستے کا سنگ گرال بنتی ہے اور شاعر نے خود کو جست لگانے ہے دوک لیا ہے۔ ہر حال تذبذب کی یہ کیفیت "گرداب" کی ہر نظم میں موجود شاعر نے خود کو جست لگانے ہے دوک لیا ہے۔ ہر حال تذبذب کی یہ کیفیت "گرداب" کی ہر نظم میں موجود

ہ مرکز نگاہ پر چٹان سی کھڑی موتی ادھر چٹان سے پرے وسیع تر ہے تیرگ اسے اسے پھائٹ کی گیا تو اس طرف ہے خبر نہیں عدم خراب تر لیے یہ موت ہو نہ زندگی ۔ مقتی یا ۔ مقتی یا ۔ مقتی یا ۔

ایک دوراہ پر حیران ہوں کس سمت پرمعوں اپن زنجیروں سے آزاد نسیں ہوں شاید ؟ مردی"

کیا خبر پاؤں مرا ساتھ بھی دیں گے کہ نسیں
کیا خبر ہے مرے عرم سفر کا انجام
دورا

غرض اک دور آتا ہے کبی اک دور جاتا ہے گر میں دو اند میروں میں امجی تک ایستادہ ہوں "پرانی نصیل" راہ کے بیج و خم میں اپنا دامن کوئی کھیخ رہا ہے فردا کا پر بیج دھندلکا،اصلی کی گھنگھور سیبی یہ خاموش یہ سنانا اس پر کوئی کور نگابی

جیون کی پگڈنڈ میں بی تاریکی میں بل کھاتی ہے کون ستارے چھو سکتتا ہے راہ میں سانس اکھڑجاتی ہے راہ کے چھ و خم کوئی راہی الحا دیکھ رہی ہے "یگا

جان من تجلہ تاریک سے نکلو ، دیکھو ،
کتنا دل کش ہے ہے دات میں تاروں کا سمال
ماس مجلکے ہوئے جام کی ماند حسی
خلد میں دودھ کی اگ ،نہری ہے کمکٹال
مظلم میں دودھ کی اگ ،نہری ہے کمکٹال
مفلم میں دودھ کی اگ ،نہری ہے کمکٹال

اسمال خود ہی مگوں سر ہے اسے کیا دیکھوں رات کے پاس ہے مرگ تبہم کے سوا جس کے ذروں میں ہے اب تک مرے باضی کا لو میں ہے اب تک مرے باضی کا لو میں نے باندھا ہے اس خاک سے بیمان وفا میں نے باندھا ہے اس خاک سے بیمان وفا دل کی آواز

اور کیا ظلم و جالت کے درو دولت پر گروں کروں خاک بسر ناصیہ فرسائی کروں چوڑ کر دامن سیارہ و ماہ و انجم حن خرور کے قدموں پہ جبیں سائی کروں ۔ فیم کی آواز "

ہمانوں کی بلندی سے بٹا کر نظریں ظلم پروردہ پیاڈوں کی طرف ریکھو تو سب اس ارض سے بخت کی خاطر بیں کھیل خاک پروردہ بیاروں کی طرف ریکھو تو خاک پروردہ بیاروں کی طرف ریکھو تو

اس نظم کے مطالعہ سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہی چز جو داخلی سطح پر تدبذب اور الجمن کی صورت میں موجود تھی۔ ذہن کی سطح پر آتے ہی ایک واضح تصادم اور تصناد کی صورت اختیار کر گئی اور ہر شام کی نظروں کے سلمنے دو مختلف داست ابجر آتے ہیں بعض نظموں کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ شاعر نے سوچ سمج کر آسمان اور سیارہ و ماہ نجم پر خاک پروردہ نظاروں کو ترجیح دی ہے ۔ اور بول زندگی کی مہل سطح "کی طرف مراجعت کی ہے۔ اس مقام پر شاید یہ کما جائے کہ بیشک "گرداب "کا شاعر شدید یا سیت ، کرب اور احساس شنائی کے زیر اثر ایک الیے سفر پر دوانہ ہوگیا تھا جس کے اختیام پر عرفان کی مثر ال موجود تھی اور جبال زندگی کی سطحیت اور برگامہ خیزی سے متاثر ہونے کی بجائے زندگی اور کا تنات کی گمری حقیقت کی اور اداک کا امکان ذیادہ قوی تھا۔ تاہم چونکہ احساس اور خیال کی اس دنیا کی راہیں صاف اور روشن نسیں تھی۔ اس لئے اگر ۔ گرداب "کے شاعر کو اس المجے ہوئے داست پر قدم آگے یوصائے میں بھیچاہث محسوس ہوئی تو اس لئے گوئی غیراغلب بات نسیں تھی۔

دوسری طرف چکد زندگی عام سطح سپاف اور روش تحی اور اس پر گامزن ہونے سے دوح اور ذہن کی الجمنوں کے ختم ہوجانے کا امکان تھا، اس لئے اگر اخر الایمان نے بذید ذہنی کرب سے نجات پانے کے سے داستہ اختیاد کیا تو یہ بھی " تقاضائے فطرت " تھا اور اس اقدام کے لئے ہم شامر کو مورد الزام محمرانے ہیں حق بجانب نہیں۔ گریہ بات کتنے ہی یہ محل اور قابل قبول کیوں نہ ہو۔ اس حقیقت سے انگار مشکل ہے کہ اخر الایمان ایسا شاعرے جس کے لئے کا اور قابل قبول کیوں نہ ہو۔ اس حقیقت سے انگار مشکل ہے کہ اخر الایمان ایسا شاعرے جس کے زندگی کی پہلی سطح "کی طرف واپس آیا تو اس عمل سے اس کی نظم کی گرائی اور و موان کے دائے سے ہٹ کر زندگی کی پہلی سطح "کی طرف واپس آیا تو اس عمل سے اس کی نظم کی گرائی اور شدت کو نقصان سپنچا۔ اور اس کے بال وہ کرب ناپید ہوگیا جو عظیم شاعری کا محرک ہے ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخرالایمان کی مراجعت ایک ایسارد عمل تھا جس کا طویل مساعی ، تھکاوٹ اور کرب کے بعد پیدا ہوجانا فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا یا اس دد عمل کے بیچے بعض غاد ہی محرکات بھی کار فرا شامر کا باطن اس قدر گرا اور اس کا جذب اس قدر شدید نہیں تھا کہ وہ اس الحج ہوئے دائے پر گامزن رہ مسکا، لیکن یہ بات اس لئے درست نہیں ہے کہ گرداب " میں اخرالایمان نے نہایت گرے اصابات کا اظہار کیا ہے۔ اور غمل اس کے دوست نہیں ہے کہ گرداب " میں اخرالایمان نے نہایت گرے اصابات کا اظہار کیا ہے۔ اور غمل مراجعت کے بیچے کے غاد جی محرکات کار فرما ہیں جاس کے شواد سب سے پہلے خود اخرالایمان کے درجاسے میں وہ درقم طراذ ہیں ۔ مراجعت کے بیچے کے غاد جی محرکات کار فرما ہیں جاس کے شواد سب سے پہلے خود اخرالایمان کے درجاسے میں وہ درقم طراذ ہیں ۔

"احباب کے ایک طلقے میں یہ غلط فہی پیدا ہوتی تھی کہ "گرداب " کی شاعری قنوطی ، یاس انگیز اور گھٹن لئے ہوئے ہے ۔ اس غلط فہی کی بنیاد یہ ہے کہ شاعری کی طرف ہمارے اکثر پڑھنے والوں کا رویہ سجیدہ نہیں "

اس کے بعد اسی دیاہے میں شاعر نے ۔ گرداب ، کی بعض نظموں مثلا مسجد ، تنائی ، موت وغیرہ کا تجزیہ کرکے بتایاہ کریہ نظمیں تو بعض پڑے موضوعات سے متعلق ہیں ۔ ان کو شاعری کی قنوطیت اور شخصی غم سے کوئی علاقہ نمیں وغیرہ صاف ظاہر ہے کہ احباب کے اس طلقے نے اختر الایمان سے کہا ہوگا کریہ عظیم شاعری تو پڑے پڑے موضوعات سے متعلق ہوتی ہے ۔ اس میں جناکی گونج ۔ نقط نظر کا اظہار اور فلسنے کی چاشن کا ہونا صروری ہے وریہ شخصی دکھ کے اظہار سے تو محض ، قنوطی یاس انگیزاور گھٹن ، کی حال شاعری ہی وجود میں آسکتی ہے اور خود اختر الایمان نے اپنی نظموں میں قنوطیت اور یاس کی نفی کرنے کے شاعری ہی وجود میں آسکتی ہے اور خود اختر الایمان نے اپنی نظموں میں قنوطیت اور یاس کی نفی کرنے کے شاعری ہی وجود میں آسکتی ہے اور خود اختر الایمان نے اپنی نظموں میں قنوطیت اور یاس کی نفی کرنے کے شاعری ہی وجود میں آسکتی ہے اور خود اختر الایمان کی نظم

نگاری کو خاصا نقصان سپنیایا ۔ کیونکہ " گرداب " کے بعد اس نے ادادی طور بر " کھٹن ، یاس اور قنوطیت " کی شاعری سے اجتناب کیا اور ایسی تظمیں تحریر کس جن میں زندگی کی پہلی سطح "کاعکس موجود تھانے کہ شاعر کی مروح اور شکست روح کا۔ مذجانے یہ بات شاعر کے ذہن پر کیوں مرتبم ہوگئ کہ غم اور قنوطیت اور یاس سے جو شاعری پیدا ہوتی ہے وہ لا محالہ کم درجے کی شاعری ہوتی ہے ۔ حالانکہ فن توغم بی سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ كال درست ب كر عظيم شاعرى صرف غير شخصى موضوعات سے متعلق بوتى ب \_ ب شك ايك يوس شاعر کے بال کا تات کی لا محدودیت اور زندگی کی سگار خیزی کا احساس بھی پڑے سلیقے سے اجرتا ہے اور بظاہر شاعر اپن ذات سے باہر نکل کر مظاہرہ کا ادراک کرتا ہے تاہم اس کی جیت کا رازیہ ہے کہ وہ زندگی کی۔ اللي سط وودوسري سط عن مروط ركه اب اوراين ذات كے آيتے مي سے احل كا نظاره كرا ہے ۔ پر عیل کہ اس کی ذات انسان کے گہرے غم جہنائی اور احساس کم مانگی کی آماجگاہ ہے واس لنے اظہار ذات کے اس عمل می جے شعرگوئی کہتے ہیں انسان کا اجتماعی بنیادی غم بھی صرور شامل ہوجاتا ہے۔ اس سے شعر میں جان بڑی ہے۔ برطال شعرگوئی کا تعلق دوج کے گرے اور ازلی وابدی عم" کے ساتھ بت مصبوط ہے۔ اور اس بات کونظرانداز کرناست مشکل ہے۔اخر الایمان نے فن کی تخلیق کے سلطے میں اس ایم نکت چین کونظر انداز کرکے شعوری طور پر جونیا راست اختیار کیااور اس مقبول عام طریق کو اپنی نظموں میں رائج کرنے کی كوستش كى كاوراس كا تتج اس مراجعت اور واليى ك صورت مي بمارے سلنے ب جو - تاريك ساره " کے بعد کی نظموں میں ست عام ہے اور جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

لین زندگی ہیں سل سل کی طرف اختر الایمان کی مراجت محف چند احباب کے تقاصوں کے احترام
میں شاید نسیں تھی۔ طور کیجے تویہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ "شخصی تم" تم دوراں سے کم تر قرار دیا جانے لگا اور فرد کی است و شخصی تم" تم دوراں سے کم تر قرار دیا جانے لگا اور فرد کی خات اور شخصیت جنا کے وسیح تر تقاصوں کے سلمنے تیج مصور ہونے گئی تھی۔ اردو میں ترقی پیند شامر کے افاذ کایہ زمانہ تھا۔ فیص فرادی ہی میں مبدل ہوتے دکھایا تھا اور اگرچ یہ گریز بجائے خود ظوم پر بہنی تھا اور اس لے فیص کو اس عمل میں کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی آئم ست جلد یہ ایک میکائی صورت اختیار کرگئی اور فیص کے بعد مجاز مساح ،جال نار اختراور دو سرے ست نظم کو شخص کے بعد مجاز مساح ،جال نار اختراور دو سرے ست نظم کو شخراء نے فیص کے متبع میں ایسی نظمیں لکھنے کا آغاذ کیا جن میں شخصی عمل نفی کردی گئی تھی اور شاعر کے باتہ میں ایک پر چم تھما دیا گیا تھا۔ یہ حوالی تھا۔ اور اردو نظم نے انکشاف ذات کے بعد " عوالی مطاب سلے سے پہلی باد اس طرح کا تعارف حاصل کیا تھا۔ قاہر ہے کہ ایسی نظمیں اپنی وسیح اپیل اور نوہ بازی کی صفات کے باعث بہت مقبول ہوئیں ۔ بیشر شعراء نے غیر دسی طور پر اسی داست کو فن سلامتی کے لئے صفات کے باعث بہت مقبول ہوئیں ۔ بیشر شعراء نے غیر دسی طور پر اسی داست کو فن سلامتی کے لئے موزوں ترین داست بھا۔ اخترالایمان بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ اس لئے یہ کیمی مین ہے کہ وہ بھی وقت کے موزوں ترین داست بھا۔ اخترالایمان بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ اس لئے یہ کیمی میں ہے کہ وہ بھی وقت کے موزوں ترین داست بھا۔ اخترالایمان بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ اس لئے یہ کیمی میں ہے کہ وہ بھی وقت کے موزوں ترین داست بھا۔ اخترالایمان بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ اس لئے یہ کیمی ہے کہ وہ بھی وقت کے موزوں ترین داست بھی ۔ اخترالایمان بھی اسی دور کا شاعر تھا۔ اس لئے یہ میکن ہے کہ وہ بھی وقت کے دور بھی دور کی دور کی دور کو دی گئی تھی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کا شاعر تھا۔ اس کے دور کی دو

اس نے تقاضے سے متاثر نہ ہوتا میری دائے میں تاریک سیادہ "میں اخترالایمان کی مراجعت بست مقبول عام نظریات کی تراج تھی اور اخترالایمان نے اگر " یاس اور قنوطیت اور گھٹن "کی شاعری سے منع موڈ کر ادادی طور پر فاک سے پیمان و فاباند ھنے اور " تاریک سیادہ " سے دشتہ قائم کرنے کی کوششش کی تویہ فارجی ماحل کے اثرات کا ایک تیجہ تھااور بس ۔

لین اخرالایمان کوئی معمولی شاعر نسی تھا کہ تقلید اور تشیع کے اس دیجان میں بیک مرسد جاتا اور اپنی نظم کو نمرہ بازی اور نظریاتی تبلیغ کے حوالے کر دیتا ۔ چنانچ ذالے کی ہوا اور مقبول عام نظریات کے دبا و کے تحت اس شاعر نے اپنے شخصی غم، کرب اور یاسیت کے داستے کو ترک کر دیا ۔ لیکن وہ انظریے " کے سسست کی اس دور اس طرف کردیا ۔ لیکن وہ انظری کی ہیل سطی بیت نمایاں تھی بویں دیکھتے تو اخر الایمان کی مراجعت، مجاذ ، جان نثار اخر اور ساحرکی مراجعت نے زیادہ فطری تھی کہ اس کا تعلق شاعری کی اپنی ذندگی ہے تو باقی دہا اور ہرچند کہ وہ ذینے ہے ایک قدم نیچے اس آیا آیا ہم اس کا تعلق شاعری کی اپنی ذندگی ہے تو باقی دہا اور ہرچند کہ وہ ذینے ہے ایک قدم نیچے اس آیا آیا ہم اس کا جنسی اچی شاعری میں شماد کرنا مجی مشکل ہے اور اخر الایمان نے مراجعت کے بعد ایسی نظمیں لکھیں جنسی میں مثاء می کے تحت شماد کرنے میں کوئی ہرج نسیں ۔ ہاں یہ بات ضرود ہے کہ ان نظموں میں پہلی مشکل ہے متاثر کرتا ہے ، اس لئے نظموں میں کسک اور شدت کی کی نے اسلوب میں مجی ایک اکھوں میں پہلی متاثر کرتا ہے ، اس لئے نظموں میں کسک اور شدت کی کی نے اسلوب میں مجی ایک اکھوں کی کہلی سطح کی مسیدے پی بیدا کیا ہے مور ہوتی ہوتی ہے ۔ چنانچ اب نظموں میں والیسی کا ذکر کرتے ہوت طرف اخر الایمان کی مراجعت واضع ہونا شروع ہوتی ہے ۔ چنانچ اب نظموں میں والیسی کا ذکر کرتے ہوت شدو ہ ہے انجو اسے تھرانے ہوتائی اسلامی کو دکر کرتے ہوت شدو ہ ہے انجو آئے۔ ۔

یہ چد کاڑے ریکھتے :

فاموش ہے گلگ ہے ، شیہ بوش

ماضی کے محل کی زم دیوار

موٹانسیں ہے ہے جس کا پنداد

چھوڑا تھا اسی محل کے پیچے

احباب کو صرف نغہ و ساز

مکھتے تھے شرادتوں کی بنیاد

بوتاتها محبتوں کا آغاز لوٹا بوں تو محفلیں خاموش آتی نسیں قشوں کی آواز

واپسي"

میں استوان شکست کے دھیر سے بچآ
دیار مو، میں پریشاں خیال آوارہ
اس تلاش میں بھرتا تھاکوئی رہ نگلے
اس اصطراب مسلس سے پاؤں چھنکارا
بھر آیک شام ترے حن الذوال کی خیر
صدائیں سمیں ادھر آترے آل کی خیر

بھراکی بار تصور کے رنگ کلوں میں بھول جو ہوا شور ناؤ نوش ہوا دے جلائے گئے راستوں میں بھول بھی حیات رفت کا افسانہ بار گوش ہوا ۔ میں رنگوں کا چشر سا بھوٹا ماضی کے اندھے غاروں سے سرگوشی کے گفتگھرو کھنے گردو پیش کی دیواروں سے سرگوشی کے گفتگھرو کھنے گردو پیش کی دیواروں سے

وخفق"

کون ہو بت مہ مہر درخثاں و نجوم کس لیے آئی ہو غم خانہ منور کرنے؟ اس کے ہر گوشے کو مکا دو بنادو فردوس تم اے اپن محبت سے فروزال کردو بد کی کرس ، کتابیں ، یہ پرانے ہوتے بد کی کرس ، کتابیں ، یہ پرانے ہوتے جھاڑ کر ان کو ذرا گر میں چراغال کردو شکست نواب ...

> مبادک ہوسی نے سنا ہے کہ تم پھول سی جان کی مال بنی ہو مبادک سنا ہے تمادا ہر کیف ذخم اب مند مل ہوگیا ہے

ظاہرہ کہ اخر الایمان کی ان نظموں میں شاعر کی واپسی اس کے ماحول کی طرف ہے۔ گویا اس نے خود کو گزری ہوئی زندگ ہے تجدید ملاقات کی تحریک دی ہے اور خود کو زندگی کی پہلی سطے " پر زندگی بسر کرنے کی طرف داخب کیا ہے۔ " تاریک سیادہ " کے بعد نظموں میں یہ مراجعت اس قدر واضح ہے کہ بعض اوقات شاعر اپنی جوانی کے ادوار ہے گزر کر لوکس کے ادوار تک تیخ جاتا ہے اور اس کا " ہمزاد " ایک " لوگا " ماضی کے دھند لکوں سے ابجر کے اس کی جگہ لے لیتا ہے ۔ مراجعت کے یہ شدت ترین صورت ہے جو اپنی انتہامی فراد کی صورت اختیار کر گئی ہے ۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے جذبے کے تبدی اور احساس کی شدت ہے ڈر کر شاعر نے خود کو اپنے ماضی میں چھپانے کی کوششش کی ہے اور اس پر واپسی کا جذب اس قدر مسلط ہوگیا ہے کہ اپنے اور اس پر واپسی کا جذب اس قدر مسلط ہوگیا ہے کہ اپنے کر کر شاعر نے خود کو اپنے ماضی میں چھپانے کی کوششش کی ہے اور اس پر واپسی کا جذب اس قدر مسلط ہوگیا ہے کہ اپنے کہ دیا ہے۔ دیکھتے۔

وہ بالک ہے آج بھی حیراں میلہ جوں کاتو ہے لگا حیراں ہے بازار میں چپ کیاکیا بکتا ہے سودا

ويادي"

مح ایک لاکا ۔ جیے تد چشموں کا رواں پانی نظر آنا ہے ، ہوں لگنا ہے جیے اک بلائے جاں مراہم زاد ہے جرگام پر ہر موڈ پر جولاں اے ہمراہ پانا ہوں یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کردہا ہے جیے میں مفرود لمزم ہوں تعاقب کردہا ہے جیے میں مفرود لمزم ہوں

میں اس لڑکے سے کہ تاہوں وہ شعلہ مرچکا ہے جس نے
کمی چاھا تھا خاشاک دو عالم چھونک ڈالے گا
یہ لڑکا مسکراتا ہے یہ ہستہ ہے کہتا ہے
یہ لڑکا مسکراتا ہے یہ ہستہ ہے کہتا ہے
یہ کذب وافر ہے ، جموث ہے ، دیکھو میں زندہ ہوں
ما

شاعرائی جم زاد کو یقین دالمائی که اس کے اندر یاگ "اب سرد پر چی ہے جس نے ایک وقت میں خاشاک دو عالم کو پھونک ڈالنے کا عزم کیا تھا، لین یہ بمزاد لڑکا اس بابت سے متفق نہیں ۔ گویا شعوری طور پر قو شاعر نے اپنی یاگ " پر داکھ کی موٹی تہیں جاکر اور خود کو زندگی کی پہلی سطح " سے حم آبنگ کر کے یہ بات ظاہر کرنے کی کوششش کی کہ اب تنهائی بیاس ، قنوطیت اور کرب کی غیر ارضی کے ساتھ اس کادشتہ باتی نہیں دبا ، لیکن شعوری طور پر وہ یہ جانتا ہے کے یہ گریزیہ مراجعت محفن ایک عادضی صورت ہے اور اپنی اور است جلایا بدیر اس داہ پر گامزن ہونا پڑے گا یہ شاعر کے دل میں اندھیرے میں جست لگانے اور اپنی ذات کی گرائیوں میں ڈوجنے کی ایک چرگاری کی طرح بدستور سلگ دہی ہے ۔ اور یہ چرگاری کسی بھی وقت ایک شعلہ جوالا میں بدل سکتی ہے ۔ چناچہ دیکھتے کہ اس مراجعت کے بعد بھی شاعر پر اداسی اور بے کینی مسلط انہا داور اپنی بود ہی باتی ہو در اپنی اور اس امنی کی عام سطح کی طرف لوٹ آیا ہے تاہم اس کے بال احساس ذیال اور احساس انجاد ابھی باقی ہے اور وہ قطعاً غیر شعوری طور پر ایک نئی "جست " کے لئے تیار ہو دبا ہے ۔ واپسی احساس انجاد ابھی باقی ہے اور وہ قطعاً غیر شعوری طور پر ایک نئی "جست " کے لئے تیار ہو دبا ہے ۔ واپسی کے بعد بھی باقی ہے اور وہ قطعاً غیر شعوری طور پر ایک نئی "جست " کے لئے تیار ہو دبا ہے ۔ واپسی کے بعد بھی باقول کی مردنی اور بے کینی اسے نظر آتی ہے جے شاعر نے اپنی بست می نظموں کا موضوع بنایا ہے مثلا۔

دھرتی میری گود ہے یا گھر نے نیلا آکاش ہو ہر پر پھیلا پھیلا ہے اور اس کے سورج چاند سارے س کر میرادیپ جلا بھی دیں گے یاسب کے سب روپ دکھاکر ایک ایک کرکے کھوجائیں گے جیے میرے آنو اکثر پکوں پر تھرا تھرا کر تاریکی میں کھو جاتے ہیں جیے بالک مانگ مانگ کرنے کھلونے سوجاتے ہیں ابھی ہے ہوں مضمل نہ ہوتو۔ بگولہ خو ہوں ابھی تو میں بھی
ابھی توگردش میں ہے زمانہ را بھی تو سیارے جل رہے ہیں
ترے لئے سک ہی سی میں ، بھے نہیں ہیں مرے شرارے
ترے لئے میڈ ہی سی میں ۔ بھے نہیں ہیں مرے شرارے
ترے لئے یرف ہی سی میں ۔ بگر مرے داغ جل رہے ہیں
"رخصة

کوئی آغاز نہ انجام نہ مثل نہ سفر

سب وہی دوست ہیں دہرائی ہوئی باتیں ہیں
چرے اترے ہوئے ہیں دن دات کی محنت کے سبب

سب وہی قصے ۔ شکایات ۔ ماداتی ہیں
دام تزویہ ہے الجھاؤ سی سب گھاتیں ہیں

سب گلی کوجے وہی ، لوگ وہی ، موڈ وہی

سب گلی کوجے وہی ، لوگ وہی ، موڈ وہی

یہ وہی سردی ہے ، یہ گری ، یہ یرساتیں

یہ وہی سردی ہے ، یہ گری ، یہ یرساتیں

نظموں کے یہ گڑے اس پردال ہیں کہ کے اخرالایمان اس مراجعت سے مطمئن نہیں اور اسے
ماحول اور اس کے تقاضوں میں یکسانی و بزاری مردنی اور بے کینی کا احساس ہو رہا ہے ۔ یہ بات ایک نئ
جست کی آمد کا پنہ دیت ہے ۔ خود شاعر کاکمنا ہے کہ اس کے شرارے بچے نہیں ،اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ کسی وقت بھی یہ شاعر پچرے اپنے سفر پر دوانہ ہو سکتا ہے ۔ اگر ایسا عوا تو گویا شاعر کی ذندگی میں دوسری "
مراجعت " ہوگی اور قیاس غالب ہے کہ یہ مراجعت اس کے فن کو بلندیوں تک پینچادے گی۔

# اخرالايمان

TO BELLEVILLE TO THE WARRENCE OF THE PARTY O

**计工程。对此对对数据的实施的**是由于自己的

شیفتہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے انیس کے ایک مرشے کو من کر کہا تھا کہ ناحق اتنا لمبامر شیر کہا۔ اس کیفیت کو اداکر نے کے لئے ایک ہی مصرع کانی تھا۔ آج شیر پہ کیا عالم تنائی ہے ۔ یہ بات شیفتہ ہی کی نہیں ، خول گو مثابدات و واقعات شیفتہ ہی کی نہیں ، خول گو مثابدات و واقعات سیفتہ ہی کی نہیں ، خول گو مثابدات و واقعات سے ایک عمومی تصور یا جذبہ تک سیخیا چاہتا ہے ۔ وہ تخصیص سے تعمیم سے خلاصہ تعمیم تک سیخیا چاہتا ہے ۔ اس کے نزدیک شاعری ایک اکمری حقیقت ہے جو واقعہ کے احسساس اور اسکے تجزیے سے شروع ہوتی ہے اور عمومی تصور یا جذب کے کامیاب اظہار پر ختم ہو جاتی ہے ۔ خول عنائی شاعری کی ایک شکل ہے اور عنائی شاعری کی ایک شکل ہے اور عنائی شاعری کی ایک شکل ہے اور عنائی شاعری میں ذات یا داخلیت ہمیشہ اہم ترین جزو ہوتی ہے ۔ اس لئے خول شخصی واقعات کو بھی نجی بناکر عنائی شاعری میں ذات یا داخلیت ہمیشہ اہم ترین جزو ہوتی ہے ۔ اس لئے خول شخصی واقعات کو بھی نجی بناکر کی ہے اور شاعر کی ذبان سے غم دو جال بھی خود کلامی ہی شکل میں ادا ہوتا ہے ۔

نظم کا معالمہ ذرا جداگانہ ہے جب کہ عزل گو غیر شخصی واقعات کو نجی اور داخلی بنا لیتا ہے اور انھیں عزل کی مخصوص فصنا، الفاظ و تلمیجات میں ڈھال لیتا ہے ۔ نظم گو کو اگر وہ محص عنائی نظموں پر اکتفانسیں کرتا تو شخصی اور نجی واقعات کو بھی کسی قدر غیر شخصی بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے ۔ تقریبا اس انداز سے جیسے وہ کوئی خارجی تجربہ پیش کر رہا ہو جس سے قارئین خود تتجہ افذ کر لیں گے ۔ یہاں شاعری محص اکبری حقیقت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہاں شاعری محص اکبری حقیقت نہیں رہ جاتی حقیقت نہیں دہ جاتی حقیقت بن جاتی ہے۔

نظم کا تصور غزل پروردہ اردو سماج میں آج بھی خاصا الجھا ہوا ہے۔ بعض شعرانے اے محض عزل مسلس " سمجھا ہے۔ بعض تکرار مصنامین کے قائل ہیں ، بعض تراکیب اور تشبیوں کی فراہمی کو سمجھتے

ہیں۔ بعض محض وجدان کو، بعض نظم کو خوبصورت مصر عول کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ تکنیک کے تصور میں اختلاف کے علاوہ نظم کو دلچسپ اور مقبول بنانے کے لئے بعض نے غزل کی آرائش و زیبائش کا سارا لیا بعض نے خطاب کا جوش اور تخاطب کے انداز کو ہرتا بعض نے افسردگی، سوز و گداز اور ترح کا اور بعض نے کاکل و لب و رخسار کا ۔ یہ کمنا بے جا ہوگا کہ یہ سب سمارے غلط تھے یا ہیں ۔ یہ بھی نامناسب ہوگا کہ تکنیک کے صرف ایک تصور کو قبول کرکے باقی تمام تصورات کو مردود قرار دیا جائے گالیکن نظم بھی اسلوب اور تکنیک دونوں صینیوں سے زیادہ بالیہ اور نمونزی ہوگئ ہے۔

نی شاعری کا صرف ایک ہی جواز ممکن ہے اور وہ یہ کہ ہر دور میں نی حقیقوں کے نے روپ ہراہر سامنے آتے رہتے ہیں۔ کہی کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئی نسل پرانے تصور کونئے انداز سے محسوس کرتی ہے۔ پرانے دور کا نیا اظہار چاہتی ہے لیکن اگر نئی شاعری کے پاس احساس کی تازگ اور جذبے اور خیال کی ندرت نہیں ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب اردو میں شاعری کی ابتدا ہوئی تو اس نے محض سیاسی بیداری اور سماجی ذمہ داری کا احساس ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تجربے کے جوش، جذبے اور خیال کی قدرت کی بیداری اور اس پر اعتماد کرنا بھی سکھایا اس سے ادبی دنیا میں ایک نئی فصنا ہوئی۔

نی نسل میں ہرطرہ کے لوگ تھے۔ ان میں ذیادہ تر عزل سے ہزاد کم سے کم غیر مطمئن تھے۔ نظم نگاری کے تجربے کرنے والوں میں دو گروہ پیش پیش تھے۔ ایک وہ شعرا جو سماجی ذمہ داری اور سیاسی بیدادی کے نقیب تھے دوسرے وہ جنھوں نے لاشعور ، جنسی انفرادی زندگی گھٹن اور نفسیاتی مسائل کو شاعری میں سمویا دونوں گروہوں نے اپنے اپنے طور پر شاعری کی ، سرحدوں میں توسیح کی ، اس کی دولت میں اصافہ کیا ، اس کی قوان آئی اور تا بناکی پڑھائی کین یہ دونوں داسے خطرے سے خالی نسیں تھے۔ پہلے داستے میں یہ خطرہ تھا کہ شاعر کی آواذا بوہ میں گم ہو جائے اور وہ اپنی انفرادیت سے محروم ہو کر دہ جائے۔ دوسرے داستے میں یہ کہ شاعر اپنی ذات میں اس قدر گم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ سے سماجی حقیقت کا سرا ہی چھوٹ جائے اور اس کی ہاتیں دوسروں کے لئے چیتال ہوکر دہ جائیں۔

دراصل تخلیقی فن کارکے لئے نئے دور کاسب نے فیصلہ کن دورا ہا ہی ہے ایک طرف وہ انبوہ میں گم ہوجانے سے فائف ہے دوسری طرف تن تنهارہ جانے کے لئے آبادہ نہیں ہے۔ ہمارے دور میں بہت کم الیے شاعر ہیں جواس خطرے سے آسان گزرگتے ہوں۔ ان چندانے گئے شعراء میں اخترالایمان کا شمار کیا جائے ۔ گا

تخلیق فن می ہمیشہ اپ انفرادی رنگ پر زور دیا جاتا رہا عظیم فن کاراپ اضلاف کو ہمیشہ تقلید کے

خطرات ہے آگاہ کرتے اور خود اپن آگ میں جلنے کی سزا دیتے آئے ہیں۔ گریہ کام پڑا دشوار ہے۔ اپنی آنکھ سے دخوار ریکھ کا کون سے سننا اپنے دماغ سے سوچنا اور اپنے انداز سے اظہار کر پانا تخلیقی فن کاسب سے دشوار ہفت نواں ہے ۔ فن کار شروع میں اپنے دور کے مقبول اساتدہ کی تقلید کی بھول بھلیاں ہی میں کھو کر رہ جانا ہفت نواں ہے ۔ فن کار شروع میں اپنے دور کے مقبول اساتدہ کی تقلید کی بھول بھلیاں ہی میں کھو کر رہ جانا

اخرالایمان کی شاعری کی باقاعدہ ابتدا کب ہوئی اس کی تحقیق میں نے نہیں کی لیکن ان کی شاعری کے توربتاتے ہیں ان کی ذہنی پرداخت دوسری جنگ عظیم کے زبانے سے کچے پہلے ہوئی ہوئی ہوگی۔ جنگ عظیم سے فیے پہلے چین میں جاپانی سامراج کی فتح، ہسپانیہ میں جمبوری طاقتوں کی شکست ابی سینیا میں سولین کے فاشزم کی فتح اور بطری باتسی ہے کہ راور سیاست اور دوسری طرف خود ہندوستان میں برطانوی استبداد کا استحکام اور قومی لیڈر کی بے بسی ایسی باتمیں تھیں جن کے دو طریقوں پردد عمل ہوئے تھے۔ بعض طلقوں میں عمل سے بزاری اور بددلی پیدا ہوگی تھی اور ایک عام باوی چھاگی تھی۔ غم جانال سے بہ کہ کر دفست آئی گئ کہ فتح حاصل ہونے پر "ذلف کی جھاؤں میں پھرسستائیں گے " وداع " " شبتال " آج جانا ہی ہے سفر پر مجھے " جیسے عنوانات عام ہونے گئے جو کرشت سے مجاذ ، مخدوم جال نثار اخر وغیرہ کے بال

اخر الایمان کا بتدائی شاعری میں روانی رنگ نمایاں ہے۔ " تاریک سیارہ " ے قبل والی تظمول میں یے کیفیت ایک طرف موہوم اور نیم تاریک تصاویر یے کیفیت ایک طرف موہوم اور نیم تاریک تصاویر اور کھنے تھیں گئی کہ شکل میں۔ کچ عرصہ بعد تک میں کیفیت قائم رہی جے اخر الایمان کی گریز پائی اور قنوطیت نے تعبیر کیا گیا ہے وہ میرے نزدیک میں روانی کیفیت ہے اور اس کی ذمہ داری اخر الایمان کی قنوطیت نے زیادہ ان کے جذباتی وفور اور خود سردگی کے سرہے۔ " نیندے پہلے " نقش پا " دورکی آواز " فنوطیت نے زیادہ ان کے جذباتی وفور اور خود سردگی کے سرہے۔ " نیندے پہلے " نقش پا " دورکی آواز " لخرش " ورانی فصیل " ایک یاد " واری " تصور " تنائی می " جیسے عنوانات اس مرحم اور ماورائی کیفیت کی رہنائی کرتے ہیں گو " اعتماد " " نئی صبح " جیسے اکا دا واضح عنوان اس دور میں مل جاتے ہیں۔

اخر الایمان کی اس دور کی شاعری میں (تکنیک سے قطع نظر) بعض باتیں قابل توجہ نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کے سال دور کے تینوں نمایندہ رد عمل ملتے ہیں۔ ایک لحمت امروز کے انسباط کو غنیمت جلنے کا خیال ، دوسرے دکھ سکھ سے بے نیاز ہو کر اپنی قوت احساس کو زائل کرنے کا اردہ اور تعیسرے ماوراتی دھند لکوں کی طرف گرم سفر ہونے کا عزم۔

1-من على خواب (ال)

27ج سوچاہ کہ احساس کو ذائل کر دوں (فیصلہ) 3۔ آج میں تیرے شبتاں سے چلا جاؤں گا (وداع) 4 پکارتا ہے دھند لکوں کے اس طرف کوئی (محلکے)

دوسرے اس دور کی شاعری میں بھی وہ اپنی روانیت کے باوجود اپنی ذات کے خول میں محصور نظر

سی آتے بلکہ اپنے دور کے مسائل کی پر چھائیاں مختلف زاوبوں سے ان کی شخصیت اور فن پر پڑتی ہیں۔

تیسرے ن م راشد اور میراجی کے طرز شاعری سے متاثر ہونے کے باوجود اختر الایمان نے اس نے طرز کو

جنسی گھٹن سے محفوظ دکھا ہے اور عصری زندگی کے مسائل سموکر اس میں نئی بالیگی اور وسعت پیدا کرنے

کی کوششش کی ہے۔

موضوع کے اعتبادے وقت کے گزدنے کا شدید احساس سب نیادہ قابل توجہ ("مسجد" پرانی فصیل" افزیق "موت "آبادگ" اخترالایمان کے بال وقت ایک ناگزیم آند می ہے ہو ہر تصویر پر گرد جاتی چلی جاتی چلی جاتی ہے ۔ اس کے نزدیک مقدس اور غیر مقدس سب نقش برابر ہیں اور یہ گرد و باد میں آئے ہوئے ماہ و سال اپنی کمانیاں سنانے کے لئے رہ جاتے ہیں۔ وقت کے اس تصور میں محص اتمی لے نہیں ہے ۔ درد مندی کا بلکا ساپر تو صرور ہے اکثر چگہ تبدیلی کو اخترالایمان نے مجموتے کی حیثیت سے قبول کیا ہے ۔ اس کی مندی کا بلکا ساپر تو صرور ہے اکثر چگہ تبدیلی کو اخترالایمان نے مجموتے کی حیثیت سے قبول کیا ہے ۔ اس کی پوری شاعری تطابق کی شاعری کی جاسکتی ہے ۔ وقت کا تصور اس اعتباد سے بڑا اہم ہے کہ یہ ایک طرف ماضی خبری کی طرف اخترالایمان نے ماضی سے ب تعلق کا اعلان نہیں کیا ہے ۔ پرانی فصیلیں اسے عزیز ہیں ۔ ان پر خبری کی طرف اخترالایمان نے ماضی سے بے تعلق کا اعلان نہیں کیا ہے ۔ پرانی فصیلیں اسے عزیز ہیں ۔ ان پر کھی ہوئی داستانیں بھی اس نے سی ہیں ۔ لیس آنکھیں اور کان کھول کرگوش ہوش سے سی ہیں ۔ اسے یہ بھی احساس ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے اور حالی کی طرح " دلی مرح م کے افسانے "کوسینے سے لگائے دکھنے کے ساتھ احساس ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے اور حالی کی طرح " دلی مرح م کے افسانے "کوسینے سے لگائے دکھنے کے ساتھ ساتھ نے دور کے خیر مقدم کے لئے انجمنا بھی لازم ہے ۔

مسجد "کامقابلہ اقبال کی مسجد قرطبہ " سے کیجے تویہ فرق اور زیادہ واضح ہوگا۔ دونوں تقریبا ایک ہی قسم کی مسجد کو دیکھتے ہیں۔ دونوں مسجدیں ویران ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسجد قرطبہ کہ بیچے قرطبہ کی تاریخ اور مسلمانوں کے عظیم ماسمی کی وراشت بھی تھی۔ اخر الایمان کی مسجد کو غادت کرنے والے صلبی مجابدین اور وقت کی ہے مہری ہے اور جال اقبال کی نظم ماسمی کے سلسلوں سے ہوتی ہوتی ایک وصلہ بخش آہنگ اور ختم ہوتی ہوتی ایک توصلہ بخش آہنگ پر ختم ہوتی ہوتی ہوتی ایک وردمندی کی سالوں گی تھے دردمندی کی سالوں گی تھے دردمندی کی سالوں گی تھے وردمندی کی سالوں گی تھے وردمندی کی سالوں گی تھے توڑ کے سامل کے قیود

#### اور پرگنبدو منار بھی پانی پانی

اس و ناگزیت و (جے ایک طرح کی FATALISM یا تاریخی جریت PATALISM یا تاریخی جریت PATALISM فرکے بعض دوسرے دموز بھی پہنال ہیں۔ تاریخی جرکو قبول کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو اس کو احتجاج کے بعد قبول کیا جائے جس کا نتیج شخصیت کے عدم جرکو قبول کرنے کے دو طریقے ہیں۔ یا تو اس کو احتجاج کے بعد قبول کیا جائے جس کا نتیج شخصیت کے عدم قائن PRUSTRATION اور گھٹن , FRUSTRATION کے شکل میں ظاہر ہوتا ہے یا بھر دیدہ و دانستہ اور بالادادہ جس سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور اقداد ظہود میں آتی ہیں۔ اس لئے کسی نے کہا ہے کہ تنذیب سمجھوتے کا نام ہے۔

لین مجمود کسے ہواور کون کرے ۔ اخترالایمان کی شامری دراصل فرداور بیبویں صدی کی مشین یا نیم مشین کے درمیان مجموتے کی داستان ہے ۔ اخترالایمان نے آب جو کے دیباہے میں عصری ذندگی کی تعریف بھی اس طرح کی ہے ۔ زندگی ایک مجموتے کا نام ہاور سان کی ابنیاد اس کی اخلاقی قدریں نسیں مصلحت ہے ۔ یہاں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وقت کے سامنے محص ہے ہی کا اظہار نسیں کیا گیا ہے بلکہ وقت کی معامیت کو در میں دبا دبا ساہے گر وقت کی فعالیت اور اس کی کادکردگی کا اعتراف بھی موجود ہے ۔ گویہ احساس پہلے دور میں دبا دبا ساہے گر ادکی سیارہ "میں " یوں دکمو " تک تینچے مینچے بھر گیا ہے ۔

چلے چلے اس مزل میں (؟) آکر دھرتی دک جلے گ موں نے کہو گنلے سورج موں بی سدا گنلے دہیں گے

لین وقت کی نعالیت کا اعراف کرنے کے بعد مجی یہ سوال باقی رہ جانا ہے کہ اس مجموتے کی بنیاد کیا ہو کیا فردسے ڈال دے اور سماج کے انبوہ میں شامل ہو کر اپنی انفرادیت کو ترک کردے یہ کیاوہ سرجہ راہیں مقبول خیالات عاید کئے ہوئے جذبوں پر قناعت کرے اور اس سماجی تنظیم سے شکست تسلیم کرلے جو ایک طرف کرداروں کو غربت، جالت، غلامی اور پہنی کی ذنجیروں میں باندھے رکھتا ہے اور دوسری طرف ضمیر اور فرد کی آزادی کی قربانی چاہتا ہے اور اسے شکنوں اور سکہ بند سانحوں میں کس ڈالنا ہے ۔ اخر الایمان نے بیال فرد کی آزادی کی قربانی چاہتا ہے اور اسے شکنوں اور سکہ بند سانحوں میں کس ڈالنا ہے ۔ اخر الایمان نے بیال می تواندن اور میانہ روی کا دامن ہاتھ ہے جانے نہیں دیا ہے ۔ گو ان کے بال قنوطیت، افسردگی، تشکیک شکل میں اور کبھی کبھی باوی کی شکل میں ہو تھیے ہیں گو کبھی کبھی ان فوالوں کے حقیقت بن جانے ازادی اور انسانیت کی داست کرداری کا فواب ضرور دیکھتے ہیں گو کبھی کبھی ان فوالوں کے حقیقت بن جانے پر پورا ایمان نہیں ہوتا۔

مجود کرنے والافرد بیال واضع طور پر متوسط طبقے کا نوجوان ہے جودیار مشرق کی آباد ہوں سے آمول

کے باخوں اور کھیتوں کی میڈھوں کے رہے ہے تہذبی پس منظر کے ساتھ دھواں اگلتی ہوتی چنیوں کے دیس میں آیا ہے۔ سال شہر تمنا کے ملے اور کھیل کھلونوں کے گرار میں وہ اس بچے کی طرح کھویا جاتا ہے جس نے اپنے باپ کی انگلی چھوڑ دی ہو اور شرافت، نجابت، محبت اور وفا جتی کہ آل اولاد یزرگ اور خدا تک کا سودا کرنے والے اس بازار میں وہ اس طرح کھوگیا ہے کہ گھر کار استہ نسیں پانا۔ اخر الایمان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہی سماجی توازن کی جانگاہ کو ششش ہے۔ جو فرد اور سماج کے در میان جاری ہے۔ چاہے تو اس انسان اور آدمی کی آویزش کہ لیج کین قابل سائش بات یہ ہے کہ اخر الایمان اس سارے کھیل میں کمی شکست کھا کہ امنی کی طرف رجمت کا مشورہ نسیں دیتے ، کمی عمل سے نفرت نمیں دلاتے ، کمیں دیسات کی شکست کھا کہ ماضی کی طرف رجمت کا مشورہ نمیں دیتے ، کمی عمل سے نفرت نمیں دیتے بلکہ اس کاوش اور اس میڈھوتے ہی کو ارتقاء اور انفرادی ارتقاء دونوں کی مشرک منزل سمجھتے ہیں۔

یہ جو "کے دیاہے میں اخر الایمان نے اپنی ابتدائی نظموں اور خصوصاً مبود ، موت قلوبطوہ ، وی جواری کے قنوطی نہ ہونے پر اصراد کیا ہے گر میرے نزدیک انکے بورے SYMBOLISM علامی آبنگ تسلیم کرنے کے بعد بھی ان نظموں سے شاعر کے قنوطی مزاج کی غماذی صرود ہوتی ہے ۔ یہ قنوطیت (جے فلسفیانہ اصطلاح PESSIMESM خلط ملط نہ کرنا چاہتے کیوں کہ اسے ایک واضح فکری نظام کی حیثیت ماصل فلسفیانہ اصطلاح میں اخر الایمان کے ابتدائی رومانوی مزاج کی افراد ہو اس دور میں وہ شخصیت اور ان دور میں وہ شخصیت اور انفرادی احساس کو سماجی آبنگ سے زیادہ متوازن اور مطابق نمیں کر سکے تھے۔

اس دور کے بعد والی نظموں میں طرز عمل زیادہ نمایاں ہوا - تاریک سیارہ " فاک و خون " جب آنکھ کھی تو۔ " اور " ایک کمانی " میں سماجی حقیقت کا احساس اور غیر ذات اور فارج کے مسائل درانہ شاعر کے احساس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن وہ بچھا بچھا سا رومانی اب بجی مصطرب، افسردہ دل اور تشکیک پسند ہے۔ سماجی افتلاب کی آوازیں افسردگی کے ان پردوں سے نگراتی ہیں۔ حوصلے اور منصوبے اپن داغ بیل ڈالے میں۔ تاریک سیارہ پہلے والی نظموں میں جو بات ان مصر عول تک آکردک گئی ہے۔

یاکیا خبر توڑی بی دے پڑھ کے کوئی تفل جمود (زندگی کے دروازے پر)
یا ابن آدم ہوں میں یعنی انسال ہوں (اعتاد)
یا ابن آدم ہوں میں گرگا کے دیکھ وہ ایک کمانی میں اس قسم کی تقریبا خطیبانہ مصر عوں تک سیخ جاتی

اٹھونیندکے الوجاگو دھرتی ال کے بیٹوجاگو آزادی کاگیت سناتے آزادی انسان کاحق ہے

#### (ایککانی)

اس ابتدائی دور کا جائزہ ختم کرنے ہے پہلے اس دور کی تکنیک اور طرز ادا پر بھی ایک نظر ڈالنی ضروری ہے۔ اس دور ہی میں اختر الایمان نے علامتی شاعری کا اسلوب اختیار کر لیا تھا اس اسلوب کو میراجی اور داشد ہو سبت کچے منفرد بھی کر لیا تھا۔ تکنیک کے اعتبار ہے (مسجد اور پرانی فصیل) موت اعتباد ، جواری اور پیٹرٹری اہم ہیں۔ (قلویطرہ کو تجربے کی حیثیت ہے کامیاب نہیں کما جاسکتا اس لئے اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے) ان میں علامتی شاعری کے اعتبار ہے آخری دو نظمیں شاید ان کی سب سے زیادہ مکمل ہیں۔ "جواری "کا سادا تصور تاثر آتی مصوری کا سا ہے۔ دان گو کا تصور خالی کافی ہاؤس کو دیکھ کر انسانی زندگی کے جس خلا اور ویرانی کا تصور تاثر آتی مصوری کا سا ہے۔ دان گو کا تصور خالی کافی ہاؤس کو دیکھ کر انسانی زندگی کے جس خلا اور ویرانی کا ہو جاتی ہے اور شاعر کو داس استعادہ کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پگڈنڈی کو شاعر نے انسانی زندگی کے علامت SYMBOLISM بنا دیا ہے وہ بحس نے اور شاعر کو داس استعادہ کو واضح کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پگڈنڈی کو شاعر نے انسانی زندگی کی علامت SYMBOLISM بنا دیا ہے وہ بی کا طور پر کامیاب ہے۔

CL. Upstanton Carlo Carl

اخر الایمان کی شاعری نے ہمارے بیال شاعری کے ۔ جبتی ہونے کا احساس پیدا کیا یعنی نظم دو سطحیں اور دو معنوی نہیں ہوسکتی ہیں ۔ ایک ظاہری جس میں موصوع بھی سادہ ہے اور مصامین اور استعارے بھی سلمنے کے مطوم ہوتے ہیں لیکن دوسری سطح زیادہ بلیخ اور گری ہوتی ہے جبال SYMBOLISM اور علامتوں کی گربی کھول جاتی ہیں اور نظم سے اس کے تازہ عمیق معنی یر آ مد ہوتے ہیں ۔ اس معنوی دریافت کی مسرت ہوشیار اور ذکی الفہم قاری ہی کو حاصل ہوتی ہے ۔

علامتی شاعر کا مسئلہ خاصا نازک مسئلہ ہے۔ علامتوں کے غیر محاط استعمال سے شاعری اپنا جادو کھو
سکتی ہے علامتوں کو بہ یک وقت پبلک یعنی اجتماعی اور پرائیویٹ یعنی نجی یا انفرادی ہونا چاہئے ۔ ہر علامت
SYMBOL دراصل ایک طرح کی کہ کمرنی ہے چیستان یا سپلی نسیں ہے ۔ کہ کمرنی کا جواب خود اس کے
اندر موجود ہوتا ہے اور سننے والا اس مشترکہ رابطہ تک ذراسی کوسٹسٹ کے بعد سیخ سکتا ہے ۔ دوسرے
SYMBOL استعمال کرتے وقت شاعر کو تک ذراسی کوسٹسٹ کے بعد سیخ سکتا ہے ۔ دوسرے

SYMBOL استعمال کرتے وقت شاعر کو ندرت احساس و اظهاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیل دکھنا پڑتا ہے کہ مشترک سماجی ذخیرہ احساس سے اس کا رابطہ نہ ٹوٹے ۔ ان دونوں باتوں کو جس قدر احتیاط کے ساتھ اخترالا بیان کے براہ العمال کے ساتھ اخترالا بیان کے براہ بات کے براہ بات کے براہ براہ کا میاب ترین علامتی SYMBOLIST شاعر بیں۔

علامت كااستمال تين طريقوں ہے ہوتا ہے۔ يا تو شامراس ہے اپن قلرى كم مائيكى كو چھپانے اور اپن شاعرى كى آرائش و زيبائش كرنے كاكام لديا ہے۔ فاص طور ہے كم تر در ہے كے خول كو شامراس طريقے كو كام ميں لاتے ہيں اور جال قلركى ندرت اور جذبے كى تاذگى ان كا ساتھ چھوڑتى مطوم ہوتى ہے وہ استعادات، تقبيبات اور تلميحات كے ساتھ ساتھ قديم اور مسلم SYMBOLS كا بحى استعمال كرنے لگتے ہيں۔ دو سراعام اندازہ يہ ہے كہ شاعر علامت كو سخن كا پردہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے انى الضمير پر يا تو مصلحت كے پيش نظر يا المعن دوسرى وجوہ سے لطيف بردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تيسرا طرزيہ ہے كہ شاعر صرف انسباط كو ذيادہ كرنے كے بعض دوسرى وجوہ سے لطيف بردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تيسرا طرزيہ ہے كہ شاعر صرف انسباط كو ذيادہ كرنے كے بعض دوسرى وجوہ سے لطيف بردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تيسرا طرزيہ ہے كہ شاعر صرف انسباط كو ذيادہ كرنے كے بازيافت كرسكے اور اس لطيف البحام كے لئے وہ علامتوں كو بحى استعمال كرتا ہے۔

اخترالیمان کی علامتی شاعری کی کامیابی اس پر مضمر ہے کہ وہ فکری کم مانگی کاشکار نسی ہوئی گوان کے پاس اقبال کی طرح کوئی منصنبط اور مربوط نظام فکر نسیں ہے لیکن ان کی شاعری میں فکر کی پر چھائیاں ہیں جن سے ان کی شاعری کا آب ورنگ فائم ہے یہ فکری عنصر پہلے دور میں کچھ کم اور بعد کے ادوار میں ذیادہ نمایاں ہوتا چلاگیا۔

شاعری کا عام طور پر اور اردو شاعری کا خاص طور پر سب سے پڑا مسئلہ ہی آب و رنگ اور زیبائش کا مسئلہ ہے۔ سینے میں جذب کی مشعل روشن کرنا آسان ہے۔ فکر کی تحمیا بنا لینا دھوار سی گر اتنا دھوار نمیں جتنا جذب اور فکر کے اس آمیز ہے کو دل نواز شکل میں پیش کرنا دھوار ہے۔ اکر مہوتا ہے کہ جذب کی شدت اور خیال کی ندرت کا براہ راست اظہار سپاف اور بے نمک ہو جاتا ہے یا اس میں وحظ کا رنگ آجاتا ہے اور اس کی رنگین ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مداوا عام طور پر ہمارے شعراء تقبیسوں اور استعادوں یا عشقیہ اور غرابی انداز سے کرتے ہیں اس لئے موضوع چاہے غم دوراں ہو چاہے مسائل حاضرہ گر شاعری میں جاذبیت اور انداز سے کرتے ہیں اس لئے موضوع چاہے غم دوراں ہو چاہے مسائل حاضرہ گر شاعری میں جاذبیت اور کششش قائم دکھنے کے لئے عشق و عشاتی کے استعارے اور معنا مین مستعار لینے پڑتے ہیں۔ اس کا ایک تتج یہ بوت ہے کہ شاعری میں محض رنگین باتی رہ جاتی ہے اور اصل موضوع سے توجہ ہے جاتی ہے۔

لکھنٹو اسکول کے متاخرین شعراء اور ان کے مقلدین نے شاعری میں جاذبیت اور " درد " کے کیئے موت، میت اور قبروغیرہ کے مصنامین کو اپنایا اور اس طرح اپنے کو مظلوم " اور شدیک شکل میں پیش کر کے SELF - PITTY جذبات ابحاکر کر شاعری میں تاثیر پیدا کرنی چاہی کچے اس قسم کی تکنیک عد حاصر میں بھی

استعلل گئی ہے اور آج بھی بعض شعراکے ہل مرتی جاتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب شاعریت اور قبر کا ذکر کے بغیراپی مایوسی اور حرماں نصبی کے تذکرے سے SELF در دمندی کے جذبات بدار کرکے شاعری کی ہے کہ کرتا ہے اور تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شاعری کی ہے کی کو کم کرتا ہے اور تاثیر پیدا کرنا چاہتا ہے۔

یہ حریاں نصبی یا ماہوسی آپ بیتی کی شکل میں بیان کی جاتی ہے اور اس سے قاری کی ہمدردی بلکہ ترس کھانے کے جذبے کو بدوار کرکے شاعرائے کلام میں تاثیر یا بد الفاظ دیگر سوز وگداز بور کرنا ہے گو یا خیال ک کی کو بھی سوز وگداز اور خول کے لب و لیج سے چھپانا چاہتا ہے۔ ایسے شعراء خوم کسنے والوں میں تقریبا معدوم اور نظم نگاروں میں شاذبی میں جو خیال کے سادہ اور پر وقار اظہار سے اپنے کلام میں حسن اور شعریت پدا کر سکس ۔

اخر الایمان کی دور اول کی نظموں ( منید ہے پہلے " محروی " وغیرہ) میں SELF PITTY ۔ یہ اسمیدانہ " انداز مجی لمآہ اور عزل کے لب ولید ہے کام لینے کی کوشش مجی لمتی ہے ۔ حالانکہ سال مجی دو نظمیں استشناکی حیثیت رکھتی ہیں اور آگے آئے ہوئے ارتفاکی خبر دیتی ہیں ۔ " اعتماد " اور " جان شیری " ہے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر صرف خیال کے سادہ اور پر وقار اظہار ہے شعریت پیدا کرنے کا منز جانتا ہے اور تشبید و استعارے یا عزل کے لب ولیر ہے دامن بچاکر مجی بات کہ سکتا ہے۔

اس دور کی ایک نظم ورد کی آواز " بھی بیئت کے تجربے کے طور پر اہم ہے جاپانی شاعری میں مختصر ترین واحد تصویر والی نظموں کا رواج نارا عہد یعنی 794 عیبوی ہے قبل بی رہا ہے۔ ان کی یہ خصوصیت ربی ہے کہ 32 کلاوں SYMBOLES میں وہ ایک اپنی تصویر بیان کرتی ہیں اور عمدا اس تصویر کے چند گوشے مہم چوڑ دیئے جاتے ہیں آکہ قاری ان کی مدرسے تصویر کمل کرسکے ۔ ان واکا (WAKA) یا بائے کو نظموں کی طرح اخر الایمان نے "دور کی آواز " میں بھی مختصر مصر عوں میں ایک ذہنی تصویر پیش کی ہے گواس میں وہ ابہام نہیں ہے جو جاپانی نظموں کی اخریزی خصوصیت ہے ۔ انگریزی میں بھی جاپانی نظموں کی تقلید کرنے والے لطیف ابہام کی یہ لذت نہیں پیدا کرسکتے ہیں البت یہ تجربہ ادرو شاعری میں غالبا پہلا تجربہ ہے اور اس حیثیت ہے قابل توجہ ہے اور اس

۔ تاریک سیارہ "کا دور اختر الایمان کی شاعری کا دوسرا اور عبوری دور ہے۔ اس مجموعے کی تمام تر نظمیں مارچ 53 ہے لے کر "آب ہو "کی اشاعت کے وقت تک کی بین اور اس دور میں شاعر کے ذہن کی کشمکش اور کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی قابل ذکر بات یہ مطوم ہوتی ہے کہ اس میں باقاعدہ منظوم درائے یا ڈرا مائی نظمیں ملتی بیں۔ شاعر اب خود کلای سے لکل کر غیر ذات سے آشا ہوتا ہے اور ان دونوں درائے یا ڈرا مائی نظمیں ملتی بیں۔ شاعر اب خود کلای سے لکل کر غیر ذات سے آشا ہوتا ہے اور ان دونوں

عناصر۔ ذات اور غبر ذات ، داخلیت اور خارج ۔ کے تاثر اور اثر پزیری سے وہ کشمکش پیدا ہوتی ہے جس سے ڈرامے اور ڈرامائی نظمیں نمو پاتی ہیں۔

ان ڈرامائی نظموں کی فنی خوبوں اور خامیوں سے قطع نظران سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کے اندر
ایک ہیجان برپاہے ۔ اس کے اندر ایک ایسا رومانوی فسردگی پرست قنوطی نوجوان چھپا ہوا ہے جو تشکیک سرصدوں سے آگے جانے کو تیار نسیں ۔ جبے خارج کی دیواروں پر مگجی روشنی میں اپنی ذات کے ناچتے سائے دیکھنے سے دلیسی ہے ۔ دوسری طرف خارج کی ذندگی فعنا میں بکھر سے ہوئے خیالات، تحریکی ، انقلابی ولولے منعرب اور فلسفے نجی سرحدوں میں محمے بطے آ رہے ہیں۔ شاعرکی ذات اس آویزش میں بمقاہے کہ وہ امید ، خوصلہ اور عمل کا دامن پکڑے یا تشکیک اور فسردگی کا ۔

"باریک سیاره" میں چار ڈرامائی نظمیں ہیں۔ " خاک و خون " جب آنکو کھلی تو۔ " ایک کمانی " ۔ ان
میں پہلی دو نظموں پر مختر تمہیری نوٹ بھی ہیں۔ " بادیک سیاره "کا نوٹ اس جملے پر ختم ہوتا ہے " ۔ اس
چٹان کے سینے میں روشنی کی کرن کب پھوٹے گی آج سورج بھی اندھا ہو چکا ہے " ۔ اور " فاک و خون "کا
نوٹ اس جملے پر " ۔ تادیک سیارے کے ہر خون و فاک میں بس بماد آفریں مستقبل کی قوت نموہ ہو نئ
انسانیت کی تمہیرین کردہے گی۔

ید دونوں جملے بظاہر دو مختلف تاثر پیش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان نظموں میں شاعرہ ایمان کی دریافت میں سرگرداں ہے۔ اس نئی آویزش سے کم از کم اس کا جی عوامی فتح اور نئی زندگی کے مضوبوں پر ایمان لانے کو چاہتا ہے گو ابھی وہ یہ ایمان جزو شخصیت نہیں بنا پایا ہے اس کا دماغ مومن ہے اور شل منتشکک۔دل اس لئے کہ وہ کاوش کے باوجود اس موصلے کو جذبہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔

اس لئے ان ڈرامائی نظموں کو میرے نزدیک فنی طور پر کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ ان نظموں میں جذبے کی شدت اور احساس کی قوت نہیں ہے۔ ان میں اختر الایمان کی بوری شخصیت سلمنے نہیں آئی۔ خیال نہ جذبے کی شکل اختیار نہیں کی ہے اس لئے وہ شعری قوت نہیں بن سکا ہے۔ پیر تسمہ پاہو کر رہ گیا ہے اور اس لئے ان نظموں میں تشبیہ و استعارے ، غزل کی فصنا اور مرضع کاری زیادہ ہے اور مکالموں کی شکل میں لکھی ہونے کے باوجودیہ تظمیں روز مرہ کی بول چال سے کافی دور ہیں۔

ان نظموں پر عود کرتے وقت منظوم ڈرامداور ڈرامائی نظم کے فرق کو مد نظر رکھنا چلہے۔ پہلے میں ڈرامد اور اسٹیج کے تقاصنے ضمنی۔ دوسرے میں شامری اصل اور اسٹیج کے تقاصنے بنیادی ہوتے ہیں اور شاعری کے تقاصنے ضمنی۔ دوسرے میں شاعری اصل ہے اور ڈرامد محض اس کا ایک جزو ہے۔ اختر الایمان کی یہ نظمیں منظوم ڈرامے نہیں ہیں لیکن ڈرامائی نظم کی

حیثیت ہی یہ تظمیں کرور ہیں۔ ان میں شاعر نے مخصوص SYMBOLISM ایمانی انداذ کے پیش نظر ورائے کی آویزش سے فائدہ اٹھانے کے لئے دو خیالات یا دو طرز بائے فکر کو تقریباً مجرد اکائیوں کی شکل میں پیش کیا ہے۔ انحس کردار نہیں بنایا ہے محص تصور کی علامت ہی دہنے دیا ہے۔ ان میں نہ عمل ACTION, یا پلاٹ ہے منہ کرداد کی نمویزیری نقط عروج CLIMAX کی پیچیدگیاں۔ ایک حیثیت سے انحس مکالماتی نظمین کما جاسکتا ہے جن کی عقبی ذمین اور انسان کے داخلی تصورات کا جبان ہے۔

بحظے میں بوری طرح کامیاب سی ہوئے ہیں۔

الاس می اخر الایمان طبعیاً گراہ راست شاعری سے زیادہ ایمانی شاعری کے لئے زیادہ موزوں ہیں۔ ان کی بلاواسطہ یا ہراہ راست نظموں میں جہاں کسی مجی خطابت کا رنگ آیا ہے وہاں اخر الایمان کا انفرادی رنگ پدیا نہیں ہورکا ہے " پندرہ اگست " علام روحوں کا کارواں " جنگ " جنگ " (اس عنوان کی دونوں نظمیں) اس کی مثال ہیں۔ ان میں سے بعض الحجی نظمیں ہیں گر ان میں شاعر کا انفرادی انگ نہیں امجر سکا۔ البت اس کلیے کے بعض نہایت خوشگوار استشنا بھی ہیں جن میں " آزادی کے بعد " بیمبرگل " اور " سوالیہ نشان " شام بی " مزادی کے بعد کا موضوع خالصاً عصری اور ہمگای ہے گر اس میں پہلی بار شاعر خالت اور خال بی " مناس ہیں " مزادی کے بعد کا موضوع خالصاً عصری اور ہمگای ہے گر اس میں پہلی بار شاعر خالت اور خال ہیں جو شریت موجود ہے ۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس قسم کی ڈرا مائی یا باوجود اس نظم میں جوش ، خلوص اور شعریت موجود ہے ۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس قسم کی ڈرا مائی یا برگلی نظموں میں زبان اور عروض کے بھی بعض تسامحات نمایاں طور پر موجود ہیں جن سے عموا اخر الایمان کی نظمیں یاک ہوتی ہیں۔ مثلا " نادیک سیارہ " کا ایک مصرع ہے ۔

پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طر<mark>ف سے</mark> ایک اور کتاب ۔

" کاتات عشق کی آبوں کے سواکچ بھی سی"

وسوتے ہوتے بودوں کوجگادو"

- خون تحارارنگالت گا"

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger \* \* \* \* \* \* \* \*

(محل نظرب)

یاجنگ کامصرع ہے:

كس نگه سوزنے مجوب بنایا تھاكمى

اس میں "نگہ سوز " اصافت کے ساتھ بحر میں نسمی آنا اور ترکیب کی حیثیت ہے با معنی ہے۔ ان نظموں ہے قطع نظر " " تادیک سیادہ " کی دوسری نظموں پر خود کیجئے ۔ ان میں موصوع کے لحاظ ہے آبادی " ایک سوال " خاک " " خاک ورق " سر راہ گزارے " " بوں یہ کمو " اور خالصة تکنیک کے اعتبارے " عمد وفا " اتفاق " جب اور اب " اور " انجان " ابم ہیں ۔ " پیمبر گل " " سوالیے نشان " اور آزادی کے بعد کا پہلے ذکر کیا جاچکا ہے ۔ اول الذکر سات نظموں کو بھی تین صول میں تقیم کیا جا سکتا ہے ۔ پہلے میں رومانی نظمیں ہیں جن میں فرد کی داخلی ذندگی کے اس لطیف ترین پہلوکی عکامی کی گئی ہے ہو مشین دور کی بیمی یا وہ نظمیں ہیں جن میں فرد کی داخلی ذندگی کے اس لطیف ترین پہلوکی عکامی کی گئی ہے ہو مشین دور کی ذندگی ہے متاثر ہوا ہے اور اس کی پرکتوں میں بھی بعض داخلی محود میوں کا احساس دکھتی ہے ۔ ان میں " جبد پلی " سر راہگزارے " شامل ہیں ۔ ان تینوں نظموں کو ایک حیثیت ہے تیم رومانوی یا غیر رومانوی " سر راہگزارے " شامل ہیں ۔ ان تینوں نظموں کو ایک حیثیت ہے تیم رومانوی یا غیر رومانوی مصری " سر راہگزارے " شامل ہیں ۔ ان تینوں نظموں کو ایک حیثیت ہے تیم دور نسیں جانے دیتا اور اگر کمی مقتمتوں کی دنیا ہی واپس کھنے لاتا ہے ۔ یہ میلان آگے چل کر حقیقوں کی دعد میں بھی خور ہمیں بھی ہمادی حقیقوں کی دنیا میں واپس کھنے لاتا ہے ۔ یہ میلان آگے چل کر دور بھی نمایاں ہوا ہے ۔ یہ میلان آگے چل کر اور بھی نمایاں ہوا ہے ۔

دوسری قسم کی نظمیں وہ ہیں جنمیں کسی قدر فلسفیانہ یا فکری عجم کی نظمیں کما جاسکتاہے۔ ان میں ایک کاوش اور جبتوہے۔ ان میں "ایک سوال " فکدان " اور " آبادی " شامل ہیں۔ ان سب نظموں میں حیات اور وجود کی باہیت اور فایت پر استصامیہ نشان قایم کیا گیا ہے۔ کیا زندگی کی انتہا موت ہے ، کیا زندگی بے مونس وغم خوار قبیہ شمائی کے سوانج نمیں جس میں فرد محض جرمشیت کا شکوہ کرنے پر قادر ہے۔ کیا کاروال کا سربایہ محض غبار راہ ہی ہے اور ان سادی آبادیوں کی مشامح محض وہی اسیری ہے جے انسان شدیب کا نام دے کر گوادا کر لیتا ہے۔ ان سوالوں کا شام نے کوئی جواب نمیں دیا ہے گر جس انداز سے یہ نظمیں لکمی گئ کی دے کر گوادا کر لیتا ہے۔ ان سوالوں کا شام نے کوئی جواب نمیں دیا ہے گر جس انداز سے یہ نظمیں لکمی گئ کی خواد ہی سائل کی آگی اور کا تناتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آئویہ سوالات ذات اور نجی دکھ ہے آگے بڑھ کر فاد ہی مسائل کی آگی اور کا تناتی دکھ میں شرکت کا احساس پیدا کرتے ہیں گر بیاں بھی اخر الایمان کی افسردہ مزاجی قائم رہتی ہے۔

ای دور می ایک نمایت اہم روانی نظم بھی لمتی ہے " تجدید " اس کی بازگشت ، 40 کی ایک نظم ، شکست خواب من بھی سائی دیتی ہے ۔ اس نظم سے ذہن اختر الایمان کے حن و عشق کی طرف منعطف ،

ہوتا ہے۔ اکر روانوی اور روانی شراء کے نزدیک محبت ایک ہرگیراور خلاصہ کا تات قسم کا جذب جس پر سب کچ نچاور کیا جاسکتا ہے۔ اکر نے اے فیعنان الی بھی بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ محبت ایک بار کے بعد اس کا نقش کمی دل سے محو نسیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اس کی نذر ہو جاتی ہے۔ محبت کو عمد جدید میں یہ کرزی حیثیت حاصل نسیں دہی ۔ عمد قدیم میں جبال محبت کا کوئی بادی مفوم نظر آتا ہے اس کے جمن سے اکر طوائف کی جھلک بھی صاف دکھائی دے جاتی ہے ۔ فالب کے کلام میں تجدید محبت کا ذکر قدیم شراء میں سب سے زیادہ ملتا ہے ہی صاف دکھائی دے جاتی ہے ۔ فالب کے کلام میں تجدید محبت کا ذکر قدیم شراء میں سب سے زیادہ ملتا ہے ہی حدل کو بے قراری ہے " مدت ہوئی ہے یار کو ممال کتے ہوئے " ، پر میں تریدہ تریادہ اللہ ہے اور اللہ کے ہوئے " ، پر میں تریادہ تا ہے ۔ فالب کے دیدہ تریادہ اللہ ہے الدکو ممال کتے ہوئے " ، پر میں تریادہ تا ہے ۔ فالب کے دیدہ تریادہ اللہ ہوئے دیدہ تریادہ تا ہے ۔ ا

جسے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر کے لئے محبت ایک عمل مسلسل یا حیات کمل نہیں ہے بلکہ لو نشاط ہے جس کی طرف بار بار گریز کرنے کو جی چاہتا ہے۔ گویاغم جانال بیال پوری زندگی نہیں بلکہ زندگی کے عظیم ترکل کا ایک لازی ساجزد ہے گرہے جزوجی۔ جدید عمد میں بعض شعرانے اسے صراحت سے کہا ہے مثلا فیض ، داشد یا بعض دو سرے شعراء کے بال یہ احساس موجود ہے ۔ اختر الایمان کے بیال اور زیادہ حقیقت پنداز تصریریہ تصور سامنے آتا ہے ۔ "تاریک سیارہ " سے قبل کے دور میں غم جانال بست کچ حاصل زیست ہی مطوم ہوتا ہے گوشاعراس جذبے سے بالکل مظوب نہیں ہوگیا ہے گریہ جذبے اسے برایر ستال رہتا

مسکراانخاہوں اپنی سادگی پر میں کمجی
کس قدر تیزی ہے یہ باتیں پرانی ہوگئیں (لنزش)
تم ہے کہنا تھا کہ اب آنکھوں میں آنسو بجی نہیں (جمود)
یوں چاہو تو آسکتی ہو
میں نے آنسو یو نجے لئے ہیں (آبادگی)
کسی ڈھلکے ہوئے آنچل کا سادا بجی نہیں (ایک یاد)

لین " آدیک سیارے " می غم جاناں کا زیادہ حقیقت پسندانہ ادراک ہوتا ہے ۔ عمد جدید کی محبت دوراس اور و شت وان گورVANGOGN) پیدا نسی کر سکتی ۔ محبت دراصل توجی یکسوئی کا نام ہے اور یہ یک سوئی عمد جدید کے شباب کو حاصل نسیں ۔ وہ تو نظیر کے الفاظ میں " تک دیکھ لیادل شاد کیا خوش ہوئے اور چل نگھے " کا قائل ہے ۔ اس کی محبوباتیں بھی طوائفیں ہیں ، نہ وہ ناز نین جن کے لئے زندگی محف محبوبیت ہی کا نام ہواور جن کا اعلی ترین مقصود محض مردکی سے اور اس کے دل کی زینت بننے تک محدود ہو۔

اب محبت محض جنسی اور سماجی کشش کا نام ب اور اس کے ساتھ بت سے تقاصے مطلع اور سائل ہوتے ہیں ابذا آج کے نوجوان کے سامنے محبت کوزندگی کے پس منظر میں موزوں اور مناسب اہمیت کے ساتھ پیش نظر کھنے کا سوال ہے۔وہ محبت کے بس منظر میں زندگی کو نسیں دیکھ سکتا۔ سنگین حقیقتوں سے دبے کیلے ہوئے اس نوجوان کے لئے محبت خلاصہ کاتنات اور عارض درخسار معراج حیات سس ہوسکتے ۔ اخر الایمان نے عمد جدید میں تصور حن و عشق کی اس زیردست تبدیلی کو سب سے زیادہ خوبصورتی صراحت کے ساتھ نظم کیاہے۔" تاریک سیادے کے چند بیانات جیون کی اس دوڑ میں ناداں یاد اگر کچ رہتا ہے

دو آنو اک دبی بنسی دو روحوں کی سلی پچان

تری محبت بھری نگاہوں کی دلکھی بھولنا نسیں ہوں گر ترا آسال نہ چوٹے گال ہے میں پانسی ہوں ( کے گان ہے)

" محبت اور " تجديد " اور اس سے يره كر " سرراه كزارے " جے اس دوركى حقيقت پسندى كا منفوركما جاسكتاہے۔

> د بک کے کہ زمی ہے دہتے ہی اور جنسي حس مجي لگاؤ جنس زندگی جی وزیز ہے

(مرداه گزادے)

تاريك سيارے كے بعد والے دور مي شكت خواب، ترك وفات وفت، تر غيب اور إس كے بعد كايہ بليغ مصرع

عرمي كام مي لك جاول كا فرصت بياد كري اور "آخرى ملاقات" "آؤكه جش مرك محبت سنائي بم "آخرالذكر دونول نظمول مي على االرتيب میراجی اور فیفن کی آواز بازگشت کے باوجود ایک نیااحساس ہے۔ دراصل اخر الایمان کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت نہی ہے کہ انحوں نے نے دور کی مروف نسل کے لطیف ترین احساسات اور ارتعاشات کی ترجانی کی ہے۔ وہ احساسات وارتعاشات ہواں نئی نسل کے اپنے ہیں اور جن سے اس سے پہلے نسل انسانی کو سابقہ نہیں پڑا، جے اچانک ذندگی کے لائٹائی اور وج دکی گرانباری کازخم سنا پڑا ہے، اور وج دبی گرانباری کازخم سنا پڑا ہے، خے یہ مطوم ہوا ہے کہ وہ مرکز حیات نہیں بلکہ کا تنات نا پیدا کنار صحوا کے ایک بے بعناعت اور آج مقدار ذرے سے ذیادہ حیثیت نہیں رکھا اور اس چھوٹی ذندگی میں وہ تنازع البقاصندی دور کی مصروفیت اور مقل بے کاشکار ہے جے بزاد کش کمٹوں سے ہر گھرمی دو چار ہونا پڑتا ہے اور اعصاب ذدہ سماج میں تیزر فرآدی کی ایک ایسی ذندگی گرارتی پڑتی ہے جس میں انسانی رشون کا تقدیں ، وصعدادی ، محبت یا نشاط وکیف کے سارے تصورات خیال و نواب ہوکر رہگے۔

ان ارتعاشات اور احساسات ہر اختر الایمان کی گرفت تعییرے دور میں یعنی " تاریک سیارے " کے بعد اور زیادہ مصبوط ہوگئ ہے ۔ تاریک سیارے میں صرف " تبدیلی اور سر راہ گزارے میں اس بلندی تک سیختی ہی ۔ یہ دونوں نظمیں اس تصور کو پیش کرتی ہیں جو اس سے قبل کی نسل کے لئے ناقابل یقین تھا۔ اس قسم کی تنهائی اور اس قسم کی مجبوری صرف ہمارے دور کا عطیہ ہے ۔

بیت کے اعتبارے اختر الایمان نے قدیم طرزے کمل طور پر علیحدگی اختیار نسیں کی ہے۔ ادکان کی تقسیم میں انحوں نے تجربے نسیں کئے ۔ آزاد نظم کو بھی اختیار نسیں کیا۔ بال قافیہ کے استعمال میں اور ہم قافیہ مصرعوں کی ترتیب میں کسی کسی تبدیلیاں کردی ہیں لیکن دو حیثیتوں سے ان کی نظمیں قابل توجہ ہیں۔ ایک یہ انحوں نے نظم کو نئی ترتیب اور زیادہ مربوط آ ہنگ سے آشنا کیا دو سرے یہ انحوں نے مصرع کے تصور کو بدل دیا۔ اب تک ایک مصرع کو معنوی طور پر ایک وصدت تصوکیا جاتا ہے اور اس میں داشد نے بھی شاذ کو بدل دیا۔ اب تک ایک مصرع کو معنوی طور پر ایک وصدت تصوکیا جاتا ہے اور اس میں داشد نے بھی شاذ کی برمصرع کو معنوں نظام در جار دین کی شاعر داید سے برجس BRIDGES نے آزاد نظم کے مصرع کے بارے میں ایک فرانسیں نظاد د جار دین کی اللہ کی اوصدت ہونا چاہئے اس قول کو اپنی تائید کے ساتھ نشل کیا ہے۔ آزاد نظم کے ہرمصرع کو ایک صرفی اکائی یاوصدت ہونا چاہئے BRIDGES کے الفاظامیہ بی

ALINE OF FREE VERSE IS A GRAMMATECA UNITOR, MADE OF ACCENTUAL VERBALUNIT COMBINING TO A RYTHNICAL IMPORT, COMPLETE IN ITSELF AND SUFFICINTIN ITSELF.

BRIDGES:HUMDRUM

AND HARUM

SCARUMCOLLECTED

### ESSAYS AND PAPER ETC\_III PUBLISHED BY OXFORD UNIVERSITY PRESS 1928 P42)

یہ تصور صحیح نہیں اور مصرعے کی صرفی یا معنوی وصدت کو پر قرار رکھنا شروع کے لئے لازی قرار نہیں دیا جاسکتا بشرطیکہ وہ مصرعے کی معنوی وصدت کو توڑنے کے باوجود صوتی اور معنوی آہنگ کے احساس کو پیدا نہ ہونے دے اور ثقل اور تعقیہ سے دامن بچاسکے ۔ اخر الایمان ان چند شعراء میں سے بی جفوں نے اس مشکل کام کو بھایا (پہلانام غالبا میراجی کا ہے) اس بظاہر معمولی سی جدت کا دور رس اثریہ ہوتا ہے کہ شاعر کا ذہن قافیہ کی کھٹک کے ذریعے سوچنے کے بجائے خیال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور غرل کی بنیادی کردری کسی صد تک دور ہو جاتی ہے مثلا اس قسم کے مصرعے اخر الایمان کے یمال کافی تعداد میں ملے بنیادی کردری کسی صد تک دور ہو جاتی ہے مثلا اس قسم کے مصرعے اخر الایمان کے یمال کافی تعداد میں ملے بنیادی کردری کسی صد تک دور ہو جاتی ہے مثلا اس قسم کے مصرعے اخر الایمان کے یمال کافی تعداد میں ملے

نه مل سکیں گی وہ ہو قبال ہو زمین کا تاریک گہراسینا نگل چکا ہے نیا قرید سکھاؤ پال زندگی کو

(غلام رو حل كاكاروال)

اس نظم کے تسلسل کا ناگزیر دبط اور دوانی کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے نظم کو محص نوبصورت مصر عوں کا مجموعہ نہیں سمجھا ہے ( طالانکہ اخر الایمان کے الاتعداد اور خوص در مصر عے ذبال ذد ہوگتے ہیں) بلکہ نظم کو ایک ذہنی اور جذباتی وصدت اور ایک مکمل ناقابل تقسیم اکائی کی فتکل میں سوچا ہے اور اس فتکل میں پیش کرنا چاہے۔ ہمارے ادب میں نظم کی داد مجمی مصر عوں ہی بر دی جاتی ہے ور دی جاتی ہے اور عموا اس کے التجے برے ہونے کا تصفیہ التجے مصر عوں کی تعداد ہی پر کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب با کامیاب طریقے پر پیش کرنے پر ہے اسٹیون نے التجے انشائیہ کے لئے ایک مشودہ یہ دیا تھا کہ اس میں سے وہ تمام تجلے صد حذف کر دینے چاہئیں ہو غیر معمولی طور پر داکش اور خوبصورت ہوں کے ونکہ انشائیہ کا حمن دواصل " کل " مجموعی حمن اور ہم آ ہنگی کا حمن ہونا چاہے۔ اگر کل خوبصورت یا دلکش ہوں تو اس کے معنی ہیں کہ تاسب اور توازن قائم نسی ہوسکا ہے اور بقیہ اجزاء یکسال اور حسین نسی ہیں۔ نظم کا صل محنی ہیں کہ تاسب اور توازن قائم نسی ہوسکا ہے اور بقیہ اجزاء یکسال اور حسین نسی ہیں۔ نظم کا صل محنی ہیں ہے۔ اس کے چند اجزاء کا غیر معمولی حس نسی ہے۔ اس کے چند اجزاء کا غیر معمولی حس نسی ہے۔

نظم دراصل نامیاتی صف ہے جس کے ہرمصرے کی حیثیت ایک دنگ ایک اصافی حقیت ایک دنگ ایک اصافی حقیت ایک سمنر ایک نام آبا ہے اور خود کی حیثیت مسلم من اور آنوی ہوتی ہے ۔ ہرمصرے اس طرح پر ذنجیر کی ایک کڑی ہے یا ایک بڑے ہے جس سے دوسرا مصرہ میں اور آنوی ہوتی ہے ۔ ہرمصرے اس طرح پر وست ہونے چاہئیں کہ ان میں ہے ایک مجی مون کو دیا جا اور مصرے ایک دوسرے ہے اس طرح پیوست ہونے چاہئیں کہ ان میں ہے ایک مجی صفف کو دیا جائے تو خیال کے سلمے کا کوئی خاص جزو بھر جائے ۔ ادسطونے کمل وصدت کی تعریف کی تحی مون کر دیا جائے تو خیال کے سلمے کا کوئی خاص جزو بھر جائے ۔ ادسطونے کمل وصدت کی تعریف کی تحی ماست کہ اس کی ابتدا ، ہو ، وسط ہواور اختتام ہو۔ اس پر غالبالت اصافے کی صرورت ہے کہ ان تینوں میں علت و مطول یا حجدا اور خبر کا دشت ہونا صروری ہے ۔ جب تک یہ نامیاتی دنگ کی بائی جائے گیاس وقت کی نظموں میں ہیں جائے ہیں جن کی نظموں میں ہیں مصرے کو عنوان بنا کر بقیہ نظم اس کی تشریح یا توسیح میں صرف کرنے کے لئے ہیں ۔ نظم کی نظموں میں ملتی ہیں ۔ اکم MONTAGE کی نظموں میں ملتی ہیں ۔ اکم MONTAGE کی کا کہ کے داخت میں ایک تصویوں کو بکھا کرکے والی تکنیک استعمال کرتے ہیں یعنی ایک مرکزی تصور کے ماتحت مختلف ذاویوں کی تصویوں کو بکھا کرکے والی تکنیک استعمال کرتے ہیں یعنی ایک مرکزی تصور کے ماتحت مختلف ذاویوں کی تصویوں کو بکھا کرکے انتحال اور مربوط تو ہوتی انتحال اور مربوط تو ہوتی ہوتی انتحال اور مربوط تو ہوتی ہوتی ۔ مثال کے لئے ملاحظ ہواخر الایمان کی نظم" یادی "۔

اس دور میں بھی جاپانی طرز کی تظمیں لمتی ہیں اور بعض تظمیں بالکل نرکی ہی ترتیب اور روانی کے ساتھ لکھی گئی ہیں۔ جاپانی طرز کی نظموں کی تکنیک کا ذکر آچکا ہے لیکن نرکی ترتیب کی نظموں میں " عمد وفا " قابل ذکر ہے ۔ یہ ایک مختصر ایمانی نظم ہے جس میں ایک بوری داستان اشاروں اشاروں میں بیان کی گئی ہے۔ لطف یہ ہے کہ اول تو اس داستان کے صرف خدوخال شام نے ظاہر کتے ہیں ۔ داستان قاری کو اپنے تخیل اور ذبانت کی مدد سے بوری کرنی برتی ہے دوسرے یہ داستان کمل ہو جانے کے بعد بھی وسیع تر بچائی کی ایک علامت (SYMBOL) ہی ہے ۔ اس نظم کو نقل کرنا لاحاصل ہے جس میں نہ صرف نٹر کے جلوں کی کا بیک علامت (SYMBOL) ہی ہے ۔ اس نظم کو نقل کرنا لاحاصل ہے جس میں نہ صرف نٹر کے جلوں کی سی مرنی ترتیب باتی رہی ہے بلکہ بے ساخت مکالے کی ذبان ان کی بچک اور شیرنی بھی آگئ ہے ۔ چوٹی بچی کی کرنان سے جو مکالہ اداکیا گیا ہے وہ بورے قدرتی حرکات و سکنات کے ساتھ ادا ہوا ہے ۔

وہ کئے گلی میرا ساتھی ادھراس نے انگلی اٹھا کر بتایا ادھراس طرف ہی ۔۔ یہ کہ کر گیا ہے کہ سونے چاندی کے گئے ترے واسطے لینے جاتا ہوں دابی۔ " اتفاق " میں مجی نٹرکی میں ترتیب موجود ہے۔ شاعری کا کلل یہ ہے کہ وہ نٹرکی می سادگی اور وصاحت حاصل کرسکے ۔ اس وصاحت کی معراج کما گیا ہے ۔ اس دور کی نظموں میں اخترالا یمان نے اس مثرل تک دساتی حاصل کی ہے۔

سال کی برمشت فاک پھولوں کا عطر ہے، روح برگ گل ہے۔ یہ امن عشق رفتگال ہے زمیں کو نخوت سے بول ند روندو

(المن)

متقبل کی سوچ اٹھا ماضی کی پارید کاب مزل ہے یہ ہوش و خرد کی اس آباد خرابے میں

(یادی)

ان نظموں میں دھرتی اور انسانی زندگی کا ایک پڑا گراپیاد شاعر کے اندر جنم لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ پیاد مصنوعی یا سطی نمس ہے زندگی کے دکھ درد کے عرفان سے پیدا ہوا ہے۔ یہاں اخر الایمان کی دافلیت کی توسیح ہوتی ہے۔ اب د وہ افسردگی مزاج دوبانوی ہے، نہ محصٰ باضی کی یادوں کی دھند کی دوشیٰ میں دہنے والا کر دار اس نے کرب کے جنم ہے گزد کر ذندگی سے پیاد کر ناسکھایا ہے۔ یہاں خالدج اور داخلیت کی حدیں مسلم کی ہیں۔ یادیں "اور "ایک لڑکا "میں داخلی آہنگ کے باوجود دنیا میں کون انسان ہے جے ضمیر کی آواذ نے بار بار نہ ٹوکا ہو اور جس نے اس کے باوجود زندگی کی سنگین حقیقوں کے آگے سرند جھکایا ہو ۔ کون سا ہر ہے جس نے لئیموں کے آگے لینے فن اور خود داری کی جھول نہ پھیلائی ہو ۔ کون سا اہل بصیرت ہے ہیں نے بر ہے جس نے لئیموں کے آگے لینے فن اور خود داری کی جھول نہ پھیلائی ہو ۔ کون سا اہل بصیرت ہے جس نے دیا تانسانی کے جلتے ہوئے حقائق ہے قطح نظر کرنے پر اپنے کو مجود نہ پایا ہو۔ اب اخر الایمان کی شخصیت کا دائرہ و سے ہوا ہے اور ان میں وہ سمائی آگئی ہے ہوشاعر کی عظمت کی پہلی منزل کی جا سکت ہے۔ اس دور میں اخرالایمان کی شخصیت ایک ہے آبنگ ۔ سماجی آہنگ ہے بوری طرح ہم آواذ ہوگئ شخصیت کا دائرہ و سے ہوا ہے اور وہ تواذن جس کی کوششش "تاریک سیارے " میں دکھائی دیت ہے بیاں بار آور ہے ۔ خارج ہے اور وہ تواذن جس کی کوششش "تاریک سیارے " میں جس میں گر اور جزیہ دونوں شرکے ہیں۔ الیں ایک ایسی مفاحمت کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جس میں گر اور جزیہ دونوں شرکے ہیں۔

متوانان شخصیت کی ایک پھان ہے بھی ہے کہ وہ ایک ذات اور عرفان کے کرب کے بعد بھی ذندگی کے کیف دوام کا شاہد ہوتا ہے۔ وہ ذندگی کو شوا SHIVA کی طرح محص ذہر نسیں مجمتا بلکہ امرت بھی جانتا ہے اور اس لئے ذہر و شراب امرت و بلائل کے اس امتزاج کو تمام دکھ درد ، کرب و اصطراب کے باوجود عزیز رکھتا ہے۔ ذندگ سے یہ قربت اور پیاد عمر بحر کے تجربات کا نحوثہ ہوتا ہے۔ اس کے لئے عمل گرائیوں میں بھی طوط ذن ہوتا پڑتا ہے اور اپنے میں اتنی عمائی بھی پیدا کرنا پڑتی ہے کہ انسان اپنے کو بھی غیر سمج سکے اور اپنے دکھ درد میں بھی نشاط زیست کو نظر انداذ کرے اور بے نیازی سے مسکر اسکے ۔ انسانی کرداد کی عظمت نہ سے دعو ہے میں نظاط زیست کو نظر انداذ کرے اور بے نیازی سے مسکر اسکے ۔ انسانی کرداد کی عظمت نہ حص ہے میں نہ لات پرسی اور عیاضی میں دیہ تواس نشاط میں ہے جو درد سے اشنا ہو اس بیاد میں ہے

یہ ہے کہ وہ نٹرکی می سادگی اور وصناحت حاصل کرسکے۔اسے وصناحت کی معراج کما گیا ہے۔اس دور کی نظموں میں اختر الایمان نے اس مئرل تک رسائی حاصل کی ہے۔

مجموع طور پریہ دور اخر الایمان کیلئے کشمکش کا دور تھا۔ خارج کا احساس اپن بوری شدت کے ساتھ اللہ ہورہا تھا اور شاعر کو اپن داخلیت کو توسیح کرنا پڑرہا تھا۔ اب اس کی رسائی ناڈک اور لطیف ارتعاشات تک مجی ہونے گئی ہے جو عد جدید کی نفسیات کا جزوبی اور بیئت اور اسلوب کے اعتبارے وہ نیزکی سادگ سے کچے قریب ہوا ہے۔ غزل کے روپ رنگ سے استفادہ اس مجموع میں بھی کیا گیا ہے گر غزل کی تراکیب اور لفظیات اب شاعر کے لئے بیما کھی نمسی بیں۔

ان میں اس قسم کے مصرعے متعدد جگد لمتے بیں اور بربار اہم جگہ پر لمتے بیں

کتی خوشبوئیں رنگ رنگ کے پھول منظرراہ روکی آمد کے صبح سے شام تک سنورتے ہیں روز وشب انتظار کرتے ہیں

(انظار)

اب آگے دیکھتے کیا ہو مال الفت کا

(چوکتاج)

قبلے گل تو بنادی ہے عاشقوں نے زمین

(آخرى القات)

رے کھے ہی سب لوگ اپن دنیا میں نقیب صبح بادال انھیں خیر منائیں ۔

جو دکوددد کے باوجود کیا جائے اس مسکراہٹ میں ہے جو آنسووں کو پی کر پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کے سادے المیہ پلووں کے کرب کو محسوس کرنے کے باوجوداس سے پیاد کرناہی عرفان حیات کا پہلا باب ہے۔

اخر الایمان کی شامری بنیادی خصوصیت تمثل IMAGES کالطیف شامراند استعمال ہے۔ تمثال کا جو تصور اخر الایمان کے بیال لمتا ہے وہ ہماری شامری کے لئے تقریباً نیا ہے۔ اس میں تشبید استعارے ، کنا کے یا مجاز مرسل کے بجائے الفاظ کے ذریعے چند نمائدہ تصویری چند بولئے ہوئے بلیخ مناظر پیش کردینے کا سلیۃ ہے۔ اس میں مجرد تصورات کو مستعار انسانوں کے ذریعہ بیان کرنے کا ہمزی شامل نمیں ہے کردینے کا سلیۃ ہے۔ اس میں مجرد تصورات کو مستعار انسانوں کے ذریعہ بیان کرنے کا ہمزی شامل نمیں ہے جب کا سلیۃ ہے۔ اس میں مجرد تصورات کو مستعار انسانوں کے ذریعہ بیان کرنے کا ہمزی شامل نمیں ہے فصاف دینا اور دل نواز نمایندہ قسم کی ایک تصویر یا تمثال پیش کرکے اس بورے دور میں زندگی کی مکاسی کر دینے کی کو شعش کی گئے۔ جیسے دینا کی کو شعش کی گئے۔ جیسے

کاش اس وقت کوئی پیر خمیه آکر کسی کسی میر خمیده کسی کسی میروده طبیعت کا فساند کسی

یاستعار اصنافتوں سے تصورات کو سجانے کاسلیقہ ان مصرعوں میں نمایاں ہے۔

رنگوں کا چشہ سا پھوٹا ماضی کے اندھے فاروں سے
سرگوشی کے منگھرو کھنکے گرد و پیش دیواروں سے
یاد کے بوجھل پردے اٹھے

یاد کے بوجھل پردے اٹھ الکا دار ایان کی خصوصیت ہے کہ شکنگی اور ندرت باقی دکھنے کے لئے انھوں نے اپنی نظموں میں ہے پائے الفاظ و تراکیب سے برہزکیا ہے اور ان سے ذرا ہٹ کر کوئی نیا لفظ یا کم استمال ہونے والی ترکیب دِمورڈ نکالی ہے ۔ تغییوں اور استعادوں کا بھی بھی طال ہے اور الفاظ کی تلاش میں اخر الایمان نے یکسال طور پر ہندی اور فارسی اور حربی کے ذفاتر سے مددلی ہے اور دونوں کو نظم کے موضوع کی مناصبت سے برتا ہے ۔ مثلا میرا نام "اور "آگی "کی لفظیات" پلی روپ بجر سے " میں تسبیح و تحدرب انام "مناصبت سے برتا ہے ۔ مثلا میرا نام " ور دوق " ور دوق " وردن " ایل جبل " قوام " مرزنش " فلام " و فعل تسبیح " اور " ذری " وردوق " وردن " ایل جبل " قوام " مرزنش " فلام " و فعل تسبیح " اور " زشت " کریا " سو " والا بتار " و تبلیغ و اساس علم " سائلیں " وزید " گوسفند " حشرات تسبیح " اور " توسن " خربالنگ " جسے الفاظ و تراکیب استعمال ہوئی ہیں جن میں فادی اور حربی اثرات نمایاں ہیں ۔ والانکہ اس نظم میں بھی پہلے جسے میں تحسیم مولویانہ یا قاصنیانہ لب و لیج کی وجہ سے حربی فادسی اثرات نمایاں بیں ۔ والانکہ اس نظم میں بھی پہلے جسے میں تحسیم مولویانہ یا قاصنیانہ لب و لیج کی وجہ سے حربی فادسی اثرات نمایاں بیں اور دوسر سے جسے میں کم ۔ اخر الا بیان کی ادرو شاحری کی یہ دین ہی کی وقعوں نے بست سے زیادہ نمایاں ہیں اور دوسر سے جسے میں کم ۔ اخر الا بیان کی ادرو شاحری کی یہ دین ہی کہ افوں نے بست سے زیادہ نمایاں ہیں اور دوسر سے جسے میں کم ۔ اخر الا بیان کی ادرو شاحری کی یہ دین ہی کہ افعوں نے بست سے زیادہ نمایاں ہیں اور دوسر سے جسے میں کم ۔ اخر الایمان کی ادرو شاحری کی یہ دین ہی کہ افعوں نے بست سے دروں انداز کی دوروں کی افران کی ادروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کوئی کوئیلان کی دوروں کی دو

ایے الفاظ کو استعمال کیا اور انصیں شعرو شاعری کے لئے موزوں بنایا جن کا استعمال یا توکیا ہی سمیں گیا تھا یا ناانوس ہوچکا تھا۔

اس تعیرے دور کی خصوصیات کے ضمن میں مادگی اور براہ داست اظماد کا ذکر کرنا مجی صروری ہے جبل زمین سے قربت اور زندگ سے غیر مشروط محبت کا احساس جاگا وہاں اس دور کی نظموں کا SYMBOLISM نیادہ آلودہ اور یو پیچیدہ نہیں ہے بلکہ سیدھا سادہ ساہے ۔" ایک لڑکا میں یہ سب نیادہ ساف، سادہ اور پر اثر ہے اس قسم کی تظمیں " نادیک سیادے " میں "سر رابگزارے " اور " تبدیلی " میں سماجی احساس کو انحوں نے شعریت اور انفرادیت سے ساتھ نبلہنے کی کوششش صرور کی ہے ۔ اس کوشش نے انحی دو شعراء سے بست قریب کر دیا ہے ۔ ایک مجاز چس کی قربت کا احساس کمیں کمیں ہوتا ہے ۔ مثلا بیا دور میں "آج میں تیرے شبتاں سے چلا جاؤں گا " (وداع) اور دوسرے فیفن جن سے اخر الایمان کا طرز بست متاثر ہوا ہے ۔ شروع میں داشد اور میراجی کے اثرات کو بھی بعد میں فیفن کے اثر نے مرم کر دیا ہے " علی ماقات " " قافلہ " میں یہ اثر غالب ہے ۔ ان نظموں کے بڑے صے کو فیفن کے دنگ ست میز کرنا مشکل ہے گویہ اعتراف کرنا چاہتے کہ اخرالایمان ہمارے دور کے ان چند شعراء میں بیں جنعیں فیفن کا اثر فیوسکا ہے اور اپنی انفرادیت بڑی صد تک محفوظ کرنا ہے کہ فیمن کی آواز نے ست سے شعراء کو ان کی اپنی انفرادیت سے مورم کردیا اور فیمن کے طرف شاحری مقبول اور مروج ہوگئی۔

اس دورکی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ عمد جدید کے ان مسائل پر اخر الایمان کی نظر نیادہ سیر می اور زیادہ گھری بڑی ہے جو انسان کی داخلی دنیا پر اثر انداز ہو رہے ہیں ۔ صنعتی دور کی یم کول نے تن کو جہال اور نشیں بخشی ہیں وہاں اس سے پیدا شدہ خشنج افر انفری اور زیر دست مقلبلے نے بعض نسایت مبارک اقدام کو عالم سکرات میں جملا کر دیا ہے ۔ فلوص نیک نیتی ، داست گوئی ، داست بازی ، فوشامد اور سمجھوتے ، در بوزہ کری اور خود فراموشی سے نفرت کی جو اقدار عمد قدیم میں شرافت کی بنیاد سمجھے والا انسان ایک عجیب و میں جملا ہیں اور ان سب پر نیا دور استقمامیہ نشان قائم کر چکا ہے اور سوچنے سمجھے والا انسان ایک عجیب و غریب کشمکش جہاں محص سوالات ہی سوالات ہیں اور ان کے جوابات انجی بطن غریب کشمکش کا شکار ہے ۔ ایسی کشمکش جہاں محص سوالات ہی سوالات ہی جو بیات انجی بطن مخیب میں ہیں ۔ ان سوالات کا نشانہ سب ہی بنتے ہیں اس کی اپنی ذات بھی جے قدم قدم پر ناگواد سمجھوتے خریب میں اور لئیموں کے آگے کا سرگدائی لے کر جانا پڑتا ہے ۔ سماج بھی اور وہ لوگ بھی جو " ہمت کر بیات ہیں اور کاوش استقمام کے باوجود زندگی ہے قربت ، کملے "سی گر نقیب صبح بمادال ہیں لیکن اس تشکیک ، پیچیدگی اور کاوش استقمام کے باوجود زندگی ہے قربت ،

زمین سے پیار انسانیت کی امتاکا احساس قائم ہے

جموعی حیثیت سے اخر الایمان کی شاعری حد جدید کے ادبی سربایے میں ایک ایم اصافہ ہے۔
اسلوب بیان کے انو کھے پن احساس کی ندرت، شکفتگی، گار انگیزی، ایمانی انداز اور لفظیات کے نادر
و خیرے کی وجہ سے اخر الایمان کو ہمارے دور کے اتھے شاعروں کی صف میں جگد دی جائے گی۔ انھیں وجوہ
سے آج کے دور میں اخر الایمان کی شاعری نے جدید نسل کے شراء کو فیض کے بعد شاید سب نے ذیادہ محاثر
کردکھا ہے۔ ان کی کامیابی کی بھی ایک دلیں ہے کہ ان کی نقل مشکل ہے۔ اخر الایمان کی شاعری کا بنیادی جو
ہر شخصیت کا اور "خلوص اور احساس کی وہ انفرادیت ہے جو دوسروں کو تقلید سے نسی آتی۔" اپ من میں
و بسر خصیت کا اور "خلوص اور احساس کی وہ انفرادیت ہے جو دوسروں کو تقلید سے نسی آتی۔" اپ من میں
و کوب کر سراخ ذیدگ" پانے آتی ہے اور اخر الایمان بھی اس مغرل تک پرچھ داہوں سے لاکر کاتے ہیں۔ ان
افروہ مزاجی پر محمول کیا تھا۔ تھے یہ احساس اب بھی ہوتا ہے کہ اخر الایمان نے ایک افسردہ مزاج قوطیت اور
افسردہ مزاجی پر محمول کیا تھا۔ تھے یہ احساس اب بھی ہوتا ہے کہ اخر الایمان نے ایک افسردہ مزاج قوطیت
اور افسردہ پنی وراس دوشن نے آب جو کو جگم گا دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی نشان داہ ہے مثرل نہیں ہے
اور افسردہ پنی اور اس دوشن نے آب جو کو جگم گا دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی نامین داہ ہے مثرل نہیں ہے
اگر اخر الایمان کسی مراوط فلسفت حیات کو شعر کے لباس میں ڈھال سکے یالیے احساسات و جزیات کو اس
طرح بیان کر سکے کہ اس میں ہمارے دور کے نمایندہ احساسات (SENSIBELITY) محروی و ناکامی دود و
نشاط کی ترج دے سکی تو یقنا ان کی شاعری عظمت سے ہمکنادہ و جائے گ

とのいろとうとうとうとうというというないとうという

图43型图44年中5世纪的EC对于11

### اخرالایمان کی نظم کی داخلی ساخت اور کهانی کاتفاعل

And the production of the state of the state

三三年 199 年 199 日 19

جدید اردو نظم می ہم نے جو درجہ بندی کر رکھی ہے یا جو خانہ بندیاں ہوتی چلی آئی ہیں ،ان میں جدید اردو نظم اور بیاند ،می قطبینیت Polarisation ہے یعنی جدید نظم ایک سرے پرہے اور بیانید ، دوسرے سرے پر۔

بالعموم سجحا جاتا ہے کہ دونوں میں صد ہے جدید نظم کی سب سے بردی بچان اس کا اردکاڑ ہے ،

زلکاڑ اختصاد شہد داری اور جاسعیت ۔ جب کہ بیانیہ سے وصاحت و صراحت کا تصور کی اس قطبینیت ک

یعنی شرح و بست اور موضوع کی وسعت اور بھیلاؤ کا ۔ ان دونوں کے الگ الگ تصور کی اس قطبینیت ک

وج سے یہ تتجہ افذ کیا جا جاسکتا ہے کہ بالعموم صورت حال یہ ہے کہ جدید نظم کی جو ساخت ہے وہ بیانیہ

کی نہیں ہوسکتی اور جو بیانیہ کی ساخت ہے وہ جدید نظم کی نہیں ہوسکتی ،اس لئے کہ جدید نظم کے لسانی

عربے رمزیت ، ایمانیت اسام اشارہ کمنایہ مجازم سل استعاره علامت اور پیکریت ہیں ۔ جب کہ عام تصور

کے مطابق بیانیہ کو ان سے کیا لینا دینا یعنی بیانیہ میں تووضاحت و تفصیل مقصود ہے ۔ چنانچ بیانیہ میں

زبان کا استعمال وصنی خطوط پر ہوگائے کہ غیروصنی خطوط پر جوجدید نظم کا طرہ ،اخیاز ہے۔ نیزیہ کہ جدید نظم

کی دینا تخینی اور جذباتی ہے جب کہ بیانیہ سے دصوربیدا ہوتا ہے واقعیت زمینیت یاجزئیات کا تصوربیدا ہوتا ہے ، وغیرہ وغیرہ ۔ قطبینیت کی ان ترجیحات میں جو ہماری (commonsense) توقعات

نے پیدا کر رکمی میں مزید تفصیل کا اصاف کیا جاسکتا ہے لیکن سر دست بحث اٹھانے کے لیے اتا کافی ہے۔ ہے۔

جدید نظموں کے معادوں میں ن م داشد اور میرا ہی کے ساتھ اور ان کے بعد کئی نام آتے ہیں جن میں اخترالایمان خاص اہمیت رکھتے ہیں ، اس لیے کہ آزادی کے بعد ان کا تخلیقی سفر برابر جاری رہا ہے ، دوسرے جدید تر نظم پر بھی ان کی شعری شخصیت کا اثر ہے ۔ یہاں سب سے پہلے ان کی دو ایک سلمنے کی نظموں سے استنباط کیا جاتا ہے ،

ايك لوكا مشور نظم ب اسجاً طويل نظم اس كاسلابند

دیار شق کی آبادیوں کے اونچے شاموں پر کھی آموں کے باغوں میں کھی کھیتوں کی مینڈوں پر کھی آموں کے باغوں میں کھی بہتی کی گلیوں میں کھی بہتی کی گلیوں میں کھی بہتی کی گلیوں میں کھی کچے نیم عریاں کم بینوں کی دنگ دلیوں میں سروم ، جھینے کے وقت ، داتوں کے اندھیرے میں کھی میلوں میں ، نائک ٹولیوں میں ، ان کے ڈیرے میں کھی میلوں میں ، نائک ٹولیوں میں ، ان کے ڈیرے میں

زیادہ تر منظریہ ہے۔ ہخری مصرعوں میں مکالہ ہے جس میں ہمزادہ ہو ہوارہ مش، آزاد اور سیلانی ہے ،داوی سے بھی ہمتاہے ،

کے اک لاکا ، توارہ نش ، آذاد سیانی

کے اک لاکا ، جیسے شد چشموں کا رواں پانی

نظر آنا ہے ، یوں لگنا ہے ، جیسے یہ بلائے جاں

مرا بمزاد ہے ، برگام پی ، ہر موڈ پی جولاں

اے ہمراہ پاتا ہوں ، یہ سائے کی طرح میرا

تعاقب کر رہا ہے ، جیسے میں مفرود کمزم ہوں

یہ تج سے بی تقراد کر ہوا کی اور اس کے ماکم کی اور قادر مطلق ہولے

دوسرے بند میں فدائے عرو جمل کی فعموں کا ذکر ہے اور اس کے ماکم کی اور قادر مطلق ہولے

کا اور مصدر بستی کی ان تعریفوں کا جو ارشادت اللی میں آئی ہیں ۔ ایک کے بعد ایک مالتوں کے بیان کے بعد ایک مالتوں کے بیان کے بعد مجرمکالہ ہے ،

وہ عاکم مطلق ہے ، یکٹا اور دانا ہے اندھیرے کو اجلے سے جدا کرتا ہے ، خود کو میں اگر بچانا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے ! اس نے خسروی دی ہے ، لتیموں کو مجھے نکبت اس نے یا وہ گویوں کو مرا خاذن بنایا ہے تونگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو گر جب جب کسی کے سامنے دامن پیادا ہے گر جب جب کسی کے سامنے دامن پیادا ہے یہ لڑکا بوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو ؟

تمیرے بند می تخلیقی ذہن کی ہے ہی اور ہے چارگی کا ذکر ہے کہ اسے ظفر مندول کے ہاگے رزق کی تحصیل کی فاطر گرگڑانا پڑتا ہے ، یا اس فلر سوزی کو جو مسلسل شب بیداریوں کا تتبہ ہے ، ایک کھوٹے سکے کی طرح دوسروں کو دکھانا پڑتا ہے ۔ یہ گزران کا ذکر ہے ان منزلوں کا جن سے زندگی سحر کی آرزوں میں شب کا دامن تحلمت ہوئے گزری ہے ۔ واضح رہے کنظم کا "میں "ضروری نسیں کہ شام خود بی ہو یہ فحری تفکیل ہے ۔ چوتھا اور آخری بند ہو سب سے مختر ہے یکسر مکالے پو بنی ہے ،اس می بی ہو یہ فحری تفکیل ہے ۔ چوتھا اور آخری بند ہو سب سے مختر ہے یکسر مکالے پو بنی ہے ،اس می ان تمام بیانات کا نحور تھی ہے معراج بھی ، اضتام بھی اور تجربے کی باز تعبیر بھی ہو نظم کی شعری گرامر کا تقاضا ہے ،

یے لڑکا بھی تھنا ہے جب تو میں جھلا کہ کہنا ہوں وہ ہشند مزاج ، اندوہ پود ، اصطراب ہما جے تم بوچھے رہتے ہو کب کا مرچکا ظالم اے فود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریوں کا اس کی ہردووں کی لحد میں پھینک ہیا ہوں !

بظاہریہ دو کرداروں میں گفتگو ہے یا ہمزاد یا ضمیر ہے ہم کلای ہے یا دوسرے لفظوں میں خود كلامى جس مي راوى بمزاد كے باتھوں انكشاف ذات سے دوچار ہوتا ہے ۔ سال ذہن اينو كے دو لخت ہونے کی طرف بھی جاتا ہے ۔ انسان کی وصدت بچین بی میں جبوہ زبان کے علامتی نظام میں داخل ہوتا ے تو دو لخت ہوجاتی ہے یعنی بیان کا میں SUBJECTOF SUBJECTOF . اور بیان کرنے والا میں ENUNCIATION ENUNCIATING يه دونول مقادم ربية بن ان من وحدت نس - مزيد يه بان كا می اور بیان کرنے والا می کے بچ جو فصل ہے ، معنی کی افتراقیت دربدا جس کو Differance کتا ہے ، اس خالی جگہ میں داخل ہوجاتی ہے ، نظم میں مرکزی خیال یعنی ایغو یا ضمیر کی کش کش کا ارتقا درجہ بدرجہ ہوا ہے ، نظم میں ایجاز بھی ہے اور جامعیت بھی ۔ قطع نظر ان خصائص اور دیگر امور سے جن کا ذکر اکٹر نقادوں نے کیا ہے ،کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نظم کی داخلی ساخت میں بیانیہ کا تفاعل ہے یا کمانی کا عفرے خواہ وہ کتنا یہ نشیں کیوں نہ ہو۔ لاکے کا دیار مشرق کی آباد بوں کے اونے میلوں اور بستی کی گیوں میں بڑا ہونا، آموں کے باغوں، کھیتوں کی میڈوں، جھیلوں کے یانیوں میں کم سنوں سے رنگ رلیال منانا ، میلے تھیلوں ، ناٹک ٹولیوں میں شریک ہونا ، مدسول اور خانقابوں سے گریزال دہنا ۔ تد چشموں کے روال پانی کی طرح جوان ہونا اپنے خالق کو اس کی تعموں سے جانا ، پھر بڑا ہونے کے بعد اك كے بعد الك تلى تلى تجربوں سے دوچار ہونا ، معيشت كے ليے سوالى ہونا ، نا الموں سے واسط يونا ، اصولوں پر سمجونا کرناوغیرہ وغیرہ ۔ تو داروف کی اصطلاح میں یہ سب بیانیہ کے مسائل ہیں ۔

تو دادون جس نے DECAMERON اور فکش کی خربات پر قابل قدر کام کیا ہے ، بیانیہ کے قلیل ترین جز کو سئلہ (PROPOSITION) سمائل مل کر (SEQUENCE) بین ترجیح قائم کرتے ہیں۔ ترجیعی زیر سطح عمل آدا ہوتی ہیں اور ملفوظی سطح (TEXT) یعنی ترجیح قائم کرتے ہیں۔ ترجیعی فریر سطح عمل آدا ہوتی ہیں اور مسائل سطح (TEXT) یعنی تن ہے ۔ گویا زیر بحث نظم میں ہر ہر بند مسائل (PRIPOSITIONS) ترجیح ہے اور یہ ترجیعیں مل کرے نفیس کمانی قائم کرتی ہیں ۔ حق

کہ آخری بند میں اتمام جمت کے لیے راوی کمنا ہے کہ وہ آوارہ منش، آزاد و سیلانی لڑکا مرچکا ہے لیکن اعراد اس حقیقت کو جھٹلانا ہے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، دیکھو میں تو زندہ ہوں کیا داخلی ساخت می یہ سراد اس حقیقت کو جھٹلانا ہے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، دیکھو میں تو زندہ ہوں کیا داخلی ساخت می یہ سراد اس میں ہے کہ کمل سب بیانیہ کا تفاعل نسیں ہے جس کی درجہ بدرجہ شعری تقلیب ہوئی ہے اور جو کلائمکس پر سیخ کر کمل ہوگئے ہے ؟

اس میں کوئی شک نسی کہ نظم ملے خود کو قائم کرتی ہے بھر کسی دوسری شے کو ۔ لیکن شعری ذبان کی بڑائی اس کی شیئت میں نسی اس کی جالیات اور تاثیر میں ہے ، یہ نسی تو موضوع کتنا بڑا ہو نظم کچ بھی نسی ۔ لیکن تاثیر بیدا ہوتی ہے معنی ہے اور معنی آنا ہے ساخت ہے ، اور ساخت ہے اگر کمانی کے ضعر یا واقعیت یا واقعے کی کڑی ہے کڑی لئے یا (PROGRESSION) ہو زماں کے اسکیل پر ہے اور جو مکان ہے کلیتا باہر نسیں ، یعنی بیانیہ کے اس تفاعل کو الگ کردیں تو کیا نظم کا وجود باتی رہے گا ، یعنی کیا نظم نظم رہے گی ؟

بیشک جدید نظم کی استعاداتی منطق کی رو سے بیانیہ کی شعری تقلیب ہوجاتی ہے جو ہم خری ایک انوکھا تجربہ بن کر سامنے ہتی ہے ،لیکن اس سے کس کو انکار ہوسکتا ہے کہ نظم کی زیریں ساخت میں بیانیہ کا دگر ہے جس سے نظم کے جہان معنی کا گہرا دشتہ ہے ۔

یاں یہ اعرّاض کیا جاسکتا ہے کہ عمدا میں نے اخرّالایمان کی نسجاً طویل نظم کا انتخاب کیا کیوں کہ جال طوالت ہوگی وہاں زبان کے تحرک (PROGRESSION) یا کہانی پن کے عضر کے در آنا لازی ہوگا یا اس کے امکان نسجا زیادہ ہوگا ، طالانکہ در حقیقت ایسا نسیں ہے ۔ مزید تو ثق کے لیے اخرّالایمان کی دو مختفر نظموں کو لیا جاتا ہے ۔ پہلے یہ جے مصرعوں کی نظم دیکھیے ،

فدا کا محکر بجا النی سی کا دن بجی اس طرح ہے کا ، سند اندھرے اٹھ بیٹے اس طرح ہے کا ، سند اندھرے اٹھ بیٹے بیال چائے کی پی ، خبری دیکھیں ، ناشتہ پہ جوت بھے بھیرت کا اپنی دیتے رہے بخیر و خوبی پلٹ سے جیے شام ہوتی اور اگے روز کا موہوم خوف دل میں لیے اور اگے روز کا موہوم خوف دل میں لیے

#### درے درے عدا بال ہے دوا بال ہے دائے کمال لیے دیے ہونی بسر میں جاکے لیٹ گے !

اس وصناحت کی صرورت نہیں کہ بیال ایک دن کے تجربات ایک کے بعد ایک ذیال کے تحربات ایک کے بعد ایک ذیال کے تحربات ایک کے ساتھ بیان ہوئے تحرک (PROGRESESSION) کے ساتھ کوئی در کوئی ارتکاڑ کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ٹاکہ نظم کی منطق کے مطابق بوری شدت ہے اس نکتے کو ابھارا جاسکے کہ آج کا انسان جوں کہ ضمیر کو خوابیدہ رکھتا ہے ،اس لیے بے کیف اور دو خمین ذندگی جیتا ہے ۔ ظاہر ہے کہ جہال وقت کے تحرک اور واقعہ در واقعہ کی کیفیت ہوگی کہ کمانی اندر ہی اندر چلتی رہے گی ۔ سی بیانیہ کا بچے ہے جس سے داخلی ساخت میں نظم قائم ہوتی ہے ،اور نظم کے حن و لطافت اور تاثیر میں جس کے شعری تفاعل کو نظر انداز نہیں کے رکھتے ۔

شاید بے خیال ہو کہ یہ تنجہ کھنے تان کر افذ کیا جارہا ہے ، یعنی جدید نظم میں بیانیہ کے تفاعل کا اس صورت میں نظم و ڈاسنہ سفیٹن کا مسافر "کو صرور دیکھ لیا جائے جو نیا آہنگ کے بعد کی نظم ہے ۔ یہ نظم در حقیقت تمام و کمال ایک خوبصورت کمانی ہے ، دردو حزن کی فشاط سے لبریز جس پر اداس کی دھندل دھندل پر چھائیں ہے ۔ اس کے بیانیہ پر مجی بھین نہ آئے تو " یادیں " بنت لمحات " " باذآ مد " یا مفامت کو مزید دیکھ لیا جلتے ۔ چھوٹی نظموں کا تو ہر حال شماد ہی ضور یہ مشیں ، مثلاً ہے تعلق ، تفاوت ، ایک کیفیت ، تو کل ، گونگی عورت ، حس پر ست ، تحلیل ، کسی کا بھی تجزید مضر ملے گا۔ طوالت کے خوف مزید تجزید یا مثالوں کی صرورت نہیں ۔

## اخر الايمان اكب مختصر محاكمه

ACTOR SELECTION OF

اخر الایمان کی دت گوئی کودیکھتے ہوئے ان کاکلام ست زیادہ نسی ۔ لیکن یہ اتناکم بھی نسی کہ دو تین دن میں اے بغور بڑھ کر اس کا انتخاب تیار کرنا ممکن ہو۔ بھریہ بات بھی ہے کہ اخترالا یمان کے کلام میں تفکر اور آبل کا عنصر غالب ہونے کے باعث ان کی اکثر تظمیں بار بار بڑھی جانے کا تقاصا کرتی ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تویہ بھی ہوتا ہے کہ اخرالایمان کے بظاحر سرسری عفر تکلفاتی لیج سے دھوکہ کھاکے ہم ان کی بعض تظموں کو مجى سرسرى گزرجانے كے لائق مج ليت بي اور اصل صورت حال يہ ہوتى ہے كہ نظم كورك رك كرسوچ سوچ كر ردهي تواس مي گرائيال دريافت بول-ان سب باتول كى بناء ير اخرالايمان كانتخاب بنانا محج بت مشكل مطوم ہوا \_ موجودہ انتخاب كے سلسلے ميں جگه كاستلہ بحى تھاكہ طويل نظموں كى گنجائش يہ تھى ـ اخرالایمان اگرچ مخترنظم می کمال دکھتے ہیں الین وہ ہمارے زمانے کے ان معدودے چند شعراء میں سے بی جونسجاً طویل نظم می بھی اپن قوت یر قراد رکھتے ہیں۔ جگہ کی تنگی کے پیش نظر می نے صرف دو متوسط طوالت کی نظمیں انتخاب میں رکھی ہیں۔ لہذا یہ انتخاب طویل نظموں کی صد تک ناممکن ہے۔ بعض لوگوں کو اکی لڑکا "کی عدم موجودگی شاق گزرے گی۔ لیکن اس نظم کی غیر معمولی شهرت کے پیش نظر محجے یہ بستر معلوم ہواکہ اس کی جگہ دو چار مختر تظمیں شامل کرلی جائیں۔۔۔۔۔میرا خیال ہے کہ اکٹرالوگوں کو ایک لڑکا" اگر بوری نہ سی توکسی کسی سے صرور یاد ہوگی۔جب کہ اس انتخاب میں شامل بعض مختر تظمیں ان کی نظر میں ن جول \_ اخرالایمان نے مروسال " کے بعد 1990 و کے آغاز تک جو کچ کما مے وہ - زمین زمین " نای

جموع میں شامل ہوچکا ہے۔ یہ جموع بھی بہت کم لوگوں کی نظرے گزدا ہوگا، لیکن جگہ کی تنگی نے تھے اس کی صرف تین نظموں پر اکتفاکر نے پر مجبود کیا ہا اگر حمکن ہوتا تو ایک متوسط طویل (\* اپارچ گاڑی کے آدی \*) صرود شامل ہوتی۔ اس نظم پر 1989 کی تاریخ پڑی ہے ، لیکن لیج کے حاکمانہ دنگ کی صلاحیت، مصر عول کے دروبست، ان کے توازن، لفظیات میں تکلف کی جگہ تقریبا شاہانہ بے پروائی اور معاصر دنیا کے خاتی و خام کاری پر احتجاج اور یہ ہمی، ان سب باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ چھتر یوس کی عمر میں مجمی اخترالایمان کی شاعری نہ مرف یہ کہ ذوال آبادہ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک نئی قوت کا امکان پیدا ہو دہاہے۔ " اپارچ گاڑی کا آدی "کا ان ماحظہ ہو ب

کچ الیے بی جو زندگی کو مہ و سال سے ناپتے بی گوشت سے ساگ سے ، دال سے ناپتے بی کوشت سے ساگ سے ، دال سے ناپتے بی خط و فال سے گیبوؤں کی ممک ، چال سے ناپتے بی صعوبت سے ، جنجال سے ناپتے بی یالی سے ناپتے بی یالی سے ناپتے بی یالی سے ناپتے بی گر ہم اسے عزم پالل سے ناپتے بی

٩ مزيندين كريد عل خرادين كاليكام دمرادم طافيوا لكن ير لفالل انقب بي نسيد كلدوسم وجي نظم الدون الل مول

اوراس کے بارے میں کیارویہ اختیار کرنا ہے۔ مثلاً اپنے گاڑی کا آدی "جو نظم کے شروع میں زندگی کو عزم پال سے ناپنے کی بات کردہا تھا۔ تھوڑی دیر میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے ،

می اس زندگی کی بست سی بسادی غذاکی طرح کھاچکا ہوں مین اور م کی اور م کی اور میں اور می

اب یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر شروع والے بیان کو کیا تیمت دی
جانے ۔ یا ایسا تو نسیں کہ دونوں الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ بات کہ رہے ہیں ؟ نظم کے مخلف
صوں میں الگ الگ لیج سناتی دیتے ہیں ۔ لیکن بولنے والا شاید ایک ہی ہے یا شاید بولنے والا شاعر خود ہے
جو مختلف تجربات اور کینیات کو تخیلی طور پر اپنے اوپر منطبق کرکے ڈرابائی کردادی طرح ہم ہے (یا اپنے آپ
ہے ؟) گنگو کردہا ہے ۔

لیجی ان پیچیدگیل اور نظم کے ان غیر متوقع الجھاؤوں میں نظم سازی کی طرز گزادیاں بھی شال بی ۔

یعنی یہ سب بیں بی نہیں ہوگیا بلکہ شامر کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے نظم کو جتنی سطوں پر نظم میں الیا جاسکے اتنابی انچاہے ۔ نظم چکن اور ہماہ داست نہ ہو بلکہ کھردری ،بالواسط اور تبد دار ہو۔ اخرالایمان نے بست پہلے لیخ بارے میں کما تھا کہ میں نظم میں علاست کا استعمال کرتا ہوں اور اگر میری نظم کو توجہ اور خورے نہ پڑھا جائے تو اس کے معنی واضح نہیں ہونگے ۔ اس سلسلے میں انسوں نے اپن نظم ، تطویطرہ "کی مثال دی تھی۔ اس وقت سے لیکر اب تک اخرالایمان کے بیال کی اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ۔ مثلا اب وہ ضعودی طور پر علامت یا استعادہ اختیار کرنے کے بجائے بوری نظم میں استعاداتی علامت فضا تیار کرنے میں یعنی اب ان کی علامت یا استعادہ اختیار کرنے میں یعنی اب ان کی نظم کسی مرکزی علامت کے گرد قائم ہونے کے بجائے خود ایسا نظام بن جاتی ہے جوزندگی کی حقیقت کو تھے نظم کسی مرکزی علامت کے گرد قائم ہونے کے بجائے خود ایسا نظام بن جاتی ہے جوزندگی کی حقیقت کو تھے یا سمجھانے کام کرتا ہے ۔ باز آ مد میں وقت کے گزرنے اور چیزوں کے بدلنے کام شیہ ہے ہو

ميحبيب كامع "دمعناني بولا

وہ نخی می لڑکی ہو نظم کے منظم کی بجولی اور کسی غیر شعوری سطح ہراس کی مجوب (حبیب ؟) تھی۔ اب احتداد ذیانہ کے ساتھ خود ایک نفے سے بچے کی بال بن گئ ہے اور اس خبر کا بیان کرنے والارمصنائی تصائی خود وقت کی علامت ہے ۔ یعنی وقت ایک سفاک اور بے خیال میں فاعل ہے ۔ ہرچیزاس کے بے خیال قائل ہے کہ وقت ہواں بات کا حساس تک نہیں کہ اس کے ہاتھوں کن کن چیزوں کا خون ہوتار حتا ہے ، لیکن مال کی تظموں کیں کسی مرکزی علامت کو اختیار کرنے کے بجلتے اخترالایمان اسطور سازی کرتے موستے نظر اتے بی ۔اب ان کی زیادہ تر تظمیں نے زمانے کا اسطور مطوم ہوتی بیں۔ان کا کرددا ، بظاہر بے کید ،دائے الكنظائن Roy Licht enstein كى مصورى كى ياد دالما بعن جسطر لكنشطائن اخبارى كاك comic کے رنگ اور کاک جیسی ڈرائگ کے طریتے استعمال کرکے اپن تصویروں کو جدید حقیقت ے بم آبنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ کتابوا نظر آتا تھا کہ جدید زمانے می حقیت بی اتن ہے کہ اے کاک comic کے سیاف اور دوسمتی ، چیخ اشخاص اور اشیاء کے ذریعے ظاہر کرسکتے بی ۔ اس طرح اخرالایمان بی ہمارے زمانے کی سطی بھی متانت اور سچائی سے عاری زندگی کو بیان کرنے کے لئے ایسی زبان اور ایسالجد اختیار کرتے ہیں جو آج کی زندگی کو ہمارے سامنے مجسم کردیتا ہیں یہ کام تشبیسوں میکروں اور استعاروں کے ذریعے نسی ، بلکہ بوری نظم کے ذریعے عمل می آنا ہے۔ مخیر "می کوئی ایسی ترکیب نسی استعال ك كن جس سے ظاہر ہوكے شاعر جو اس بات كى يريشانى يا فكر ہے كہ معاصر دنيا كے جوث. ناہمواری ، معاصر لوگوں کی نامعتبری ، معاصر نظام حیات کے تعنادات وغیرہ کے لئے پیکر یا استعارہ یا علامت وضع ہو توکیے ہو ؟ شاعر بالکل غیر منظر .Relaxed اور روز مرہ ک زندگ کے کاموں می مصروف .لیکن داخلی طور پر دنیا اور دنیا والوں کے تصناد اور غیر متوازن اعمال و نتائج کے بارے میں خود کار عمل کے طور بر علے میں مصروف ہے۔ وہ کسی کو لمزم نسی تحمراتا ،لیکن وہ خود کو اس نظام کا تنات سے الگ بجی نسی ہے كراس صورت حال مي يا نظام حيات و كاتنات كے اس رنگ دعنگ كے لئے كسى كو ذر وار تمرايا جانے وہ انسانوں یو شک کرتا ہے تو خود کو بھی معرض سوال میں لاتا ہے .

میں مرح سوچنے لگا ہوں مرح رفیوں کی کتا شک ہے مرح است کا است کے محیر میں تمام اجزاء تمام انسانوں میں مرکب ہیں۔ تو بھر تمام انسان ایک جیسے کیوں نہیں ؟اور بھرالیا کیوں ہے کہ اتجے سے اور اور اس سے اچھا پیدا ہوتا ہے ؟ یہ مسئلہ فلسنے میں بھی ہے اور تصوف میں بھی۔ مولانا روم نے اپنی شوی میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے ۔ ہمارے میاں \* اولیاء کے گر شیطان " مشور کماوت ہے جو انسانی زندگی اور مرحت کے تعناد اور تقدیم انسانی کے تعناد کو روشن میں لاتی ہے ۔ مولانا روم معللے کو ملجمانے اور اس کی عقی توجیہ کرنے کی کوششش کرتے ہیں تو ہماری کماوت ایک یہ سمج میں آنے والے معلطے کو روز مرہ کی سطح پر لاکر قابل فم نسی تو قابل قبول بنانے کی کوششش کرتی ہے۔ اخر الایمان کی نظم نہ مجھانے کی کوششش کرتی ہے ۔ اخر الایمان کی نظم نہ مجھانے کی کوششش کرتی ہے ۔ اور نہ اس تعناد کو کو قبول کرنے کی سفارش کرتی ہے ۔

تخلیقی سطح پر اخرالایمان کاکمال یہ ہے کہ وہ تعناد اور وسیح کردیتے ہیں ۔ اولیاء کے گر شیطان کے لئے مصیبت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا تشخص اس تقدس کے ماحل میں کس طرح برقراد رکھے ۔ لین اگر غریب کے گر دئیس صفت یا رئیس کے گر مزدور صفت بچ پیداہو تو دونوں کے لئے یکمال اذیت و صعوبت ہے اور بنیادی مسئلہ صرف جنبیاتی Genetic حادثے کا نہیں بلکہ یہ ہے کہ جب دنیا میں اتنی ست سی چیزی اصلا اور آغاذ ہی ہے ایک دوسری کے مخالف ہیں ، اور یہ تخالف تباین انسانی صورت کا صد ہے تو مجر انسان کے لئے راہ فلاح (یا راہ فراد) کمال ہے ؟

گاب کیر پ کب اگے گا کہ فاردونوں میں مشرک ہے

اب مستلہ یہ ہو جاتا ہے کہ "آدمیت" کی کیا تعریف ہو اور انسان کس چیز فر و مبابات کرے ۔ جب وہ فعنل ربانی Lyric ہی محردم ہو چکا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو ولی کے گر میں حرام زادہ نہ تولد ہوتا ۔ نظم لفظ "حرام زادہ " پہ ختم ہوتی ہے ۔ جو بعض پرتکلف طبائع پر بار گزر سکتا ہے ۔ لیکن ذرا سا بھی خور کریں تو معلوم ہوگا کہ نظم کی روح اس لفظ میں ہے ۔ اس لفظ میں تو بین ، اصل کی کم اصلی مزاج کا جبل اور کجی اور خود اس اولاد کے ولدالحرام ہونے کا تصور یہ سب باتیں یکجا ہیں ۔

کرددے پن کے ذریعے اخرالایمان صرف یہ فائدہ حاصل نسیں کرتے کہ پڑھے اور سنے والے کو متوجہ کرلیتے ہیں اور وہ چونک کر نظم پر خور کرنے لگتا ہے۔ ان کا کر درا پن دراصل دو باتوں کا اعلان کرتا ہے۔ اول تویہ کہ نظم کو سجانے اس میں نام و نماد لطافت مشاعرائ پن "پیدا کرنے سے زیادہ صروری یہ ہے کہ نظم اس صورت حال کا احاطہ کرسکے جس نے شاعر کو ہرانگیخت کیا ہے۔ نظم کے ذریعے فوٹوگرافی مطوب نسیں لیکن یہ صرور مطوب ہے کہ جس اخلاقی یا جذباتی صورت حال کابیان نظم میں ہے اس پر لفاظی کے پردے نہ دالے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعرائ غیر شاعرائ وغیرہ اصطلاحیں ہے معنی ہیں۔ اگر بعض اسلوب دالے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعرائ غیر شاعرائ وغیرہ اصطلاحیں ہے معنی ہیں۔ اگر بعض اسلوب

اس نے شامرانہ ہیں کہ وہ تجربے اور مشاہدے کو یردافت نسی کرسکتے تو الیے اسالیب بلکہ ایسی شامری ہی کو ترک کردینا بسرہ ہے۔ ہما دے بیال شامرانہ اور غیر شامرانہ لفظ اسلوب طریق کاروغیرہ کی بحث اب زیادہ نسی ہوتی ۔ لیکن اخرالایمان کی نظمیں بھر بھی بعض اوقات اس قدر غیر متوقع طور پر گفتگو اور مکالے سے قریب آجاتی ہیں کہ ادب کے اجارہ دار پروفیسر لوگ ہو شاعری نسیں بلکہ صرف تنعید پڑھتے ہیں ، چکر میں بڑسکتے ہیں کہ شاعری اور نرکوکس طرح الگ الگ کیا جائے ،

کبنت گھی نے بان لے ل کک تک سے عذاب میں ہے جینا جب ریکھو نظر کے ملت ہے اصلی زیاں نے چین چینا اکسان زیاں نے چین چینا

(توازل)

اخر الایمان کتے ہیں کہ ہمارے تصورات شرکو خول نے خراب کیاہے۔ ان کاخیال ہے کہ شامری کے ساتھ یوی مشکل یہ پیش آئی ہے کہ وہ اب تک غرل کی فصنا ہے نہیں نکلی " وہ چاہتے ہیں کہ آئی صف سخن ہو اس میں وسعت کی گجائش ہوئی چاہتے اور ذبان کاایسا استعمال ہو ناچاہتے کہ پہلے ہوگچ کھا گیاہے اس میں اصفافہ بھی ہواور ذبان اپنے وسیح تر معنول میں بھی استعمال ہوسکے ۔ " اخر الایمان کی دوسری بات بالکل صحیح ہے ، لیکن اگر ہمارے بیال آج بھی اپنے لوگ موجود ہیں جو متحفظ ، محاط اور شریفانہ ذبان اور لیج کو شاعری پر صاوی کرناچاہتے ہیں (الیے لوگ بست کم ہیں) تو اس کا الزام خول پر نہیں ، بلکہ خول اور " تغول " کے شروع میں بھوٹے تصور پر کیا جاتا ہے جو حالی کے تصورات کے ذیر اثر ہمارے بیال بیدویں صدی کے شروع میں عام کی تھی کہ وہ ہر طرح اس کے اسلوب کو بھی ، خود کلای اور ڈرا مائی انداز کو بھی۔

کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ "تغزل" بطور اصطلاح کا وجود ہمارے تدکروں میں نہیں ۔ کلا سیک خوا ہے سلمنے "تغزل" اور "غزلیت" جیبے تصور ات نہ تھے ۔ ان تصور ات کا ہمارے اصل نظر شرے کوئی تعلق نہیں ۔۔۔۔ یہ جموٹے الفاظ ہو انگریزی کے دباؤ میں آکر ہم لوگوں نے بیبویں صدی میں وضع کے ۔ اپن شاعری کو انگریزی نکت چینوں سے ، کپانے کے لئے ہم لوگوں نے یہ رخمیب سوچی کہ غزل کو انگریزی کا مزاد ف قرار دیا جائے اور اگر انگریزی Lyricism میں الاکالہ تغزل یا غزلمیت مجی ہوگی ۔ (اب یہ اور بات ہے کہ آج مغرب میں مجی Lyric اور علی سی الاکالہ تغزل یا غزلمیت موف فلمی گانوں کیلئے استعمال ہوتی ہیں اور جدید مغزبی شاعری پر کل میں الاکالہ تعزل یا اصطلاح کا اطلاق نہیں ہوتا ۔ لیکن ہمارے پروفیسر لوگ جنوں نے ادھرادھرکی پرائی کابوں کے انگریزی حاصل کی ہے اب مجی Ryricism اور تغزل کا ایک تارا ، بجائے جارہ ہیں۔ انگریزی حاصل کی ہے اب مجی اس کا بورت نظری کا ایک تارا ، بجائے جارہ ہیں۔

شاعری کی ذبان (یا جموعی حیثیت سے ذبان) کی اس غلط تفریق کا تنجه نکاا کہ وہ چیزیں جو شاعری کا عام وظیفہ ہیں ، ان کو بھی اس طرح سانس روک کر اور دانتوں میں انگی داب کر پڑھاگیا گویا دب کی دنیا ہیں کوئی بڑا انتخاب آدبا ہے ۔ اصل میں معالمہ صرف یہ تھا کہ 1940 ، میں شاعری سے جو توقعات ہمیں تحمیں ، ان میں ایسی چیزوں کا ذکر یہ تھا جنگے ذریعہ شاعری ایک زندہ ، توانا اور معاصر حقیقت معلوم ہو یعنی وہ چیزی اس میں سے عائب تھیں جن کو اختر الایمان نے ایسی لفظیات کہا ہے جسمیں ، کنوار پن کی خوشیو ، ہوتی ہے اور جے ہو ۔ ایم سخ کو اختر الایمان نے ایسی لفظیات کہا ہے جسمیں ، کنوار پن کی خوشیو ، ہوتی ہے اور جے کے ۔ ایم سخ کا کی خوشیو اور اس کا آہنگ ، قرار یا ہے ۔ فیض کی

مقبولیت نے ہمارے ساں شاعری کو صرف سج سجائے تھکے ، شیئے آلات اور فرق فروش سے آداست دیوان خانے کی چیز بنا ڈالا۔ ہر وہ فقرہ ہر وہ استعارہ ہر وہ بیکر ہو " نازک طبائع " پر بار گزدے ، فیعن کی شاعری سے مقصود ہے ۔ الیے لیج پر پالے بوسے مزاج والوں کو میراجی کی شدید درون بینی ان کے پیکر کی دنگارنگ آزگی ان کے موضوعات کی داخلیت ، اور داشد کی بین الاقوامی خارسی آمیز لین کلاسی دنگ ہے ہی مونی زبان ، ہملا کہ ان کہ سکتی تھی ج اخرالا بیان کا معالمہ تو اور مجی مختلف تھا ، کہ وہ بظاہر بے فئے زبان ، ہملا کہ ان کے بیال جگرگاتے ہوئے الفاظ ، فارسی ترکیبیں ، چونکا دینے والے استعارے نہیں ۔ ان کی بقاہر بے دنگی ہی ان کی دنگار تی ہے ۔ لین اس دنگا دنگی کو تھمنے میں دیر لگتی ہے ۔ مجمید امجد اور اخرالا بیان دونوں کو اپنا مقام و مرتبہ منوانے میں دیراسی کے لگی کہ ان کی شاعری ان توقعات کو بورانسیں کرتی جو کو ایک میں سال انتظار وغیرہ کہا دیا گاری کی ہوئی ہوری ہوتی تھیں ۔ میراجی کو تو خیر جنسی الجمنوں کا مریف وغیرہ کہا دیا گار دیا گاری کی گار دیا گار دیا گاری کی تھیں ۔ میراجی کو تو خیر جنسی الجمنوں کا مریف وغیرہ کہا دیا گاری کی داروں

ایسانسیں کہ اخترالایمان کا کھرددا ، ڈرامائی اور بے تکلف گفتگو کے آبنگ پر بہی لیجہ شروع کی نظموں میں بھی اسابی واضح ہے جن آئے ہے۔ ملقہ ادباب ذوق کے شعراء پر بھی 1940 میں مروج شعریات کا اڑتو ہم حال تھا بی اور اس صد تک میراجی طلقہ ادباب ذوق کے باہر نظراتے ہیں کہ وہ موضوع اور اسلوب دونوں میں حال تھا بی اور اس صد تک میراجی طلقہ ادباب ذوق والوں کی بہر نظرات کے بیاں شروع میں حلقہ ادباب ذوق والوں کی متانت اور احتیاط حاوی تھی ۔ فین اخترالایمان کے بیاں شروع میں حلقہ ادباب ذوق والوں کی متانت اور احتیاط حاوی تھی ۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں جلقے کے شعراء نظم کے متکلم اور خود شاعر کو ایک قرار دیتا جاتے ہیں ۔ (میراجی کی کتاب "اس نظم میں " کے تج بے اس کی فصاحت میں دیکھے جاسکتے ہیں) اور ہر نظم کو دیتے ہیں ۔ (میراجی کی کتاب "اس نظم میں " کے تج بے اس کی فصاحت میں دیکھے جاسکتے ہیں) اور ہر نظم کو لائحالہ خود شاعر کے داخل سوانے و کو الف پر جنی قرار دیتا جاہتے تھے ۔ اخترالایمان کے بیاں اس وقت بھی لیت نظم سون عوضوع سے تھوڑی بست دوری تھوڑا بست ڈرامائی فاصلہ نظر آتا ہے ۔ مثلا "گرداب " 1943ء کی ایک نظم " محردی "اور "آرکیک سیارہ " (1952) کی ایک نظم " محبت " کے چند مصر سے ملاحظ ہوں ،

تو بحی تقدیر نسی درد بحی پاتدہ نسی تح سے وابست وہ اک عمد وہ پیمان وہا رات کے آخری آنبو کی طرح ووب گیا فواب انگیز نگابی وہ اب درد فریب اک انگیز نگابی وہ اب درد فریب اک افسانہ ہے جو کچے یاد دبا کچے نہ دبا

(35)

صرف تبدیل ہوتی ہوتی روشیٰ کی جھلک زندہ ہے صرف حن الل اور حن ابدکی ممک زندہ ہے صرف اس طار خوش نوا کی لمک زندہ ہے صرف اس طار خوش نوا کی لمک زندہ ہے اک دن آئے گا تو بجی مرجائ گا میں بجی مرجاؤں گا

(محبت)

دوسری نظم میں ڈرامائی فاصلہ زیادہ نمایاں ہے ۔ بیال نہ تو منظم کو شاعر قرار دینا صروری ہے اور نہ کاطب کو شاعر کی مجوبہ قرار دینا صروری ہے۔ "محروی " می نظم پالامصرع اے ذاتی واردات سے الگ نکال

لیجانا ہے۔ دونوں نظموں میں لا شخصیت ( یعنی اپنی شخصیت ہے الگ کھڑے ہوکر معلمے کو سمجھنے ) کی کوششش کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود ان نظموں پر صلقہ ارباب ذوق کا اثر نمایاں ہے کیوں کہ ابھی ان کے اسلوب میں وہ نمی نمونا ہے نسیں ہے جو جلی، تپائی ہوئی سیبی مائل سخت اینٹ میں ہوتی ہے۔ ابھی ان نظموں میں وہی گلابی سرخی ہے جو نیم پخت اینٹ میں ہوتی ہے۔ یہ نظمیں اس طرح کی چوٹ نسیں سپنچا تیں جس طرح کی چوٹ نسیں سپنچا تیں جس طرح کی چوٹ مثلا " خمیر " کارنامہ " مفاہمت " لوگو اے لوگو " کا خلاصہ ہے۔ یوسف ظفر کی مشہور نظم وادی نیل کا اقتباس ملاحظہ ہو!

كه مي بول وه موت كاسافر تے شبتال کے جوردروازے سے گزر کر جوائي مزل پاگياب وه لوگ جورور بي مي مجوكو كمي نے خودكو يكارا بے تيرى خاطر وه لوگ كيا جانس زندگي كو انسي كياكه موت برلحظه ان كى ستى كو كارى ب انسی کیا خبرکے زندگی کیا ہے ۔۔۔ می سمجما ہوں زندگی کو كراج ك شبيدندگى ميرى زندگى ب یدندگ ب مری جے می نے آج کی شب تے مرت کدے می لاکر ابدے ہم دوش کردیاہے اجل كو ظاموش كردياب

یوسف ظفری نظم فوری طور پر اخترالایمان کی نظم " محبت " سے مواز نے کا تقاصنا کرتی ہے ۔ " محبت " اخترالایمان کی انجی نظموں میں ہم نظموں میں نسیر۔ اس کے باوجود یوسف ظفر کی نظم کے مقلبط میں " محبت " کا اندازہ زیادہ پر احتماد اور اس کا متعلم زیادہ با تمکین اور تجربہ کار ہے ۔ اخترالایمان کی نظم میں انسانی متعلم کا حساس کا تناتی سطح پر ہے ۔ انسان کی تقدیریہ ہے کہ اسے اور اس کی تمام چیزوں کوموت کے انسانی متعلم کا حساس کا تناتی سطح پر ہے ۔ انسان کی تقدیریہ ہے کہ اسے اور اس کی تمام چیزوں کوموت کے

گاف اترنا ہے۔ بوسف ظفر کی نظم اپنے بلند بانگ دعووں اور ظاہری بلند ہنگی کے باوجود قبل از بلوغ کے جوش وخروش کااظہار ہے اور کچ نسیں ۔ اختر الایمان کا ممکلم موت کوانگیز کرتا ہے اوجس چیز کے لافانی ہونے کا دعوی وہ کرتا ہے (حسن ازل اور حسن ابد کی ممک) وہ اس قدر غیر قطعی اور موسوم ہے کہ صاف مطوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک خیالی اور فرصنی تسکین کا دھوکہ ہے ۔ اخترالایمان کا ممکلم زیادہ جاند یہ اور اس کی آواز میں زیادہ وزن و وقار ہے ۔ لہذا اسے کوئی رو انی فریب متاثر نسیں کرتا ۔

اخر الایمان جس لیج کے لئے باطور پر مشہور ہیں یعنی ایک پروقار تھوڑا ہت شک استعارہ اور فاری تراکیب یو برای سے بڑی صد تک عادی کو ردا و ڈرا ائی اور طزیہ لیج جس میں تھوڑی ہی تلخی ہے بکیاں پہلی پن اور خود تر حی نہیں ۔ یہ لیج فالصاً ان کا اپنا ہے ۔ راشد کا لیج کہیں کہیں ان سے بلاً ہوتا ہے ، لیکن وہ بھی صرف معاصر دنیا کے شدید احساس اور اس احساس میں طزی بلی سی آمیزش کی عد تک لیکن لفظیات کے میدان میں اخرالایمان نے جس طرح کے پر قوت، توانا اور پر سام لیج کو داخل کیا ہے ،وہ داشد سے بالکل میں اخرالایمان نے جس طرح کے پر قوت، توانا اور پر سام لیج کو داخل کیا ہے ،وہ داشد سے بالکل الگ شے ہے ۔ بمجموعی حیثیت نے اخر الایمان نہ صرف یہ کہ اسوقت ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں بلکہ یہ بھی کہ اسلوب کے اعتبارے آن ان کا کوئی حریف نہیں ۔ انہوں نے اپنے ہم عصروں اور پیش روؤں سے افذ اثر کم سے کم کیا ہے یعنی ان کے اسلوب میں کسی معاصر یا پیش روکا رنگ اس طرح نہیں بھی کوں کے ان انہیں کسی کا خوشہ چیں یا اس کے محتب کا فرد بتایا جاسکے ۔ خود اخرالایمان کسی محتب کے بائی نہیں ہیں کیوں کے ان کا اسلوب ایسا ہے جس کی نقل نہیں ہو سکتی ۔ عام شعراء تو ان کی نگلف اور فارسیت سے عادی لفظیات ہی کو دیکھ کر گھراا محمیں گے اور جو زیادہ ہمت والے ہیں ان کے خشک کو ردے لیج سے بدک جائیں گے ۔ کسی دیکھ کر گھراا محمیں گے اور ہو زیادہ ہمت والے ہیں ان کے خشک کو ردے لیج سے بدک جائیں گے ۔ کسی دیکوں کے بسیمی ذبان اس طرح اور اس صد تک ہے بی نہیں کہ وہ اخرالایمان کا حریف ہوسکے ۔

اخر الایمان کی تقریبا تمام شاعری روایتی روانیت سے عاری ہے۔ اس کے بجائے ان کے بیال فریب شکستگی، معاصر انسان سے بابوسی، اس کی خود غرضی، تشدد اور جارجیت سے اس کے لگاؤ اور اس کے بیال روحانی اقدار کے زوال سے نفرت کا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ نفرت کسی اخلاقی حکیم یا واعظ کی نفرت نمیں۔ بلکہ اوقات خود شاعر (اور نظم کا متکلم یقینا) بھی اس نفرت کا بدف معلوم ہوتا ہے۔ اخر الایمان کی شاعری کا متکلم ایسا شخص ہے جس نے دنیا میں امن، عافیت، محبت اور یگانگت کی امید اور تمناکی تھی، لیکن یہ امید بہتے تمنامیں بدل گئے۔ اخر الایمان نے وقت کو سب سے بڑے

مجرم کی شکل میں دیکھنا چاہا تھا کہ شاید اس طرح معاصر انسان فردجرم سے پی سکے ۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کی شعری بصیرت کو انسانی جرم کا قائل ہونا پڑا ۔ گزشتہ تیس پرس میں اخترالایمان کی شاعری زندگی اور انسانی شخصیت کے دوانی (یعنی آدرش پرست امید افزا) تصور سے ہٹ کر انسانی وجود کی بے رنگی اور زندگی میں کم کوش احتیاط پر دنج کے اظہاد کی داہوں سے گزرتی ہوئی ایک کرب ناک تلخی اور مستقبل سے ابوی تک پینی ہے ۔ ان کی شاعری کا یہ شعر ہماد سے ذبانے پر در دناک حاشیہ ہے کہ ہم مرتبہ گردو پیش میں عاد صی مسرت والی بھی کوئی شے نظر نہیں آتی ۔

ہے نظر نہیں آتی ۔

اقبال نے اس صدی کے شروع میں شاعری کی تھی۔ ان کے کم و بیش ساتھ ساتھ منظر عام ہے آنے والے شعراء میں سے جن کانام اب کسی مذکسی حد تک لوگوں کو یادرباہے ، ان کی تعداد زیادہ نسی ۔ حسرت۔ موبانی ایگاند ،عزیز للمنوی ،سرور جال آبادی ،فانی بدانونی ، چکست ،سیاب اکبر آبادی ماف نظر آنا ہے کہ اسبال ان سب سے میلوں بلند ہیں۔ بلکہ ان کا اقبال کے ساتھ موازنہ مجی سی ہوسکتا۔ اس مد تک اقبال خوش نصیب تھے کہ ان کے معاصروں می کوئی بھی دور دور تک ان کے مقابل نہ ہوسکتا تھا۔ اخرالا میان کی نسل کو اقبال کے بعد آنے والی نسلوں میں سب سے زیادہ باصلاحیت، توانا اور کامیاب نسل کما جاسکتا ہے۔ فین داشد ،میراجی ، مجد امجد ، اخترالایمان ،سردار جعفری ،یه سب1910 سے 1915 کے بچ پیدا ہوتے اور ان کا اللی تعلق تقابل و تاسب وہ نہیں جو اقبال اور ان کے معاصروں کا تھا۔ اقبال کے سلمنے کوئی مقابل نہ تھا جب کے میراجی کی نسل میں مندرجہ بالا تھ شعراء صلاحیت کے اعتبارے ایک دوسرے کے مقابل اسکتے تھے۔لندا اخرالایمان کی نسل کو اپنی شناخت متعین کرنے اور اپنی شخصیت کو قام کرنے میں اقبال سے زیادہ مشكل پیش آئی - اخرالایمان این نسل میں سب سے زیادہ تناسفر كرنے والے اور بااڑ ملقول سے دور تھے \_ اخرالايمان في بدلت موسة فيثنول كالمحى كوئى لحاظ لمجى دكيا - ترقى پندول في خول سے اصولى اختلاف كياتها لكن مجركسى اصولى مفاسمت كے بغيروہ غول كينے لكے \_ اخترالايمان نے نظم كوئى كاجو شعار بناياتواس ب ی قائم رہے۔ جس نالے میں ترقی پندی کا جوم اور عوامی شامری کا غلظہ خراب شامری کو کاندموں پر المحلے كھوم رہا تھا۔ اخرالايمان نے كنج خول سے قدم بابرد نكالا ـ جب جديديت كا دور دورہ بوا اور جديد شعراء نے اخرالایمان کو اپنا بزرگ، پیش رو اور اہم استاد مانا اور ان کے بارے می تحریر و تقریر کاسلسلہ شروع ہوا تو کمی اخرالایمان نے قبولیت عام کے شوق می آکر اپنا رنگ بدلان سمینادوں اور محظوں می قدم جانے

کی کوسٹس کی نہ اپنی نظم گوئی کی دفر بست تیز کی۔ شہرت پیندی کے اس دور میں کسی سے شاعر کا صرف شاعری کے بل بوتے پر پچپن ساٹھ برس تک گرم رہنا اور آخر کار اپنی حکمت منوالینا بجائے خود ایک کارنامہ جاور ہمادی تہذیب میں شاعری کے مستقبل کی ضمانت بھی۔

Charles of March of Spines Edition

STOWNS BUILDING BUILDING BUILDING

### اخترالا بمان كى شاعرى

اگر دیکھاجائے تو اس دور میں انجی اور پی شاعری کے لئے تین باتیں صروری ہیں۔ اولا تو یہ کہ شاعر کو یہ سوچتاہی نہیں چاہیے کہ وہ کن موضوعات اور کن چیزوں پر لکھے بلکداے صرف انہیں موضوعات پر لکھنا چاہیے جو اس کے اپنے تجربات اور مشاہدات پر بچرے اتر تے ہوں اور جن کو بیان کرنے کے لئے وہ اس خاش ہے مجبور ہوگیا ہو ہو اس کے اندر ایک قیامت پر پاکے ہوئے ہے۔ ثانیا یہ کہ اے اس بات کا بھی خیال رکھنا صروری ہے کہ بست کم لوگ الیے ہیں ہو ایک خاص عمر کے بعد شاعری ہے اتنا شوق دکھتے ہیں جتناوہ طالب علمی کے زبانے میں رکھتے تھے۔ وہ ناول پڑھیں گے افسانے اور ڈراموں میں ول چپی لیں گے کین اس کا عشر عشر بھی شاعری میں دل چپی نہیں گے اور پر موجودہ دور کی زندگی اور اس کے ہما ہے اس بات کی مسلت بھی کہماں دیتے ہیں کہ شاعری پر سنجدگی ہے خود کیا جائے ۔ اسانے آج کے شاعر کے لئے ضروری ہے کہ وہ قادی کی اہمیت کو دل ہے النے اور انٹیکھی تل LINTELLECTUAL اور میں ہوتی جائے ہیں ہوتی ہوتی ۔ اس بات کی مسابق افادیت ہیں ہوتی جائے ہیں باقوں کے شاعری ہے گئی فادیت نہیں ہوتی چاہیے ۔ ان تین باتوں کے باتی نود اس کے لئے اس کی اپنی شاعری میں کوتی سماجی افادیت نہیں ہوتی چاہیے ۔ ان تین باتوں کے اتحاد اور امتراج ہے انچی شاعری جنم لے سکت ہے۔ ایسی شاعری میں جذبہ و احساس کی قوت بھی ہوگی اور اثر وہ وہ کی شدت بھی۔ اظوص کے عناصرے شاعری میں ایک واضح تھا ہوجائے گی۔ صداقت اور وتائیر کی شدت بھی۔ اظوص کے عناصرے شاعری میں ایک واضح تھا ہوجائے گی۔

اخر الایمان کی شاعری کا مطالعہ کرتے وقت مجم سی خیال بار بارپدا ہوا کہ اس کے بال شعری خلوص

اوروہ فین " کے سیلاب می سد سی جانا بلکہ اپنے جذبات اور تجربات بر ایمان رکھتا ہے اور انسی کے سارے وہ اپنی شاعری کے تار و بود بنتا ہے ۔ وہ نہ تو شاعری میں زیادہ انتیکیویل INTELLECTUAL وفي كا مظامره كرما ب اور داس بالكل ولل DULL بناكر دكه ديا ب عمراس کے ساتھ ساتھ اے سماجی شعور کا احساس مجی بست شدید ہے اور اس کا اڑ اس کے مزاج میں اس درجدرس بس گیاہے کہ قاری تو ان احساسات اور جذبات کو محسوس کر استاہے لیکن خود شاعر کو نظر نہیں آتے ۔ اخر الایمان کے بال جو تہد داری ہے ، جو رمزیت اور اشاریت ہے وہ اس کی شاعری میں معنی و مفہوم کے کئی طوے قاری کو دکھاتی ہے اور سی چیزہے جواس کی تظموں میں سلینداور الفاظ کے برتے کے دھنگ پر دوشنی ڈالتی ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور جذبات کے اظہار کے لئے سخت محنت کرتا ہے اور اپنی ساری صلاحیت اس بات ر صرف کردیا ہے کہ وہ نظم کو اول تا آخر کمل تکنی آگابی کے ساتھ پیش کر سکے جو موسقی سے قریب ہواور جس کے ذریعے خیال بھی مجربور طریقہ پر ادا ہو جائے ۔اس کی تظموں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ نظم كاارتقاء خود بخود نسي ہوتا بلكہ وہ پہلے ہے سوچ سمج كراس كے اٹھان پر خور كرتا ہے اور زبان كے مطالعے ، آبنگ، قافیوں، ترتیب اور ساخت، اور موقع و محل کے مطابق ادلتے بدلتے نقش ونگار، تجنیس صوتی اور غیر صوتی کے (آبنگ اور قافیہ یر) اثر کو بھی پہلے سے سوچ لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے طرز بیان میں اعجاز پیدا بوگیا ہے جے کچ لوگ غلطی سے ابہام کا نام دینے لگتے ہیں۔جب خیالات واضح اور گرے ہول،طرز بیان میں اخصار کی کوششش کی جائے ، مجرد علامتوں کا استعمال کیا جائے اور فارجی عناصر کو احساسات کے ذریعہ بیان كرنے كو كوسش كى جائے تو شاعرى مي بميد ابهام نظم كے حن مي اصاف بى كرے گا۔

اخر الایمان کے سال یہ اُڑکی تو میراجی کے بال سے آیا ہے اور کی سمبولسٹ توکیہ سے لین اس کے بال اختور کے لا تنابی سلسلوں کی غیر واضح داخلیت نہیں ہے۔ اس کے بال جو چیز سب نے ذیادہ متاثر کرتی ہو وہ اس کی تلنیک اور اظہار ہے۔ فحری تجربوں میں ایک تجربہ تو اس نے ایسا کیا ہے جو اب دفتہ دفتہ عام ہورہا ہے اور حال ہی میں فیص کے تازہ مجموعہ کلام " زندان نامد میں مجی کئی جگہ نظر آتا ہے اور وہ ہے نظم و نیر کو ملانے کی کوسٹسٹس۔ ادرو میں یہ تجربہ نظم کے اندر بالکل نیا ہے لیکن انگریزی میں پہلی بار ایم ۔ پال فوسٹر نے اس استمال کیا تھا۔ اس میں سادی نظم بالکل نیر کے انداز میں کھی جاتی ہے لیکن دراصل اس میں نظم کے سادے عناصر موجود ہوتے میں۔ اس میں فوسٹر نے اس بات کی کوسٹسٹس کی کہ وہ غیر متفی آذاد نظم اور کے سادے عناصر موجود ہوتے میں۔ اس میں فوسٹر نے اس بات کی کوسٹسٹس کی کہ وہ غیر متفی آذاد نظم اور متفی بحرکے نقوش PATTERN کو ایک دوسرے میں ضم کردے اور نیڑو نظم دونوں کی قوت بیان سے متفی بحرکے نقوش PATTERN کو ایک دوسرے میں ضم کردے اور نیڑو نظم دونوں کی قوت بیان سے بیک وقت فائدہ اٹھا ہے۔ ایسی نظم کی خوبصورتی میں اصافہ کرنے کے لئے اس نے تجنیس صوتی وہ قافیہ اور

تکراد کو فرافدل سے استعمال کیا۔ اس قسم کی نظموں کو اس نے نٹر کے اندز میں تو صرور لکھالیکن نظم یا نٹرکسی
کے بھی دامن کو اس نے زیادہ دیر تک پکڑنا گوارا نہیں کیا اور اسے بولی فونک POLYPHONIC کے نام
سے موسوم کیا۔ اختر الایمان نے اپن نظم "عہد وفا" میں پہلی بار شعوری طور پر بھی کوسٹسٹ کی سادی نظم نٹر
مجی ہے اور نظم بھی۔ اور ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی ترکیب بھی مشرقی ہے۔

یں شاخ تم جس کے نیچے کسی کے لئے چشم نم ہو، یمال اب سے کچے سال پہلے
مجھے ایک چھوٹی سے بڑی لمی تھی جے میں نے آخوش میں لے کر بوچھا تھا، بدی
میال کیوں کھری دور ہی ہو، مجھے اپنے بوسیدہ آنچل میں پھولوں کے
گئے دکھا کر وہ کہنے لگی میراساتھی، ادھر، اس نے انگی اٹھا کر بتایا ، ادھراس طرف ہیں
(جدھراونچے محلوں کے گذید، لموں کی سیے چینیاں آسمال کی طرف سر اٹھائے کھڑی ہیں ا

يكه كركياب كريس ونے چاندى كے كين زے واسطے لينے جانا موں دانى " اس نظم میں سماجی شعور ، خوب صورت الفاظ اور دلنشین شاعرانہ کیج کے علاوہ نظم اور نٹرمیں امتیاز مشكل ہے۔ دونوں كى قوتوں سے فائدہ اٹھاكر ايك نئ قوت بيداكى كئى ہے جس سے اثر افريق ميں بلاكا اصاف ہوگیاہے۔اس کے علاوہ اختر الایمان نے نفی نفی بست سی نظمیں برسی خوبصورتی ہے کہی ہیں۔کسی میں پانچ ج مصرع بي كى مي ساتة آفر ـ ايك خيال الك احساس يا ايك تاثر اس مي ادا بوتا ب ليك نظم ختم ہونے کے بعد بھی خیال کاعمل قاری کے ذہن میں جاری رہتا ہے۔ اختر الایمان کی یہ تھمیں دیکھ کر محجے جاپانی ادب کی ایک بیت PORM کا خیال آتا ہے جے اساب بشارٹ STOP SHORT کما جاتا ہے اور جسمیں دو چار مصرعوں میں نظم کمل ہو جاتی ہے اور بالکل اختر الایمان کی چھوٹی نظموں کی طرح لفظ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن خیال و معنی کا عمل بڑھنے والے کے دہن می جاری رہتا ہے۔ امیجسٹ تحریک کے علم یردار ریونگٹن اور ایزرا یاو تڈنے بھی ست سی تظمیں اسی فارم میں لکمی ہیں ۔ اس قسم کی تظمیں جدید اردو شاعری میں ایک اصافہ میں۔ اگر اوور دوسرے شعرا بھی اس طرف متوجہ بول تو بست سی خوبصورت تظمیں اردو میں پیدا ہو سکتی ہیں۔اس تکنیک میں تظمیں لکھنے کی اخر الایمان میں بڑی صلاحیت ہے کمل تکنیک کی تلاش ، طرز بیان میں ایجاز و اختصار ، اور اپنے خیال یا تاثر کو صد درجہ ممل طریقے پر یبان کرنے کی کوشش و جبتی میں اخر الا یمان کے ہاں کثرت سے شعری پیر Poetic Images پیدا ہو گئی ہیں۔وہ انھیں بھی بوے سلیتے سے برتا ہے شعر میں تصویریں پیش کرناایس اہم چیز ہے کہ اس سے شاعری کمی فرسودہ نسی ہوتی۔

ر جان بدل جائي ، طرز بيان فرسوده بو جائي - نئ بحري يراني بو جائي ، موضوع كمس يد جائس ليكن استعارے اور امیج بمیشہ تازہ اور نئی رہتی ہیں۔ اور یہ وہ تنا خصوصیت ہے جو بمیشہ سے شاعری کی بنیادی خصوصیت دی ہے۔ ہرد ث رید نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعری کو جانچنے کا صرف ایک پیمانے ہے اور وہ ے شاعر کامیز IMAGES پدا کرنے کی تخلیق قوت لین اب سوال بہدا ہوتا ہے کہ آخرامیز بس کیا شاعری میں ان کاکیا عمل ہے۔ وہ کس کس طرح ہر اس میں تاثر کی رفظ آمیزی کرتی ہیں اگر دیکھا جائے تو دراصل امع شعریں ایک ایسی تصویر ہے (تصویر خواہ جذبات کی ہویاکسی خارجی چیزک) ہو لفظوں کے در ایع اس طرح پیش کی جائے کہ شاعر کے ذہن کی تصویر اور اس PATTERN قاری کے سامنے آجائے ۔ بوری نظم کے مجموعی تاڑے بھی امج IMAGES پیدا ہوسکتی ہے یا پر کسی استعارے ، تشبید ، صفات کے استعمال سے یا مچرکسی بورے بند ، ترکیب بندش یا بیانیہ انداز اختیاد کرکے مجی ایج پیداک جاسکتی ہے۔اس كامقصد شعرس يه بوتا ہے كه شاعرائي داخلى يا فارجى مظاہركى ايسى تصوير فسخ دے جس مي رنگ بجى بول ،جذب اور تاثر بھی اور ساتھ ساتھ جو اصل تصویرے زیادہ واضع ،زیادہ اثر کرنے والی اور زیادہ خوبصورت ہو۔اس سلسلے میں استعارہ کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں برمعایا جاسکتا۔ دراصل امیجزمی حقیقت سے زیادہ حقیت کے بارے میں شاعر کا اپنا انداز نظر پیش ہوتا ہے اور وہ حواس خمد کے مخلف عناصر کا سمارا لے کر اكيايى دبني تصوير واضح كرتاب جے ديكھ كريدھے والے من استعجاب اور خوشى كى لىر دور جاتى ب اور اس طرح شاعر کے خیال یا احساس کا اثر بحر بور ہوتا ہے اور پڑھنے والا اس تصویر کے ذریعے اس صداقت کو تسليم كرليا بواور طريقے بم تك نسي كا سكتى چدمثالي ديكھنے۔

ہے گیا رات کے چرے سے حادوں کا کنن موت ملتی ہے تمناؤں کے چرے پر گلال موں کے دامن میں فکر امروز گر پڑی ہے نزمال ہو کر دور برگد کی گھی چھاؤں میں خاموش و ملول جس جگ رات کے تاریک کفن کے نیچ مامنی و حال گذ گار نمازی کی طرح اپنے ہیں چکے چکے لیے اعمال پر دو لیتے ہیں چکے چکے دور تالب کے نزدیک وہ موکمی می بول چد فوٹے ہوئے ویران مکانوں سے پرے چو

ہاتھ پھیلات یہن سی کھڑی ہے خاموش میں میں ساز کو سادا نہ لیے ہیں سافر کو سادا نہ لیے اس کے بیچے ہے جھجتا ہوا اک گول سا چاند امرا بے نور شعاؤل کے سفینے کو لئے امرا بے نور شعاؤل کے سفینے کو لئے

ان مالوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شاعر نے کہیں تشبیہ کا سمادا لے کر خادجی اور جذبات کی تصویر کو ملا کر پیش کیا ہے ۔ کہیں صرف جذبات کی تصویر کو اپنے موڈ اور کیفیت کی تصویر کے ساتھ ملا جلا کر ظاہر کیا ہے ۔ کہیں صرف خادجی منظر کی مصودانہ تصویر تھنچ کر اپنے احساس کی ذہنی تصویر کو ابھادا ہے ۔ لیکن استعادہ کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود ہے ۔ ایسی تصویریں اختر الایمان کی شاعری میں عام ہیں اور اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ زندگی بحر موٹی موٹی کا بیں کھنے سے یہ بستر ہے کہ انسان ایک حقیقی ایسے پیدا کردے اور سی چیز ہے جواس کے محفوظ مستقبل کا پینہ دیتی ہے۔

زندگی آه اید موجوم تمنا کافرار

الیں گزارے سے گزرجائیں کے دن اپنے بیرے حسرت بی دہے گی کہ گزادے نے

ای نے کیااگاکریں گے
یہ نرم بودے بیہ نرم شاخیں
کہ ان کواک دوزہم اٹھاکر
خزاں کی آخوش میں سلادی
میں سوچتا ہوں کسی زندگی نہ بن جائے
خزاں بدوش بہار و خمار زہر آلود

سماج کی ناانصافی انسان پر انسان کاظلم اور جرواستحصال کا احساس اس کے بال اس قدر شدید ہے کہ وہ اس کا علاج سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس احساس کو بی ذائل کر دیا جائے تو شاید سکون کی دولت میسر آسکے۔

اپنے بیار نظر کی بلاکت پ بنو

اج سوچا ہے کہ احساس کو زائل کردوں

ایے موقع پر اس کے لیج میں ایک خاص جوش اور ولولے کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ حسین بند اس کی

شاعری اس کے لیج اور ساتھ ساتھ موصوع سخن کی نمائندگی کرتا ہے

اب ادادہ ہے کہ پتخر کے صنم بوہوں گا ٹاکہ گجبراؤں تو گلرا بجی سکوں ہر بجی سکوں الیے انسانوں سے پتخر کے صنم اچھے ہیں ان کے قدموں پہ مچلتا ہے دکتا ہوا نوں اور وہ میری محبت پہ کبجی ہنس نہ سکیں اور وہ میری محبت پہ کبجی ہنس نہ سکیں میں بجی بے دنگ گناہوں کی شکایت نہ کروں

یاسیت SPLEEN خرالایمان کی شاعری کا ساراہ جس کے ذریعہ وہ اثر کو دو آتشہ کردیتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال زندگی کا حوصلہ بھی ہے۔ موت کو شکست دینے کی آرزواور جراءت بھی ہے
اور نئی امیدوں کو پروان چرمانے کی ہمت بھی۔ اسکی زندگی کی اپنی تلخی شعری فصنا پر زہر نہیں اگلتی بلکہ وہ اپنی شاعری کو بوجھل بوجھل اد اس فصنا روانوی انداز اور بند هنوں سے گھی گھی بغاوت میں "عمومیت" پیدا کر

دیتا ہے جس قدر انسانی ذہن کی کش کمش، جذباتی تصادم اور احساسات کا نظراق اس کے بال نظر آنا ہے اسے حسین طریقے پرنے شاعروں میں خال خال نظر آنا ہے۔ اور میں وہ جذبہ ہے جواسے احساس زبال اور اس کے گزرنے کا شدید احساس بار بار دلاتا ہے۔

### کون آیاب دراایک نظردیکو تولو کیاخبروقت دیے پاؤں چلاآیا ہو

اس کے بال خوبصورت مصر عوں کی ستات ہے۔ مصر عیزات خوداس قدر حسین ہوتا ہے کہ یادرہ جاتا ہے اور اس کی بندش مجلائے نہیں مجولتی۔ اخترالا بیان بہگائی شاعری کا قائل نہیں ہے اس کے اس کے بال سرداد جعفری نیاز حید ، کیفی اور مطلبی وغیرہ کی طرح خطیباند انداز اور تقریر کا سالجر نہیں ہے۔ وہ اس میں مجی اپنے زاویے اور اپنے جذبات کا رنگ مجردیتا ہے اور مہی وجہ ہے کہ اس کی نظموں میں معد داری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایے شاعر کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس قدر شہرت حاصل نہیں کر پانا جس قدر روایتی اور خطیباند انداز میں شعر کئے والے شعرائے کرام حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب سجیدہ قاری انکی نظموں یا اشعاد کو خطیباند انداز میں شعر کئے والے شعرائے کرام حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب سجیدہ قاری انکی نظموں یا اشعاد کو پڑھ کر اپنے جذبات کا تجزیہ کرتا ہے تو ان کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے اور وہ باسی ہو کر وقت کی توکری میں جاگرتے ہیں۔ لیکن برخلاف اس کے اخترالا بیان می کوشٹ ش کرتا ہے کہ اس کی نظموں میں ایسی جلوہ دیزی ہو اور وہ اس انداز سے بیان کی جائیں کہ سدا بہار رہیں اور وقت کی ذدھے کے سکیں۔

اس کی شاعری کے مطالعہ ہے بار باریہ گمان گرزتا ہے کہ وہ ایک نے لیج کی تلاش میں کوشال ہے۔

اس کے شعراس کی اپنی ذات اور انفرادی ناویۃ نظر کی بوری ترجانی کرتے ہیں۔ ایک بات اس کے بال یہ

مجمی قابل ذکر ہے کہ "عودت" کا ذکر کسیں بھی نمایاں ہو کر سامنے نہیں آتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس

کی شاعری کا موضوع ہی نہیں ہے ۔ وہ عودت کے بارے میں داشد کی طرح جنسی جذبات کا اظہار نہیں کرتا

بلکہ اس کے ذکر ہے وہ ساجی اور انسانی دشون کی تلاش کرتا ہے ۔ جدید شاعروں میں اختر الایمان واحد شاعر

ہر جس کے بال عودت کا ذکر اس قدر کم ہے اور جبال کسیں آیا ہے وہ اس انداز ہے آیا ہے کہ کسیں بھی

اس نظم کو عودت کی ذات یا اس سے پیدا ہونے والے جذبات ہے متعلق نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ مجرد

موضوعات میں ذیادہ دلچی کا اظہار کرتا ہے ۔ یہاں تک کہ وہ کرداد ہو علامتوں کے طود پر اس کی طویل

نظموں میں پیش ہوتے ہیں وہ بھی مجرد خیال کی مشخص شکلیں ہیں۔ بنیادی طود پر اختر الایمان اپنی نسل اور

اپنے دور کے دوسرے شاعروں کی طرح دوبانوی انداذ نظر دکھتا ہے اور اس کے ذہن میں امن اور سماجی ترقی

اپنے دور کے دوسرے شاعروں کی طرح دوبانوی انداذ نظر دکھتا ہے اور اس کے ذہن میں امن اور سماجی ترقی

کے جزیات بھی موجود ہیں۔ وہ دومروں کی طرح نود کو ایک شمید تصور کرتا ہے جو الیے دور میں پیدا ہوا جے

جنگ نے دبوج لیا ہواور اب جنگ ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل اس کا تعاقب کے جارہی ہے۔ اسی وجہ سے ذہنی اور سماجی اعتبارے اس قدر الجھاؤ پیدا ہوگیا ہے کہ اس دور میں کسی ایسا تخلیق کی آس لگانا ، ہے کا اسک کما جاسکے ، عبث ہے ۔ یہ تخلیقی عمل تو ایسے دور میں پیدا ہوتا ہے جو ثقافتی اور سماجی اعتبارے جا جایا STABLE ہو سمی وجہ ہے کہ انفرادیت اس دور کے شعراکی نمایاں ترین خصوصیت ہے ۔ لیکن اس انفرادیت کی صداقت کا اظہار شاعر کے ظوص اور اپنی ذات کی آواز کو سننے پر ہے ۔ اختر الایمان میں صداقت کی بیری ضوصیت ہے اور ظوص بھی اور اسی لئے میں اسے شاعرالایمان کہتا ہوں اور شاعرالایمان ہونا ہی اس دور کے شاعر کی بیری خصوصیت ہے۔

のいろかの中心を行うないないとからないのできるというとはない

THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PARTY OF THE

# اخترالا بمان كى شاءرى كے چند پہلو

کالے کے ذالے میں نقش فریادی اور مادری حرنبال تھے تو اخرالایمان کا ہلا مجموعہ گرداب اور میرائی کی نظمیں مطالعہ شوق سے زیادہ اس سرزمین کا منظر پیش کرتے تھے جو دھند میں لمپٹی ہونے کے سبب مجسس نگاہوں کو اپن طرف تھینی ہے ۔ اس دھند میں مسجد کے درو بام اور محراب و طاق صاف دکھائی دیتے تھے ، تلویطر کی گردن کے بیج و خمیں جیل کہ اہتاب گل گیا تھا اور چرہ آفتاب کی ماتند تاب ناک تھا ۔ تو نگاہ شوق کی خیر گی جاب کا کام کر دہی تھی اور حن معنی تک سیخ نہیں پاتی تھی ،اس دھند لے منظر میں " نقش پا " نظر آتے تھے لین سبت دور تک نہیں البت جبال جبال دھند چھٹ گئی تھی وہال پگر نزی مفراق مولوں کے احسام کچلی دوروں کے فافوس جگائی ، دورافق کی طرف جو نظر نہیں آ دہا تھا (کیوں کہ اس وقت کی شاعری کا چلن ہی ہے تھا کہ افق ہو لیکن نظر نہ آت ) پڑھی جاتھی تھی اور اس سے پیش تر رنگ افق پر جا جولے دھند گہری ہو جاتی اور جب چھٹی ہے تو پگڑنڈی جیون کی پگڑنڈی میں بدل جاتی اور در باندہ حسینہ کے خوب صورت آئے کی جگہ شاعر کی آواز سانی دینے لگتی " تاریکی آغاذ سحر ہے تاریکی انجام در باندہ حسینہ کے خوب صورت آئے کی جگہ شاعر کی آواز سانی دینے لگتی " تاریکی آغاذ سحر ہے تاریکی انجام خس رکھتی تھی اور دانھور کی روشن میں آتے ہی اپن حسی میکریت کھوکر خیال کی تجرید کے ساتھ خساس کا حن رکھتی تھی اوردانھور کی روشن میں آتے ہی اپن حسی میکریت کھوکر خیال کی تجرید کے ساتھ کھائے کا صوداکر تی ہے۔

اس دموال دموال مظرناے میں اور بھی بست سی تصویری بی جو اجرتی اور مئی رہتی بیں ان

9.191

#### بونجی نقدی جو کچے بھی ہے لے کر داؤ ارد ہے ہیں۔

کہیں موت کی دستک ہے اور مرتے ہوئے آدمی کا کرب ہے۔ کہیں ایک عمارت کی کانپی ہوئی دیواریں اور ٹوٹے ہوئے فہیر کا منظر ہے کہیں "پار ہند و سراسمہ ساایک جم غفیر" ہے جو اپنا ہوں میں بجمی شمعیں لے کر اپنا گھروندوں سے لکل آیا ہے کہ زندگی پر چھایا ہوا صدیوں کا جمود توڑ ڈالے ۔ (اس غول بیاباں کا سراغ داشد کے بیال بجی ملا ہے اور گو داشد کے غول بیاباں کے پاس خودی کی نخی سی قندیل ہے کچر بجی اس میں اتنی توانائی کسی کہ بڑھ کر شعلہ جوالہ بند اختر الایمان کے اس جم عفیر کی پھرائی ہوئی آنکھوں میں فردا کا کوئی خواب نہیں ، محص ایک "دس طلساند" ہے جو منجد زندگی کو محص دھوکا سا دیے جاتا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس غول میں سے کوئی شخص بڑھ کر اس کے قفل محمود کو توڑ دے گا اور پر کہنا مشکل ہے کہ اس غول میں سے کوئی شخص بڑھ کر اس کے قفل جمود کو توڑ دے گا اور پر جروہ تالب اور تنا بول کی صاف شفاف تصویر ہے جس کے اردگرد تنائی میں اٹھے ہوں تا نسوقاں سے نم خیالات کی دھند د بیز تر ہوتی جاتی ہے ۔ ذہن خیالات سے گزر جاتا ہے لیکن بول اور تالب کا نقش محفوظ کر لیا ہے

دور آلاب کے نزدیک وہ سوکھی می بول چند نوٹے ہوئے ویران مکانوں سے پرے ہاتھ پھیلائے برہند سی کھری ہے فاموش بیے بہت میں مسافر کو سادا ند لے اس کے بیچے ہے جھیکا ہوا اک گول ما چاند ابجرا ہے نود شعاعوں کے سفینے کو لیے ابجرا ہے نود شعاعوں کے سفینے کو لیے

اوراس دهند میں وہ پرانی نصیل بھی ہے جے ہم دیکھ تو نسیں سکتے لین جس کی سرگوشیوں کی آواذہم
عک سینجی ہے ۔ وہ اپنی رونداد آپ سناتی ہے اور اس روداد میں ایک طرف سنی ہوئی تاریخ کی ہولئاکیاں
میں ۔ ایس ہولئاکیاں جنمیں تاریخ ہر حال میں دہراتی ہے اور دوسری طرف وہ حال ہے جو قصیل پر جھائی
ہوئی ماضی کی تاریکی سے برے ، حال نئی زندگ میں اصطراب اور انتظار لیے ہوئے ہو اور اس لیے حال

بھی نور سحرے محروم تاریکی کے عبار میں ملفوف ہے۔ عرض اک دور آنا ہے ، کبھی اک دور جانا ہے مگر میں دو اندھیروں میں ابھی تک ایستادہ ہوں

غرض یہ کہ ہماری طالب علمی کے زمانے میں جب کہ ایک طرف ہوش ، مخدوم ، مجاز ساحر اور سردار جعفر کی انقلابی شاعری کا غلغله اور دوسری طرف میراجی بختار صدیقی مجید انجد ، صنیاجالند حری ، قیوم نظر ، بوسف ظفر کی نفسیاتی دروں بین کی حامل مرم آبنگ شاعری کے چرجے تھے اور ہمارا طالب علمان ذہن ہو حکمرانی راشد کی بلند آبنگ اور فیف کی فرم آبنگ شاعری کی تھی کہ یہ دونوں دوسروں کے مقلطے میں اپنے منفرد اسالیب یانے می کامیاب ہوگئے تھے ۔ اپنے اپنے طور ہر سردار جعفری ، مجاز اور ساحر اور مخار صدیقی اور مجد اعد بھی اپنی نظموں سے متاثر کرتے تھے ۔ان جمہوں میں اخرالایمان کی آواز سنائی نددیت تھی لیکن ند جانے کیوں طبیت ان کی طرف صینی تھی۔ مسجد ، قلوبطرہ ، پگٹنڈی اور دوسری دو چار تظمیں بار باریر بڑھے جانے کی ترغیب دیس اور سوائے مسجد کے جب دوسری تظمیں برجی جاتیں تو ذہن عر لطف اور سر اسمیکی اس کیفیت سے دو چار ہوتا جو نظموں کو جزوی طور ہر سمجھنے اور بوری طور برنہ سمجھنے ، کم خیالات اور جذباتی حقائق کے گرفت میں آنے اور کھ کاندی کی ریت کی ماتد ادراک کی انگلیں سے محسل جانے کے تجربے کا تتجہ تھی۔اس وقت توسوائے این فم کے قصور کے کوئی دوسری وجہ سمج میں نہ آتی تھی۔لین اب جب كه بم نقاد بن حكے بي اور اخرالايمان مجى شاعرى كا ايك طويل سفر طے كرنے كے بعد فيض اور راشد کی اتد قد آور شاعر بن ملے بیں۔ اور گرداب سے ان کی اور ہماری دلمبتگی بھی بدستور قائم ہے لہذا آج جب بم گرداب کی نظموں پر نظر دالے بی تو اس وقت کی بماری کشمکش کا سبب نظر آنا ہے ۔ یہ سبب کیا ہے ؟ وہ تظموں کے تاثرات کے اس منظرنامہ میں نظراتے گا جو میں مضمون میں بیان کرچکاہوں۔ رومانیت کی دھند میں لیٹی ہوئی اخرالایمان کی ابتدائی شاعری سنگلاخ حقیقوں سے گریز کی نسس بلکہ انحس زیادہ عُوس اور محسوس طریقے پر گرفت میں لینے کی کوشش کرتی نظر آتی ہے۔ گرداب کے بعد کا بوراسفر دھند کے چھنے کی کمانی ہے ۔ دهندلی دهندلی اور موہوم رومانی شاعری سے شروع ہو کریے سفر محوس شعری پیکروں اور شفاف متعین علامتوں سے ہوتا ہوا - نیا آبنگ اور اس کے بعد کی ان نظموں ہے ختم ہوتا ہے جال وہ مراہ راست اظہار کے اس راببانہ اسلوب تک تینے میں جبال شعری تزئین و آرائش کا تو کیا سوال وہ علامتوں اور شعری پیکروں تک میں سوچنا کوارا نسی کرتے ۔ یہ بات ان کی شاعری کے حق میں انجی ہویاری اس پر بحث توہم آگے مل کر نیا ابنگ کی تظمیں کے والے بی سے کریں گے مردست توب

بتانا مقصود ہے کہ اخرالایمان کے بیال دومائیت اور حقیقت کے نیج ایک ایسی ذیر آب خاموش کش کمش دی ہے کہ سطح آب پر کھلے ہوئے خوب صورت نظموں کے کنول اس کی نشان دہی کرتے نظر شمیں آتے ۔ نظر افراط گل کے نظارے میں محو ہو جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ نہیں پاتی کہ رومان سے حقیقت کی طرف پیش قدی محص اخلاقی نہیں بلکہ جالیاتی فیصلہ ہے جو ان کی شاعری کو صنلا عطاکر آ ہے ۔ ایسافیصلہ نے کرنے کے سبب حلقہ ارباب دوق کے شاعروں کا کلام دھندلی اور موہوم شاعری آبنگ کی لمروں پر بے دست و پا سبب حلقہ ارباب دوق کے شاعروں کا کلام دھندلی اور موہوم شاعری آبنگ کی لمروں پر بے دست و پا سب سبب حالتہ ارباب دوق کے شاعروں کا کلام دھندلی اور موہوم شاعری آبنگ کی لمروں پر بے دست و پا سبتی ہے ، انھیں قابو میں نہیں رکھتی ، بربی استعاروں کی نیم روشن گلیوں میں بھکتی ہے ۔ جال عقل و دانش کی کوئی کرن کسی خیال کو منور نہیں کرتی ، ایک تعماد نینے والی ، کسی انجام کونہ تعنیٰ والی سوچ کے مرخولوں میں اپنی قوت پرواذ کو صال تکرتی ہے ۔

زمانہ طالب علمی میں تو نسیں لیکن اب یہ بات سمج میں آ دہی ہے کہ گرداب کی تظمیں پند آنے کے باوجود ذہن پر کوئی گرا نقش کیوں نہیں چھوڑتی تھیں۔ پنداس کیے آتی تھیں کہ ان میں اکرمشعری پیکر صاف شفاف اور تازہ کارتمے اور نتی علامتوں کو برتے کی کوششش تھی ذہن پر مرتم اس لیے نسی ہوتی تھیں کہ فکر و احساس دھندلی رو انی فصناؤں میں تحلیل ہوجاتے تھے ۔ اختر الایمان کے سامنے دورائے تھے ۔ ایک توب کہ قیوم نظر بوسف ظفر ، صنیا جالند حری اور اسی رنگ و آ ہنگ کے دوسرے شاعروں کی طرح فکر و احساس کو مسین روانی فصناوں میں کم کرتے رہتے یا خارجی حقیقت اور داخلی احساس کے تصادم کا نظارہ د حندلی رومانی فصناوں کے بجائے معور اور ایسی کی چلیاتی د موب میں کرتے بہے رائے میں ترفیبات اور دوسرے می خطرات بت تھے۔ ترفیبات می خانیت کی جل پریوں کا کید آور نفر تھا جو فیض کے سال سرود شبار کا جادو جگانا تھا۔ لیکن فیض میں اتنی طاقت تھی کہ وہ عنائیت کو موہومیت کاشکار نہ ہونے دے کر انھیں شفاف شعری میکروں کے آملینے میں منتل کر سکتے تھے ۔ اختر الایمان میں یہ طاقت تھی اور وہ اس داہ پر چلے بھی جوان کی بعض نظموں پر فیض کے اثرات سے ظاہر ہے لیکن انھوں نے جلد بی یہ داہ ترک کردی کیوں کہ اخرالایمان کا تخیل انسانی زندگی کے جن داخلی اور خارجی محرکات کو اپنے دامن میں سمينا چاہتا تھا اس کے لیے موہوم اور مہين شامري كا تو سوال بى كيا ،كيف آور خنائيت تك قابل قبول سی تھی۔ انھوں نے دوسرا پر خطر داست پند کیا جس میں شاعری کے آزمودہ اور مانوس پرالوں کو جن پر خراب موہوم اور اچی شاعری ، دونوں تکے کرتے تھے ، ترک کرکے وہ پیرایہ ایجاد کیا جوزیادہ سے زیادہ حسی اور جذباتى اخلاقى اور معاشرتى تجربات كا اعاط كرسك \_ فكر و احساس اور زبان و اسلوب كاسي كميلاة ب جس کے سببان کے بیش تر ہم عصروں کی ماتد ان کی شاعری کا وقا خشک سی ہوا بلکہ ایک ایٹ دریا

کی صورت رنگا رنگ تجربات کے شاداب مرغ زاروں اور سنگلاخ چٹانوں ، احساس کی دحوب مچاقل جذبات کی گنجان جھاڑیوں اور فکر کے نشیب و فرازے گزرتا تا حال سدرہا ہے۔

اخترالایمان کے بیال گفتگو کا لب و لجہ ہر نوع کے اسلوب کی گفائش بھی دھتا ہے اور تادیب کرتا ہے۔ اس میں تخاطب بھی ہے اور خود کلائی بھی ، مکالماتی انداز بھی ہے اور بیانیہ بھی۔ اجرائی بیان بھی ہے اور حکایت بھی ، روتداد بھی اور قصد گوئی بھی ۔ خود سے داروگیر کا تجزیاتی انداز بھی ہے اور تاثراتی واقعہ نگادی کا دوپ بھی ۔ وہ کھردری جزئیات نگاری سے لے خناتیت کی نازک سرصوں تک کا احاطہ کرتا ہے اور حزنیہ نظر کو زہر خند کی تلخی ہے آمیز کرنے اور زہرناک طز کو ایسی IRONY میں بدلنے پر قادر ہے جس کا بدف خود طر نگار ہوتا ہے ۔ سیاہ اور سفید کی تقسیم کی بجائے سچائی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی کے تناؤکو قائم دکھنے خود طر نگار ہوتا ہے ۔ سیاہ اور سفید کی تقسیم کی بجائے سچائی ادھر بھی ہے اور ادھر بھی کے تناؤکو قائم دکھنے میں سفی کی دانشورانہ اور جزباتی ذبان ایک دوسرے پر سایہ کے رہتی ہے۔ سایہ کے رہتی ہے۔

اخرا لایمان کے بیال روایت اور ہم عصر شاعروں کے اسالیب کے تمام رنگ لیے ہیں ۱۰س کی وجہ یہ نمیں جمیعا کہ عمواہم الیے مسائل پر سوچتے ہوئے سل الگاری سے کام لے کر کما کرتے ہیں کہ فلال کا کوئی اپنا رنگ نمیں ۔ اخر الایمان کی ذبان اور اسلوب میں اتنی کچک اور گنجائش ہے کہ وہ ہر نوع کے اسلوب کو اپنا کر اپنے رنگ میں ڈھال سکتے ہیں ۔ مثلا عظمت اللہ خال اور میرائی کی یاد دلانے والا ہندی گیتوں کا زم و ناذک اسلوب ۔ ظاہر ہے اس اسلوب کی فیض اور راشد کے میال کوئی گنجائش نمیں ۔ نظیر اکبر آبادی کی آواذکی باڈگشت ہو جوش سے ہوتی لوئی اخر الایمان تک پہنچتی ہے اور جس کے اثرات نظم یادیں "کے بعض بندوں میں دیکھے جا سکتے ہیں ۔ راشد اور فیض کے میال نظیر کے اسلوب کی ہمی کوئی گنائش نمیں ۔ اخر الایمان کا رومانی اسلوب ہو راشد اور فیض کے میال اپنی جوت جگانا ہے لیکن اخرالایمان اسے کیے غیر متوقع طرمیں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال ان کی نظم بنت مماب میں دیکھی جا اخرالایمان اسے کیے غیر متوقع طرمیں بدل دیتے ہیں۔ اس کی مثال ان کی نظم بنت مماب میں دیکھی جا کئی ہمی تاجہ اسلام کرتے ہیں۔ لیکن ان کی گفتگو کا لب و لہر اس کی بھی ہیں جن میں اسلوب کی ساخت نمر کی کر ہیں آنے کے باوصف اپنی شاحران شوک اور نظمی ہی ہیں جن میں اسلوب کی ساخت نمر کی بیا کی جوتے ہے ۔ فیض اور راشد کی بیاکی قریر ہی ہوتے ہے ۔ فیض اور راشد کے باکس قبر ناممکن العمل ہے ۔

دیکھے کے کامطلب یہ کہ اخرالایمان کا امتیازی وصف داشد اور فیض دونوں سے اپنا فاصلہ متعین کے اور یرقراد رکھنے میں ہے۔ آپ یہ بھی دیکھئے کہ داشد اپنی بلند آبنگی کے باوجود جیسا کہ ایران میں

اجنبی کے بعض کنٹوذ سے ظاہر ہے نٹریت کا شکار ہو جاتا ہے کیوں کہ ان کے واقعات سے زیادہ تر اس حقیقت نگاری کا مطالبہ کرتے ہیں جس کی گنجائش راشد کے عجمی ذکش اور بلند آ ہنگ لیجے میں نسیں نگائی جب کہ اخترالایمان اپنی ان نظموں میں بھی جو نٹری آ ہنگ کا ذیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اپنی شاعران شدت یہ قراد رکھتے ہیں اور نٹریت کا شکار نہیں ہوتے فیفن کی غنائیت اور شیریں بیانی جبیا کہ اب بھی نقادوں کو کم و بیش محسوس ہوتا ہے۔ زندال نامے کی نظموں کے بعد ان کے فکر و احساس کی زنجیر پا بن گئ تھی جس سے ان کی شاعری میں تکراد اور اپ آپ کو دہرانے کا عیب پیدا ہوا۔ فکر اور احساس دونوں سطح تھی جس سے ان کی شاعری میں تکراد اور اپ آپ کو دہرانے کا عیب پیدا ہوا۔ فکر اور احساس دونوں سطح پو فیفن نے لیٹ لیے ذیادہ دروازے کھلے نہیں دکھے ۔ اس کے پر عکس تجربات کے ذیادہ سے زیادہ علاقوں کو زیر نگیں لانے کی توصلہ مندی نے اختر الایمان کو کسی ایک طرز سخن کی پابندی کو قبول کرنے سے باذر کھا۔ اس معنی میں ان کی ہر نظم ، زبان ، لفظیات اور اسلوب ، لب و لیج اور آ ہنگ کا ایک نیا نظام دروست پیش کرتی ہے اور اسی لیے ان کے میال تواتر ، تکراد اور کیک آبنگ کا وہ احساس نسیں ہوتا ہو دروست پیش کرتی ہے اور اسی لیے ان کے میال تواتر ، تکراد اور کیک آبنگی کا وہ احساس نسیں ہوتا ہو فیض اور داشد کی شاعری تک میں نظر آتا ہے ۔

علامت اسلوب سے اپن دل چپی کی بات خود اخر الایمان کے دیاجی سے ظاہر ہے اور آج جب
کہ علامت نگاری پر کچے ضرورت سے زیادہ ہی زور دیا جا رہا ہے ۔ اس بات کا ڈر ہے کہ اخر الایمان کے طرز
سخن کو بنیادی طور پر علامتی کہ کر پیش کیا جائے لین حقیقت یہ ہے کہ "گرداب " کے بعد ہی ان کے
سیال علامتی اسلوب کی کار فرمائی کم ہوتی گئی اور وہ اپنا کام استعاروں سے نگالتے دہ ہیں ہو علامت سے
نیادہ شاعرانہ طرز اظمار کالازمہ رہا ہے ۔ علامتی اظمار سے یہ گریز چاہے سوچا سجھا اور دائست نہ ہو بلکہ
زیادہ شاعرانہ طرز اظمار کالازمہ رہا ہے ۔ علامتی اظمار سے یہ گریز چاہے سوچا سجھا اور دائست نہ ہو بلکہ
عیر شعوری ہولیان وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اول توکسی ایک طرز سخن کو خود پر حاوی کرنااخر الایمان
کا شیرہ نمیں اور دویم یہ کہ موہوم رومائی شاعری کی کمر آلود فصناؤں سے نگلنے کے لیے علامتی طرز گفتار سے
گوضلاصی کم اذکم اخر الایمان کے لیے صروری تھی۔

اس کا ایک سبب گویہ تھا کہ اپنی ابتدائی نظموں میں نظم کے فادم پر اختر الایمان کی گرفت مصبوط نسیں تھی اور نظم میں خیالات اور احساسات کا دھارا علامتی اسٹرکو کا پابند ہونے کی بجلئے علامت کو ایک طرف مباکر اپنے طور پر ستا تھا۔ مثلاً تنائی میں تالاب اور بول کی علامت اٹھی ہے لین نظم کے بورے مواد کو کنٹرول میں نسیں کرتی۔ اگریہ بند نظم سے نکال دیا جائے تو نظم کے حس میں یقنا کی واقع ہو جائے گ لین اس کی معنویت میں کی نسیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ نظم خود تر جی اور جذباتیت کی وج سے بھی ایک اس کی معلویت سے محوم ہے اور یہ سمجنا کہ محص علامت نگاری دوسرے فن محاس کے ایک ایک ایک ایک ایک معلومیت سے محوم ہے اور یہ سمجنا کہ محص علامت نگاری دوسرے فن محاس کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک صلاحیت سے محوم ہے اور یہ سمجنا کہ محص علامت نگاری دوسرے فن محاس کے

فقدان کی تلافی کرے گی سادہ لوی ہے ۔ اس طرح موت میں علامت کا تمثیلی رنگ باوجود دیباہے میں اختر الایمان کی تشریج کے غیر متعین اور غیریقین آفریں رہتا ہے "آبادگی" میں اگر تو می موتی عمارت شکست دل کی علامت ہے تو ایجاز کا جو حن میر کے شعر میں تھا وہ گرتی ہوئی اینٹوں ، کانیتی ہوئی دمواروں اور شتیروں اور بھاری پھروں تلے دب گیا ہے ۔ پگٹنٹی کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ جیون کی پگٹنٹی کھ كر شاعرنے اس بيان كوجو علامتى حسن پيدانه بھى كر پاتا تب بھى شاعراند مشابدے كاحس اس كے ليے كافى تھا الک الیے استعارے میں بدل دیا جو پگڈنڈی کو جون سے ملانے کے لیے کافی مینے تان کرتا نظر آتا ہے۔ کنے کا مطلب یہ کہ ہمیں محض علامتی طرز اظهار کو کافی نسیں سمجنا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ علامات اپنا کام دھنگ ہے کر رہی ہیں یا نسیں ۔ اختر الایمان کا تخیل بنیادی طور پر راشد اور فیف کی ماتد علامت پندان نسي ہے ۔ علامت نگاري ان كے بيال موجوم اور يري حد تك كرور شاعرى كى نقاب بوشى كا بان بنت ہے۔ اس سے گوفلاصی اخر الایمان کے لیے صروری تھی اور وہ انھوں نے کی۔ اگر نہ کرتے تو ان كاحشر مجى بوسف ظفر، قيم نظر اور صنيا جالندهري كاسابوتا جونه علامات پداكر سكے نه شاعرى -اس كا مطلب یہ نسیں کہ علامت نگاری ہے اخر الایمان نے کوئتی سروکار نسیں رکھا۔ علامتی اسلوب کی پر چھاتیاں الح بعد کی تظموں میں بھی نظر آتی ہیں اور اس کے سلیتہ مندانہ استعمال سے انھوں نے اچھے کام نکالے بی ۔ لیکن اس اسلوب کو انھوں نے اپنے اعصاب پر سوار نسیں کیا۔ دمزیہ اشاراتی اور استعاراتی انداز بیان ان کے نابد کے لیے زیادہ کار آمد اور سازگار تھا۔ ان کا نابد کشرالحمات ہے اور خارجی اور داخلی زندگی کے متوع تجربات كا احاط كرتا ب ، اختر الايمان كا دوسرے شاعروں كى بد نسبت كثيرالاساليب بونا فطرى تھا۔ اور خاطر نشان رہے کر آئرس مرڈوک نے علامت کو اسالیب کا بھکشک کماہے۔

اخر الایمان کی نظم "مسجد " جو ان کی بسترین نظموں میں شمار ہوتی ہے اس بات کا جُوت ہے کہ علامت نگاری کے مختلف پرایوں میں انھیں وہی پرایہ راس آیا جو ڈکش کی چکسائی کے ذریعہ غیر معین ہے معین کی طرف معین کی طرف مرکت کرتا ہے ۔ پیٹس نے جو اپنی ڈھلتی عمر کی نظموں میں زیادہ سے زیادہ چکسائی کی طرف پر مدبا تھا ، EMBLEMکو سمبال پر ترجیح دی کیوں کہ EMBLEMایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس کے بیٹھ اس تصویر کا سبق کسی ضعر کے ذریعہ واضح کیا جاتا ہے ۔ "مسجد "کا بورا حن اس جزری اور حزید تصویر کشی میں ہے جو ویران خرابوں میں منڈلانے والے رومانی ذہن کو ایک پراسرار لذت سے آشنا کرتا ہے اور نظم کا آخری بند یا مصرع اور مجر گذبہ و مینار بھی پانی پانی بی قریا کے نیچے کی لفظی تحریر ہے ۔

جدید شاعروں کی وہ نسل جو 1930ء کی دبائی میں بروان چرمی اس کے بیچے عزل کے شاعر کی تو شان دار روایت تھی لیکن نظم کی روایت نظیر اکبر آبادی ، طالی ، آزاد ، اقبال اور جوش کے باوصف ابھی تشکیلی دور ی س تھی۔ اقبال کے بیال انگریزی نظموں کے تراجم ، مناظر قددت اور ذہنی کیفیات پر ان کی بعض خوبصورت تظمیں جدید نظم کے ارتقامی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں لیکن ان کی شاعری کا عام انداز جس پنیبران جلال اور خطیبان مکنت کا حامل ہے وہ ان شاعروں کے لیے جو انفرادی شعور ، شخصی تجربات اور ا كي نے دوركى لائى بوئى نفسياتى اور جزياتى الجنول اور اخلاقى مسائل كى شاعرى كرنا چاہتے تھے ،كوئى رسناتی د کرسکا۔ انیس اقبال اور جوش کے اثرات ان شاعروں یر زیادہ بڑتے ہیں جو خطابت اور عنائیت کی مانوس کلاسکی روایت کواین تلقین اور عنائی شاعری کے لیے کافی سمجھتے تھے۔اس روایت کے سب سے الحج شاعر مجاز اور علی سردار جعفری بیں ۔ لیکن اردو شاعری میں نظم کوئی کی ایک اور روایت کی داغ بیل ان شاعروں نے رکھی تھی جنسی ظلیل الرحمن اعظمی عبوری دور کے شعر کہتے ہیں۔ لگ بھگ پہل سال کے عرصے یر چھلی ہوئی اس روایت کے معاروں کے نام بھی اب تو ادبی طافظ میں محفوظ نسیں رہے۔ اس روایت کی تشکیل میں جن محرکات کا نمایاں رول رہا ہے وہ بیں نظم معری کے انگریزی تجربات . انگریزی تظموں کے تراج جو دل گداذ ، مخن اور ہمایوں میں چھتے رہے ، ہندی بحروں ، ہندی لفظیات اور بندی فصنا کے اثرات ، غرل کی مرملا مخالفت اور مناظر قدرت اور رومانی محبت کی طرف میلان ، کلاسکی اسلوب کے مقابلے میں ان تظموں کا اسلوب خطابت سے دور اور گفتگو اور خود کلای کی طرف زیادہ مائل تھا ۔ لیکن نظم کا یہ اسلوب ابھی تک اپناکوئی بڑا شاعر پیدا نسی کر سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ شاعر جو شاعری سے زیادہ سنجدہ کام لینا چاہتے تھے وہ محض نظم معری کی بیتت ہے، انگریزی شاعری کے تراجم یا انگریزی شاعروں سے متعاد فطرت ہے اور رومان کی بخشدہ جزباتیت ہے قناعت نسی کرسکتے تھے۔ اس مقصد کے لے صروری تھاکہ محص شاعری کی آبیاری مد ہوتی رہ جو دوب کے لیے کافی ہے بلک سنگلاخ زمین میں تجربات کی جراوں کو دور تک چھیلایا جائے کہ سنجدہ شاعری کا تناور درخت محض روح برور خشک جھونکوں ی کو سی بلد زہریلی گرم ہوا کے تھیروں کو بھی جھیلاہے۔

اس لیے شاعری اخترالایمان کے لیے کوئی ذہنی ترنگ اور تفریکی مشغلہ نمیں تھی۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں مشاعری میرے نزد کیک کیا ہے ؟ اگر میں اس بات کو ایک لفظ میں واضح کرنا چاہوں تو مذہب کا لفظ استعمال کروں گا۔ کوئی بھی کام جے انسان دیانت داری ہے کرنا چاہ ہوئے میں جب تک وہ لگن اور تقدی یہ جو جو صرف مذہب سے وابست ہے ،اس کام کے لیے اچھا ہونے میں ہمیشہ شبہ کی گنجائش دہے گی۔"

(پیش لفظ یادی) لارنس کاکمناہ ون کارکوبے صد ذہبی (یعنی سخیدہ) بونا چاہیے۔" اور الزبت جینگز کے الفاظ مي "فن كاركے ليے ذوق و شوق ، خود سے وابستگی اور سيردگ لازم بے ۔ وي اوصاف جو ايليث نے اہل عرفان سے منوب کے ہیں ۔" (الزبق جیننگز) (سوغات ۔ جدید نظم نمبر) شاعری سے سی لگن ووق و شوق اور وابستگی تھی کہ اخرالایمان نہایت خاموشی اور خود اعتمادی سے اپنی شاعری کارخ ایک ایسی سمت س موراتے رہے جس میں جدید نظم کے لیے موضوعات اور اظهار بیان کے وسعے وسع تر امکانات بوشدہ تھے ۔ اپن ہم عصر شاعری سے اخترالایمان کی بے اطمینانی کے اشارے ان کی نری تحریوں اور تظموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔وہ غرل کی شاعری مشاعرے کی شاعری اور رومانی شاعری سے مرکشتہ خاطرتھے الین نئی شاعری کی طرف پیش قدمی میں ان کے سال نومشقوں اور جبتدوں کا جوش و خروش اور اوال گارد کا دھاندلی بن سیس ۔ زبان کے ساتھ کوئی جینا جھیٹی سیس، علامتوں کے جنگوں کی بادید گردی سیس ، کوئی نمائش اور عجلت پسند کوسشس نهیں ۔جدید احساس اور انفرادی اظهار کی حامل ان کی تظمیں روایت کی زمین میں مجونچال پیداکیے بغیراین مگد بناتی میں اور نہ صرف یہ کہ روایت کی توسیع کرتی میں بلکہ اظہار بیان کی اك نى روايت كى بنياد ركھتى بي - اس ليے ايليك نے كما ہے كہ بڑا شاعر معمولى تبديليوں كے ذريعہ بڑے اجتناد کرتا ہے ۔ ہماری تقید اخر الایمان کے ساتھ انصاف نسی کرسکی تو اسکا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اخرالایمان جس بجا سے جدید احساس کے لیے جدید فادم کی تشکیل کر دے تھے اسے تقدیے تن آسانی سے دیکھااور توجہ ان شاعروں یر زیادہ مرکوز کی جو ترسیل و ابلاغ کے مسائل لے کر آئے تھے یا جو سرے سے فکر و اجتناد کے کوئی بھی مسائل پدانسیں کر رہے تھے۔کیٹس نے کیا چی بات کی ہے کہ شاعری اگر اتن سجا سے نہیں آتی جتن سجا سے درخت رہے آتے بی تواس کا نہ آنای بسرے ۔ عبوری دور کے شعرانے اپنے انگریزی تراجم کے ذریعہ جس نظمیہ اسلوب کی داغ بیل ڈالی تھی اے ترجے ک زبان کی بجائے کلاسکی شاعری کی زبان ہے ہم آہنگ کرکے داشد نے اردو نظم کو ڈرامائی اب ولج ، فیض نے عنائی آبنگ اور اخر الایمان نے گفتگو کے آداب سکھائے ۔ اسلوب کی تبدیلی فکر و احساسکی تبدیلی کا تنجہ ہوتی ہے ۔ بیال مچر داشد اور فیفی سے اخر الایمان کا تقابل صروری ہو جاتا ہے ۔ اخر الایمان کی حسیت راشد اور فین سے مختلف ہے اور دونوں سے زیادہ جدید دور کے اخلاقی اور معاشرتی بیانوں کو پیش کرنے برکاربندہے۔داشداردو کاسب سے بڑا باغی شاعرہ اور اس کی شاعری کی دفیع الثان عمارت بغاوت کے اس جنبے یہ تعمیر ہوئی ہے۔ راشد کے طریقہ کار کی امتیازی خوبی اس کی ڈرامائیت ہے اور سی درامانیت اس کی بلند اجنگی کو خطابت کی بلند اجنگی سے الگ کرتی ہے ۔ داشد کے بیال شاعر اور خدا ،

افلاطونی اور جسانی محبت ابعد الطبیات اور بیومزم ، مشرق اور منرب ، آمریت اور جسودیت ، قدامت پندی اور روشن خیالی ، فن کاری اور دخاداری اور باالاخر انسانی آرزو مندی اور سفاک کانتات اور اس کے لب بنداخلاتی بیرے داروں کے نیج ایک محمسان کارن بڑا ہوا ہے اور داشد اس دن کا خاسوش تماشاتی شیں بلکہ جانب دار حلیف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں ۔ راشد حقیقت اور اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں ۔ راشد حقیقت اور اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں ۔ راشد حقیقت اور اس کی بایت کا سراغ اس تخیلی تفخص کے ذریعے کرتا ہے جس کی راہیں اگر ڈرامائی تصادم کی کشادہ نہ کرتا تو شاید فلسفیان فکر کے خشک صحواؤں میں پیچیدہ مباحث کے بگولوں کے سوا اس کے باتھ کی نہ گذار کا باغیانہ کرداد اس کی بوری شاعری پر بچایا ہوا ہے اور اسکی شاعری اس کے رومانی ، اضلاق ، جذباتی اور سماتی کرداد اس کی بوری شاعری پر بچایا ہوا ہے اور اسکی شاعری اس کے رومانی ، اضلاق ، جذباتی اور سماتی طمطراق کے باورود اس میں صائب الرائی کی نخوت اور فوق الانسانی کی طاقت کا مظاہرہ ضمیں ۔ ہی چزاس کی شاعری کو ایک شخصی ، انفرادی اور جدید آبنگ عطاکا مظاہرہ کرتی ہے ۔ شاعر بطور باغی کے ہیرد تک کرداد کا سب سے انجان نمور ہمارے میاں داشد ہے ۔ اس کے ذمانے میں اور اس کے بعد اس قد و قامت کا کرداد کا سب سے انجان نمور ہمارے میاں داشد ہے ۔ اس کے ذمانے میں اور اس کے بعد اس قد و قامت کا کرداد کا سب سے انجان نمور ہمارے میاں داشد ہے ۔ اس کے ذمانے میں اور اس کے بعد اس قد و قامت کا کرداد کا سب سے انجان نمور ہمارے میاں داشد ہے ۔ اس کے ذمانے میں اور اس کے بعد اس قد و قامت کا کرداد کا شب ہے اس کی شاعر ہم پدا نسیں کرسکے۔

فین کے سال کوئی ایسی داخلی اور خارجی کش کمش نہیں۔ وہ سفر جو روبان سے شروع ہوا تھا بغیر
کسی داروگیر کے انقلاب کی منزل پر ختم ہوتا ہے ۔ خارجی دنیا کا تصادم بھی دو طاقتور حریفوں کا نہیں بلکہ
خیروشر ، آرکی اور روشی ، رات اور صبح کا ہے اور اس لیے پیکار کا تنجہ معلوم اور غیریقینی نہیں۔ ظلم و سم کا
پیالہ بجرنے والا ہے اور سربایہ دارنظام اپنے اندرونی تصنادات سے ٹوٹے والا ہے اور راشد کی طرح فیف
اپنی دانشورانہ قوت کے بل ہوتے پر مخالف طاقتوں کو چیلیج نہیں کرتے بلکہ ان طاقتوں کے نمائندے اور
انتخالی شاعری میں شرکا اتنا نزکرہ ہونے کے باوصف کہیں اس کا چرہ اور کردار صاف دکھائی نہیں دیتا ۔
انتخالی شاعری میں شرکا اتنا نزکرہ ہونے کے باوصف کہیں اس کا چرہ اور کردار صاف دکھائی نہیں دیتا ۔
داشد کے بیال خیروشر سفیہ و سیاہ کی الیسی کوئی تقسیم نہیں بلکہ دو الیے نظام اقداد کا گلراؤ ہے جو اچھائی اور
داشد کے بیال خیروشر سفیہ و سیاہ کی الیسی کوئی تقسیم نہیں بلکہ دو الیے نظام اقداد کا گلراؤ ہے جو اچھائی اور
دری کے چیدہ ابعاد کے حال ہیں ۔ فیفن کے بیال صورت حال ڈرایائی کم اور رزمیہ زیادہ ہے جس سے
دری کیلی وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیوں کہ غیر ہیروئک دور میں ہیروئک شاعری کے امکانات صفر
نے کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیوں کہ غیر ہیروئک دور میں ہیروئک شاعری کے امکانات صفر
جوتے ہیں ۔ اور دوسرا طریقہ کار عنائی شاعری کا ہے ، جس میں خیر و شرکی طاقتوں کی فتح و شکست کے جو بیات ہیں۔ دونوں کے اظہار کا

سامان موجود ہوتاہے۔

اخر الایمان کے سروکار راشد اور فیفن دونوں سے مختلف ہیں۔ گو مشابت کے پہلو تلاش کیے جا کہتے ہیں کہ ہم عصر شعرا ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں ، مشابت بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں کہ سمی شعر و ادب کا جدلیاتی عمل ہے۔ راشد اور فیفن دونوں کے برعکس اخر الایمان کے بیال شرکا چرہ اور شرکا کردار شناخت کیا جاسکتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا وہ زیاد ہو مشرق کے لیے جان کی کا ذیاد تھا اور اب بھی ہے اس میں داشد مشرق سے دور مغرب میں دبا۔ انتقابی شاعروں کی یوٹوییاتی نظر ہونچکائی حقائق اور دوز مرہ کی حمادیوں کو دیکھ نہیں پاتی ہو بورے معاشرے کو انتظار اور نراج میں بدل دیتے ہیں اور اگر دیکھتی بھی ہے تو اخر الایمان کے ایک مصرع کے مطابق ان کی زبان ان کے دل کی ساتھی نہیں بنتی ۔ داشد حرف و معنی کے آہنگ کی شکست کا فوج گر ہے ، لیکن زبان ان کے دل کی ساتھی نہیں بنتی ۔ داشد حرف و معنی کے آہنگ کی شکست کا فوج گر ہے ، لیکن بایدالطبعیات سے بغاوت کے بعد سوائے ہومڑم کی ایک الطبعیات میں پھیلی ہوتی ہیں نم البدل نہیں ہو سکتا کی ارشا ہے ۔ ہو باغیاد اناکا عمل ہے ۔ وہ فدا کو راشد کو جن چیزوں کی ضرورت ہے انہی کو وہ مسماد کرتا چلا جاتا ہے ۔ ہو باغیاد اناکا عمل ہے ۔ وہ فدا کو بھولئے کے لیے ہمیشہ اسے یاد کرتا رہا ہے ۔ اسے انتظار ہے کہ فدا لین نہ ہونے کا اعلان کرے تو انسان مونیا میں جینا شروع کرے ۔ اس معنی میں الحاد ایمان ہی کا جزو بنتا ہے کہ انگار کرنے کے لیے بھی فدا کا وجود لازی ہے ۔

راشد کے برعکس اخرالایمان کی شاعری ہے ان کے ایمان کا پت لگانامشکل ہے۔ ان کی شاعری ہیں خدا ہے لیکن وہ شاعری کی صرورت کے لیے ہے ، اخرالایمان کی صرورت کے لیے ضمیں ۔ اخرالایمان کی صرورت کے لیے ضمیں ۔ اخرالایمان کی صرورت کے لیے نہیں ۔ اور الیمان کی صرورت کے خلاف بغاوت کرنے کی ۔ ان کا غیر فریب فوردہ ذہن اب نے فریب کھانے کو تیار ضمیں ۔ خاہب ہوں یا فلسفے زندگی کے بنیادی المیوں اور اس کی نارسائی کا علاج ضمیں کر پاتے ۔ اخرالایمان انسان کا مطالعہ تاریخ کے تناظر اور تاریخ کو ابدی وقت کے تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ان کے بیاں وقت کا کوئی فلسفہ ضمیں لیکن وقت کے ہاتھوں انسان ، تاریخ اور زندگی کے بدلتے روپ کا مشاہدہ ست شدید ہے ۔ وہ وقت کی چرہ دستیوں اور ستم ظریفیوں کے شکوہ بخ نمیں بلکہ انھیں کمی تو رواقیت سے کمی حزنیہ مسکراہٹ سے اور کمی ضاموش اور استراسے قبول کرتے ہیں ۔ زندگی کو وقت کے تناظر میں دیکھ سکیں اور زندگی کو اس کی اصل میں دیکھ سکیں اور زندگی کو وقت کے تناظر میں دیکھ سکیں اور زندگی کو وقت کے بیاں فرندگی کو بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے کہ وہ زندگی کو اس کی اصل میں دیکھ سکیں اور زندگی اپن اصل میں انکان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ زندگی کو اس کی اصل میں دیکھ سکیں اور زندگی اپن اصل میں انصی تا کمل اور ناکافی نظر آتی ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہے ۔ ان کے بیاں ذندگی کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہوں کیا گور کو تک کی بنیادی مسرتوں کا انکار شدید ہے ۔ ان کے بیاں ذرک کی بنیادی مسرتوں کا انکار ضمیں ہوں کیا گور کی بنیادی مسرتوں کا انکار میں کیا مسلم سے سے در ان کے بیاں ذرک کی بنیادی مسرتوں کا انکار خس

اس لیے قنوطیت اور رواقیت مجی نہیں ہے لین انھیں اس بات کاغم ہے جو ہر روانی شامر کی پیشہ ورانہ بیماری ہے کہ انسانی مسرتوں کے سرخشے ، بچپن ، جوانی ، حن اور عشق وقت کے باتھوں قعر گم شدگی کا نوالہ بنتے دہتے ہیں وہ جو کھویاگیا ان کی یاد اور یادوں کی بازیافت کی حزنیہ مسرت یعنی نو سطحیا اور روانی افسرگی دنیا بجر کی شاعری کے تخیلی سرچشے دہے ہیں ۔ یادوں میں جیناحرک تصویروں میں جیناہے ، شعری یکیروں کی تخلیق کرنا ہے جو محض بچپن کے متعلق خیال کرنے اور سوچنے سے مختلف ہے ۔ اخرالایمان کے بیاں یادوں کی بازیافت کا عمل بر یک وقت حزن آخریں بھی ہے اور نشاط انگیز بھی ۔ وہ وقت کے بے رحم گزران کارد عمل بھی ہے اور ہواب بھی ۔ ایک طرف وقت کے رعشہ ذدہ ہاتھوں سے فراموش گاری کی ریت گرتی رہتی ہے اور دوسری طرف شاعر ان تجربات کو جو بیتے وقت کے صحوا میں ہمیشہ کے لیے دفن ریت کہ والے ہیں ، خوب صورت نظموں کی صورت میں ہمارے ذہن کی فصاؤں میں تنگوں کی ہاتد اڑا

یادوں کی بازیافت کا یہ عمل داشد اور فیف کی شاعری میں لگ بھگ ناپید ہے ۔ ان کا سرو کار حال اور مستقبل کے جا اور انھیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وقت کا گزران مستقبل کو حال اور حال کو ماضی میں بدلتارہتا ہے ۔ باغی اور انقلابی کا میدان عمل حال ہے جس میں وہ مستقبل کی تعمیر کرتا ہے ۔ ماضی اس کے لیے ایک بندکتاب ہے۔

اخترالایمان جدید صنعی شہر کے ہم ہموں میں دہنے کے باوجود اپنے ذہن میں ایک ہرا مجرا گاؤں لیے بچرتے ہیں۔ داشد اور فیفن کے ذہنوں میں ایساکوئی گاؤں نہیں۔ اس لیے ان کے بہاں وہ لڑکا اور اس کا بچپن مجی نہیں جو گاؤں کی منڈیروں پر کھیلنا اور تنگیوں کے تعاقب میں دوڑتا ہے ۔ اخترالایمان کی شاعری کی بوری شاداب امیجری اس گاؤں کی مرہون منت ہے اور شہروں کی فصناؤں کو وہ شاعرانہ امیجری اور مرقعوں میں بدل نہیں پاتے گو ان کے بیمال کولار کی سرکوں ، کارخانوں ، ٹرینوں اور انسانی بھیڑکا ذکر دوسرے شعرا کی نسبت سب سے زیادہ ہوا ہے ۔ بادلیتر ایلیٹ اور آڈن نے قوصنعتی شہروں کی گئی گھرج ، آبنی کرختگی اور ہتھریلے پن اور اس کی بدصورتی اور غلاظت کو شاعری میں منتقل کرنے کے لیے ایک نئی غنائیت کی تشکیل کی تھی جے سرل کونول نے شعری غنائیت کا نام دیا ہے ۔ بادلیتر کا بڑا کارنامہ شہروں کی بدصورتی اور غلاظت پر ایسی نظمیں کھنا تھا جو عنائی آدٹ کا ہمرین نمونہ ہیں ۔ ایلیٹ سرک کیفیت کو حقیقت پندانہ غلاظت پر ایسی نظمیں کھنا تھا جو عنائی آدٹ کا ہمرین نمونہ ہیں ۔ ایلیٹ سرک کیفیت کو حقیقت پندانہ المجری کے ذریعہ ایک ایسی نظم میں بدل دیتا ہے جو شکیت کی تان اڑاتی ہے ۔ ہماری شاعری کا مزان کے شہری زندگی کی ایسی تصویر کشی کرنے میں معذور ہے ۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انگریزی شاعری کی شری زندگی کی ایسی تصویر کشی کرنے میں معذور ہے ۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انگریزی شاعری کی شری زندگی کی ایسی تصویر کشی کرنے میں معذور ہے ۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انگریزی شاعری کی شری زندگی کی ایسی تصویر کشی کرنے میں معذور ہے ۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انگریزی شاعری کی

طرح ہماری شاعری کے پیچے تاثر کی کوئی معتبراور پائیدار روایت نہیں اور تاثر کی روایت کے بغیر جدید شاعری وہ اسلوب پیدا نہیں کر سکتی جو بڑے شہروں کی کیفیات اور حرکات کو حسی طریقے پر بیان کرسکے۔ فلیل الرحمن اعظمی لکھتے ہیں۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کے (اخترالایمان) بیاں اس منزل میں آکر وہ کیفیت پیدا ہوگئ ہے جے کیان کہتے ہیں ۔ان کی کا وہ عرفان حاصل ہوگیا ہے جو طبیعت میں توازن نرمی اور بردباری الحج میں مٹھاس اور مانوسیت پیدا کرتا ہے ۔

بنت لحات کے دیباہے میں اخرالایمان لکھتے ہیں۔

یے کھردری تشبیات سے پر انتظار آمیز شاعری ۔ اس خلوص اور محبت کے تحت وجود میں آئی ہے جو تھے انسان سے ہے ۔ میں اس کے کرب کو اس کی شدت درد کی انتہا پر سیج کر محسوس کرتا ہوں ۔ تھے اس کی بے چارگ کم مائلی ، بے بسی نارسی کے ساتھ ہم دردی ہے اور میں اس کی کوتا ہوں اور خامیوں کو ایک صد تک قابل معافی سمجتا ہوں ۔ "

اور اب ان کی نظم کرم کتابی کے یہ اشعار دیکھیے

یہ لوگ فامیاں جن کی ہیں تیرے دل کی جلن

یہ لوگ ، جن کو فدا بننے کی نہیں خواہش

یہ لوگ ، جن کی شب اہ ہے نہ صبح مجن

یہ لوگ ، جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں

یہ لوگ ، جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں

ہنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یونئی دنج و محن

یہ لوگ کم نظر آتے ہیں ہو کابوں سے

یہ لوگ کم نظر آتے ہیں ہو کابوں سے

یہ لوگ اپنی دعاؤں ، امیدوں کا مدنن

ندائے حاضر و غائب کی ہیں یہ وہ مجیریں

خدائے حاضر و غائب کی ہیں یہ وہ مجیریں

خدائے جنسی چراتے ہیں صدیوں سے رہبران وطن

حباں تلاش معیشت ہے کرب دار و درسن

نماز ایک کی ہے کفر دوسرے کیلے کسی کی وج سکوں ہے ، کسی کے دل کی چھن کسی کا رزق کسی کے لیے پیالہ زہر جال زمیں نسیں اب تک کسی کا بھی امن جال زمیں نسیں اب تک کسی کا بھی امن یہ لوگ جو ہیں ہر اک فن کا خام سرایہ انسیں سے باندھا ہے میں نے حیات کا دامن

انسانوں کے ساتھ اخرالایمان کی یہ وابستگی محض جذباتی نہیں ہے وہ انسان کو یہ تو SENTIMENTALIZE کرتے ہیں ہے GLORIFY کرتے ہیں SENTIMENTALIZE کرتے ہیں ہے۔ اور ور شاید اس سبب سے وہ عام انسانیت کو ایک پراسرار سمندر کی ہاتھ دیکھتے ہیں جو موت بھی ہے اور زندگی بھی اور بغیر کسی خواہش نجات اور موکش کی تمنا کے وہ اپنی آنا کے دیکھتے ہیں جو موت بھی ہے اور زندگی بھی اور بغیر کسی خواہش نجات اور موکش کی تمنا کے وہ اپنی آنا کے قطرے کو اس ذخار سمندر میں گرنا چلہتے ہیں ان کی ایک نظم وگواے لوگو ور میکھیے جے اردو شاعری کی چند سبران نظموں میں شماد کیا جاسکا ہے

مری انتائے محبت مسرت سوائے اس کے کیا اور ہوگ بجائے کوئی مسند عالیہ ، تخت طاؤس وزر لمنگئے کے بجائے کوئی سر پر آوردہ پتھر صفت شخصیت چاہنے کے تصاری معیّت ، رفاقت ، تگ ودو کا انداز ہانگوں ہے جم عفیر ، ایک سیل روال زندگی کا " ہجولا " ہے لکل کر اسی " لا " میں چر ڈوب جاتا ہے یہ ریت ہے ہوئی جاری سمندر ہو چھیلا ہے ہر چار جانب افق سے افق تک سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار بستی ، جباد مسلسل ، کشا کش سمندر ہو ہے آئین دار ہونال ہے لور ہوت کانٹر سرمدی ہے سمندر ہو ہے آئی ہور ان ہونان ہور ہوت کانٹر سرمدی ہے سیل رواں ہونو نبی بہتارہ آ ہے ، اس سیل میں ڈوب جاؤل

میں جو ایک قطرہ ہوں ، گرائی کا جم کا اس کے بن جاؤں صد محیکوئی کمتی نمیں چاہیے کوئی زوان کی آرزد کوئی خواہش نمیں اب کوئی سلسبیل اور کوثر ، نجات و جزا ، پرسکوں کوئی لمح نمیں، صرف امواج کی شورش رائیگال چاہیے یہ اگر دائیگال ہے

نظم جوسمندر کی اتھتی پڑھتی ایک دوسرے میں جذب ہوتی موجوں کا آہنگ لیے ہوئے ہو اپن روانی کے تبہ آب شاعرانہ جذبات کی وہ حزنیہ لے بھی چھپاتے ہوئے ہے جو ایک عظیم اور پر جلال کاتاتی فینو مینا کے سامنے شاعر کی اناکا نخاسا برندہ سراسمی اور دل رفتی کے عالم محسوس کرتا ہے ۔اتے یرے فینومینا کے سلصنے اس سے الگ اپنی اناکی قندیل کو جلاتے رکھنا ایک چھچوری سی حرکت مطوم ہوتا ہے ۔ خصوصاً اس وقت جب اس کا حاصل مند عاليه اور سرير آورده بتقر صفت شخصيت ہو ۔ شخصيت سازی سے یہ گریز ، اثبات خودی کی بجائے نفی خودی کی طرف یہ پیش قدمی گویا آرث کو رومانی اناکی خود رست اور زگسیت کے شیش محل سے نکال کر اسے عام کھردری انسانیت کے بچے لے جانا ہے اخترالایمان ایکزل (AXEL) کی طرف جینے کا کام اپنے نوکروں کے حوالے کرنا نسی چاہتے ۔ وہ انقلابی کی طرح خوابوں ک دنیا می نسی جیتے نہی باغی کی طرح اپنے گوشہ تنهائی کو ۔ کیوں کہ تنهائی باغی کا مقدد ہے ۔۔ اپنی کل كاتنات محصة بير لفظم من شاعر انا افار اناكے حرب قوت ادادى دونوں سے دامن كش بوتا ب اور دامن کشی کا یہ بورا عمل مصوفان ہے گو مقاصد صوفیانہ نسی کہ نجات اور نروان کا تصور بھی ذات سے وابسة ہے اور شاعر این ذات کے لیے کچ بھی نسی چاہتا سوائے کل می گم شدگ کے \_قطرے کی آرزو دریا می س کردریابنند ایک عظیم کل بننے ک ہے اور یہ مجراناکی توسیع ی ہے اور اخترالایمان صوفیار لفظیات اور امیری کے باوجود نظم کے آخری مصرع کے ذریعے عام انسانی زندگی کاجزوبننے کی خواہش سے اس کے روحانی اور متصوفانہ ابعاد تھین لیتے ہیں ۔ صرف امواج کی شورش رائیگال چاہیے ۔ اگر رائیگال ہے انسانیت کو سمندر بدل کر اور سمندرکی امواج اور شورش کو ایک مسلسل عمل رانگال مصور کرنے کے باوجود اس کی بیبت کی حیرت زدگی جس طرح سریت کا جذبہ پدیا کرتی ہے ، سریت کے اس جذبے کے تحت وہ زندگی اور انسانیت کے ہر اسرار تجربے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔

چناں چہ اخرالایمان کے بیال جو آدی ہے وہ ہماری آپ کی دنیا کا ہمارے آپ کے جیبا عام آدی ہے اور آندرے ڈید نے تھیک ہی کہا ہے کہ بڑے فن کارکی کوششش ہی ہوتی ہے کہ وہ عام آدی ہے جیبا کہ شکسیر اور چاسر تھے۔ اس عام آدی کی زندگی کے محرکات اور تجربات کو بنیاد بناکر اخرالایمان انسانی جیبا کہ شکسیر اور چاسر تھے۔ اس عام آدی کی زندگی کے محرکات اور تجربات کو بنیاد بناکر اخرالایمان انسانی

زندگی کا وقت کے تناظ میں مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کے بیال ذہن کا وہ عمل نہیں ہو فظائی کے ذریعے
آئڈیل کرداروں اور ان کی محمات کا ذکر کرے۔ ان کے بیال تخیل کا وہ عمل ہے ہو انسانیت کو جیا کہ وہ

ہو دیکھنے اور تھمنے کی کوشش کرتا ہے۔ شعر و ادب اگر انسانی زندگی کہ تعمیم نہیں کرتے تو اپنی تمام ہو

کاری کے باوجود جادو کا منتز ہیں اور منتزوں ہے اشیا کی باہیت بدل سکتی ہے ان کی تقیم حاصل نہیں

ہوتی۔ ایک ایسی دنیا میں جس میں سائنس، فاد ہی حقائق کا علم دیتا ہے لیکن ان کا فلسفیان شعور ہو ان کی

انچائی برائی اور ہمارے افلاقی فیصلوں کا سر چشر ہے ، عطا نہیں کرتا۔ اور اب جب کہ فود فلسفے نے ان

فیصلوں کا کام اس کے (PERIPHERAL) علوم نفیات، سماجیات اور سیاسیات کے توالے کر دیا

فیصلوں کا کام اس کے (PERIPHERAL) علوم نفیات، سماجیات اور سیاسیات کے توالے کر دیا

میان مرکز کرتا ہے اور گو انچائی کو دیکھ کر غیر شعوری طور پر اس کا فیصلہ فکر کی سطح پر کرنا مشکل ہے لین

تجربے کی سطح پر ہم انچائی کو دیکھ کر غیر شعوری طور پر اس کا فیصلہ فکر کی سطح پر کرنا مشکل ہے لین

تجربے کی سطح پر ہم انچائی کو دیکھ کر غیر شعوری طور پر اس کا علم حاصل کر لیستے ہیں۔ دافلی اور فار جی دنیا کے

سنگلاخ حقائی شاعرانہ تخیل کی آگ میں جب پکھلتے ہیں تو ان سے وہ پیرایہ پیدا ہوتا ہے ہو شاعرانہ صداقت

عرارت ہے۔ انہی صداقت صداقت ہے جائس نے کہا تھا کہ میں اپنی دورج کی مجمئی میں اپنی قوم کا ضمیر

عزن نہیں بلکہ مقیاس ہوتا ہے۔ اسی لیے جائس نے کہا تھا کہ میں اپنی دورج کی مجمئی میں اپنی قوم کا ضمیر

بنانے جارا ہوں۔

شاعرکے لیے صروری ہے کہ وہ اپنی فتاس اور WILLک تخلیق کردہ دنیاکو نسی، گرد و پیش کی حقیقی دنیاکو دیکھے ۔ ان صداقتوں کو دریافت کرے جو سائنسی علوم کی دسترس میں نسیں ۔ بہی عمل شاعر کی انفرادیت کا صنامی ہے ۔ جو دوسروں کو نظر نسیں آنا وہ شاعر دیکھتا ہے اور جس چیز کو شاعر دیکھتا ہے اسے انفرادیت کا صنامی ہے ۔ جو دوسروں کو نظر نسیں آنا وہ شاعر دیکھتا ہے اور جس چیز کو شاعر دیکھتا ہے اسے الک نئی معنویت عطاکرتا ہے ۔

فارجی حقیت حوصلہ شکن ہے گو اخرالا یمان امید تک کا فریب کھانے کو تیار نہیں اسی لیے ان کے بیاں وہ سمل رجائیت نہیں ہو قوت ارادی کے عمل کے ذریعہ بابوس کن طالت میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی ۔ روز مرہ کی زندگی میں آدمی کو جن جذباتی اور اخلاقی مسائل کا سامنا ہوتا ہے ،ادب کی نہری اصناف ناول ، افسانہ اور ڈرا مائی ان سے تخلیقی قوت حاصل کرتے ہیں ۔ فکش کا مسلمہ طریقہ کار حقیقت نگاری ہے ۔ چھلے دو نگاری ہے ۔ چھلے دو سو سالوں سے جس وسے پیمانے پر فکش کا مسلمہ طریقہ کار حقیقت نگاری ہے ۔ چھلے دو سوسالوں سے جس وسے پیمانے پر فکش کا کام سر انجام دیا ہے اس کے سوسالوں سے جس وسے پیمانے پر فکش نے زندگی عکاسی اور اس کی تغییم کاکام سر انجام دیا ہے اس کے اثرات شاعری پر بھی پڑنے والے تھے اور پڑے ۔ نظم و نبڑی حد بندیاں جس طرح ان دوسوسالوں میں ٹوٹی

ہیں اس کے بعد شاعری سے محض وجد آفریں ، سم انگیزی اور پسندیدہ جذبات کی گھوارہ جنبانی کا کام لینا اور جوش اشتعال ، جذباتیت ، خطابت اور کیف آور خنائیت کے اذکار رفتہ مسائل پر تکیہ کرنا شاعری کے لیے مکن نہیں رہا تھا۔ ایک نظر سے دیکھیے تو شاعری کورنگین بیانی ، شیرین بیانی اور خطیباند اشتعال سے پاک کرکے اسے برہند گفتاری ، اور براہ راست اظہار کی طرف موڈ نے اور اسے دانھورانہ صلابت عطاکر نے کا جو کام اخرالا بیان نے کیا ہے وہ اردو کے کسی شاعر کے بیال اس استواری کے ساتھ نہیں لما جس طرح ناول ، افساند اور ڈرامہ کے لیے فن کار کی ذات کی نفی لازم آتی ہے ناکہ اس کی روح ہر کردار میں طول کر سکے اس طرح دور جدید میں شاعری کرنے کے لیے شخصیت سے گریز ضروری ہے ۔ ناکہ فن کار اپنے تخیل کے انتخا کے ذریعے گرد و بیش سے آتی ہوئی صداؤں کے ارتعاشات کور قم کر سکے ۔ صرف اسی صورت میں اس کی شاعری رومانی حسیت کی فریاد و فغال سے بلند ہو کر جسے ورڈزور تھ نے انسانیت کا خاموش سنگیت کہا ہے ، اس کی روح کو جذب کر سکے گرا

اختر الایمان کی شخصیت اور شاعری میں جو ایک کلاسکی نظم و صنبط ملتا ہے وہ تتجہ ہے اپنی شخصیت کو عام انسانی زندگی کے محرکات میں جزب کردینے کا۔ ان کی شخصیت پر آندرے ڈید کا یہ قول کہ جو اپنی انفرادیت کو کھو دیتا ہے وہی اپنی انفرادیت کو پاتا ہے بورا صادق آتا ہے۔ اختر الایمان کے چرے بر کوئی محموثا سس بان کے سال کوئی بوز سس ہے۔ان کے ابوان شاعری میں کوئی جور دروازے سی بی جال ہے شاعرانه شخصیت این عفوه فرشیال کرے وہ انسان دوست بین دوشن خیال بی، جمهوریت پسند بی لیکن ان کی شاعری ان تمغوں کوسینے پر لگاکر داد تحسین وصول نہیں کرتی۔ ان کے یاں وقت کی جیرہ دستی اور تاریخ کی جریت کا گراشعور بے لیکن کال درشف کا بوزنسی بیوں کہ ایسا بوز ساتماؤں کا وہ مجیر شانت سجاؤ پدا كرتاب جوتاريخ كى تباه كارىوں كو دل كرفت اور دل يرداشت اور دل يرداشت موست بغير ديكه سكت بيداس كار دار حیات می اخر الایمان اپنے لیے کچ بھی سی ملکت در انھیں پرم شانتی کی خواہش ہے دروحانی نجات. موکش اور بروان کی۔ ایک برگزیدہ انسان کے اندرونی نظم وصنبط اور پر سکون باطن اور نفس مطمئند بروہ اس بے قراری ، تشکی اور آبلہ پائی کو ترجیج دیتے ہیں جو شامر ہونے کے ناتے اور عام انسانیت کے بحر ذفار کی گردش رائیگاں کا ایک قطرہ ہونے کے سبب ان کا مقدر ہے عوام اور عوای طاقت کے MYSTIQUE كانشہ خود پر طارى كے بغير انھوں نے اس عام آدى سے اپنا رشتہ جوڑا ہے جو فوق البشر اور انقلابی جيروكى ماتد د تو مشیقل کی کلائی مرور سکتا ہے ، دارورس سے کھیل سکتا ہے ، لیکن دکھ سکھ کی فراست اور حاقت اس کی مصلحتی اور سمجوتے اس کی بغاوت اور مفاہمت اس کا المیہ اور طربیہ ہمیں زندگی کا وہ عرفان بخشتا ہے

جو ہماری ہمدردبوں کے آفاق کو وسیع کرتا ہے ، تعصبات کے حصاروں کو مندم کرتا ہے اور اخلاقی فیصلوں میں کیک، ملائمت اور کریم انتقبی پیدا کرتا ہے۔

غنیم وقت کی غارت گری کا تماشائی رواقعیت کے سایہ تلے پناہ لینے پر مجبور ہوتا ہے لین اخر الایمان این شاعری کے کردار کو غالب آنے نہیں دیا۔ اس احساس کے باوجود کہ زندگی اپن سرخت میں ناکمل ، ناکافی اور وقت کے سیل کے سامنے بے دست و پاہے ، ان کے ساں نشاط زیست کے امکانات کی نفی نہیں۔ اخر الایمان کی شاعری چھوٹی امکانات کی نفی نہیں۔ اخر الایمان کی شاعری چھوٹی موٹی انسانی مسرقوں کا سرچشر بچپن کی یادیں موٹی انسانی مسرقوں کی کلیاں چنتی اور خوشوں کے پھول سجاتی ہے اور ان مسرقوں کا سرچشر بچپن کی یادیں ہیں۔ گول کے کھیت جھرنے اور جو پالیں ہیں، وہ کہانی ہے جو موسم گل پھولوں کی زبانی سانا ہے ، اور دو بیں۔ گول کے کھیان کی وہ واردا تیں ہیں جن سے اختر الایمان کی عشقیہ شاعری کا خمیر اٹھا ہے۔ روشن کا یہ فشار موسی کی کھٹاؤں کو فصنائے شاعری پر چھانے نہیں دیتا۔

اپ وقت کے تمام شاعروں اخر الایمان کا سروکار تاریخیت سے سب سے زیادہ رہا ہے۔ سٹیفن دیراکسن کی باتند تاریخ ان کے لیے کانوس میں بدل گئ ہے۔ اپ وقت اور اپ عمد کے خلفشار اور انتظار کو اختر الایمان نے اس کی بوری ہولناک کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ کسی شاعر کے بہاں اقدار کے انتظار کا ایسا ہز دس بیان نسیں لے گا۔ ہرچیز کو وقت کے تناظر میں دیکھنے والا ذہن یہ جلنے کے باوجود کہ فبیث رو توں کا ہو درایا تاریخ کے سٹیج پر کھیلا جا دہا ہے وہ نہ پہلی بار کھیلاگیا ہے نہ ہی یہ اس کا برخری منظر ہے، وہ اس ڈرایا تاریخ کے سٹیج پر کھیلا جا دہا ہے وہ نہ پہلی بار کھیلاگیا ہے نہ ہی یہ اس کا برخری منظر ہے، وہ اس ڈرایا تاریخ کے خاصوش تماشائی نسیں وہ جانے ہیں کہ وقت اور تاریخ کی باگ موڑ نے کی طاقت ان میں نسیں۔ لیکن وہ تاریخ کے شاہد ہیں اور جریدہ، وقت پر اپنا احتجاج شبت کے بغیروہ تاریخ کو روندتے ہوئے گذر جانے کا موقع نسیں دیتے گرداب کی روبائی خود تر حمی کو بست بچھے چھوڈ کر اب وہ سیج کی اس درد مندی کو پاگئے ہیں ہو اس شامر کو زیب دیتی ہے جس میں دانھوری کا پندار نسیں بلکہ جذبہ کا انکسار ہو۔ اخر الایمان بخرائی آئے کی شامری کی حنا شامری کی حنا بندی کے ہولئاک کمیل کو دیکھتے ہیں ، آئکھ سے آنیو نسیں گرنا لیکن جگر خون ہو جاتا ہے ان کی شامری کی حنا بندی کے کام آثا۔

## اخرالايمان

#### ایک منفرد نظم گو

بیوی صدی کی ابتدای می حال که اثر سے نظم کی اہمیت شاعروں نے محسوس کر لی تھی۔ لیکن آ کے جل کر اقبال اور جوش نے اس کی عظمت کو بھی مسلم کر دیا تھا۔ البت ان شاعروں نے نظم کی ساخت میں کوئی تبدیلی کرنا مناسب سسی سمجھاتھا۔ اقبال اور جوش کی بلندیایہ تظموں میں بھی ایک فای دہ جاتی ہے کہ ان میں مصرعوں کے لحاظ سے خیال کا ارتقانہیں ہوتا اور ست آستہ آستہ یارک رک کر نظم آگے پڑھتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں شاعر عزل کے اثر سے آخر تک دنکل سکے۔اس سے یکنے کا مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بنیادی یا بڑی فای ہے بلکہ یہ کمنا مقصود ہے کہ یہ شاعر بھی فالص نظم کو شاعر نہیں ہیں اس لئے ان کی آواذ • تراكيب اور انداز بيان بھي كسى حد تك روايتى بير -اس لئے ان كى تظميں سبت جلد مقبول خاص و عام بوكتيں ـ اس کے بعد کے شاعروں نے ایک طرح کی بغاوت کی اور اس سلسلے میں راشد کا ذکر صروری ہے۔ آزاد تظم کو اگرچاتن مقبولیت ماصل نہ ہوسکی جتن ہونی چاہئے تھی تواس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔اددو شاعری کا عام" مزاج" برسى صد تك روايت ب-اس لية الجي بمي الوس د مونا چاہت رالبت يه اشارة كمنا جا بتا مول كه خود اس کے علمبردار اور پیرو بمت بار کر مجر عزل گوئی کی طرف لوٹ گئے۔ میں نظم کافن جدید شاعری میں مجھلے ادوار كى نظموں سے مختلف ہے۔ ايك نظم ميں اپنے موضوع كو بورى طرح بيان كرنا اور ساتھ بى ساتھ شعرى ساخت كو فن كاران طريقت يرتنا بوتا ہو اور يركام الحي الحي شاعروں كے بس كانسي ہے ـ كيے اس مى كلام بوسكة ہے کہ فراق اچے شاعر نسی ہیں گر نظم کے فن کو اچی طرح نسی مرت سکتے ہیں۔ سال پر ایک نئی شاعری کے نقاد کا حوالہ دینا ضروری ہے۔ جس کی تاب حال بی میں میں نے بڑھی ہے رابن اسكلٹن ROBIN SKELTON في اين كتاب و شعرى سافت " THE POETIC PATTERN مي اس مستلہ کر بردی دلچسپ اور بصیرت افروز بحث کی ہے ۔ مجھے اس کے مطالع سے اپنے اس خیال کو اور بھی

تقویت سیخی ہے کہ اردو شاعری کی کئی مشور تظمیم نظم کے فن پر بوری نہیں اترتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ مجموعی طور سے یا تھی نظمیں (جیسے اقبال کی تصویر درداور جوش کی جنگل کی شاہزادی) ہیں گروہ خول والی خامی ان میں موجود ہے۔ ایک ست اتھی نظم میں ڈرامائی کیفیت کے ساتھ ساتھ معنوی ارتقا، اور آواذ کا زیرو ہم بھی ہونا صروری ہے اور اس بلند معیار پر گئتی کی چند نظمیں سیخ جاتی ہیں ۔ استعارے اور تشبیبوں کے استعمال میں تو ہمارے شاعر بڑی حد تک قدرت رکھتے ہیں لیکن علامت SYMBOL کے استعمال میں امجی تک کچے ہیں۔ اس کے علاوہ نئے استعارے اور تشبیبوں کو استعمال کرنے کی بھی ست کم شاعروں میں جرا، ت ہے اس لئے کہ ان کو قبول عام ہونے کے لئے ایک درت چاہیے۔

اخر الایمان نے اپنی شاعری کی بنیاد عام اردو شاعروں کی طرح نہیں رکھی بلکہ بہت ہے ترقی پند اور جدید شعراء سے بہٹ کر نئی طرز فکر کی راہ اختیار کی۔ اور بھیں ان کی ابتدائی تظمیں پڑھتے ہوئے یہ بار بار احساس ہوتا ہے کہ شاعر صرف نئی بات کہنے کے "دریے " نہیں ہے۔ بلکہ قرہ اپنی انفرادیت کی تشکیل کے لئے ایک ختے اب و لچہ کو جنم دے رہا ہے۔ ممکن ہے یہ بات بالکل شروع کی نظموں میں نظرنہ آئے۔ لیکن ہم " تنهائی میں "اس کی آواز آبستہ آبستہ ابھرتے ہوئے سنتے ہیں اور یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ شاعر بہت جلد اپنی انفرادیت کی معنوں میں نہیں انفرادیت کی معنوں میں نہیں انفرادیت کی معنوں میں نہیں پیدا کر سکتا ہے وہ ممکن ہے دو ایک انجی خاصی تنظمیں لکھنے میں کامیاب ہو جائے گر مجھے اسے انجیا شاعر کئے میں تال ہوگا۔

گر وہ بات آئی جواپی الگ راہ بنانے کے بعد حاصل ہوتی ہے میں ہے نہیں کتا ان کی ابتدائی نظموں پر اس دور کے اہم شاعروں کا بالکل اثر نہیں ہے۔ بجوش کا اثر ہر شاعر نے تحوی است قبول کیا ہے۔ اور روانی نظموں کے سلطے میں اخر شیراتی کے دنگ کی جھلکیاں بھی کہیں ہے کہیں نظر آبی جاتی ہیں۔ گر مجموعی طود سے اخر الایمان نے تمام جدید اور ترقی پند شاعروں کے مقابلہ "میں سب ہے کم اثر قبول کیا ہے۔ ان کی کی نظموں بر میراجی کے دب و لو کا گمال ہوتا ہے گر وہ انھیں بھی مزل نہ بناسک اس لئے کہ ان کی سب سے الگ داہ ہواور وہ ان شاعروں میں نہیں ہیں جو دو سروں کے سادے اپن مزل پر سیختے ہیں۔ اخر الایمان کی شروع کی تمین نظموں میں نہیں بات کا سراغ بلا ہے جس کی مدد ہوات الایمان کی شروع کی نظموں میں "مسجہ "نسبتا کردور ہے۔ گر مجھ اس نظم ہے اس بات کا سراغ بلا ہے جس کی مدد ہوات الایمان نظموں میں "مسجہ "نسبتا کردور ہے۔ گر مجھ اس نظم ہے اس بات کا سراغ بلا ہے جس کی مدد ہوات الایمان نے انواز سن افرادیت کی داغ و بیل ڈال ہے۔ وہ بات ہمادے شاعروں کو معلوم تھی ۔ یعن "مکالہ " کے انداز میں سن کی علامت کے دریعے اپنی بات کو بوری وصناحت سے بیان کرنا اور اس طرح کی نظم کی شعریت بھی قائم رہے اور ڈرا این کیفیت بھی باتی رہے۔ ارسطونے اپنے مکالمات میں یہ خوبی خاص طور سے مدنظر کی تھی۔ اس سے قادی کی بوری توجہ نظم پر دہتی ہے۔ اس نظم میں تین کردار ہیں یعنی مجمد جو مزہب کا عداسہ ہیں نئی قدروں کی شی مشرور کی تقدروں کی فوری توجہ نظم پر دہتی ہے۔ اس نظم میں تین کردار ہیں یعنی مجمد جو مزہب کا بیدان تو دور کی کش کش اور دئی قدروں کی فوری توجہ نظم پر دہتی ہے۔ اس نظم میں تین کردار ہیں یعنی مراج و رہ کی قدروں کی فوری توجہ نظم ہو ہو ہی این بر دائی بندا کا بندا اس کے پیش کرتا ہوں۔

دور برگد کی گھن چھاؤں میں خاموش و لمول جس جگہ دات کے تاریک کفن کے نیچ باصنی و صال گنگار نمازی کی طرح اپنے اعمال پہ رولیتے ہوں چیکے چیکے

اس بند کے بعد نظم کا آغاذ ہوتا ہے اور شاعر تین کردادوں کی کشمکش اور ان کی آوینش کو پیش کرتا ہے۔ نظم میں مسجد کی شکسۃ حالی کا ذکر کرتے ہوئے آج کے دور میں مزہب کی جوزبوں حالت ہے اس کا نقشہ پیش کیا ہے۔ مجھے یہ نظم پڑھتے ہوئے مجاز کی نظم "محر" یاد آتی ہے جو اس نظم سے بسرت ہے۔ نظم کی ایک خوبی اس کا انداز بیان اور چند نئی تشبیسی ہیں ۔۔ گر اخر الایمان کی شاعری میں اس نظم کی اس لئے اہمیت ہے کہ پہلی باد قاری مخمر کر سوچتا ہے کہ یہ شاعرات نئی شے دینے والا ہے۔ اس کے بعد "موت "آتی ہے اس نظم کا موضوع بھی تقریبا "مسجد " سے ملتا ہوا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یمان علامتیں بدل گئی ہیں اور انداز بیان مختلف ہوگیا ہے۔ اس نظم میں بھی تین کردار ہیں دستک۔۔ حیات نو مریض۔ ہوگیا ہے۔ اور ڈرا مائی کیفیت زیادہ ہوگئی ہے۔ اس نظم میں بھی تین کردار ہیں دستک۔۔ حیات نو مریض۔

بٹی ہوئی قدریں اور مجبوبہ ذہنی سارے ۔۔ اس نظم میں مسجد کے مقابلے میں احول کی انجی طرح نقاشی کی گئ ہے ۔ دوسرے یہ بیانیہ نظم نہیں ہے بلکہ مکالمے کے ذریعے خوبصورتی سے موضوع کو اداکیا گیا ہے ۔ نظم بڑے ڈرامائی اندازے شروع ہوتی ہے ۔

> " کون ، آوارہ ہواؤں کا سبک سار ہوم ہو احساس کی زنجیر گراں ، ٹوٹ گئ اور سرایۃ انفاس پریشاں نہ دبا میرے سینے میں الجھنے گئی فریاد مری زنگ ہود محبت کو تجھے سونپ دیا کشکھٹاتا ہے کوئی دیر سے دردوازے کو ممٹاتا ہے مرے ساتھ نگاہوں کا چراغ "

اور اس بدن کے بعد مریض اور اس کی محبوبہ میں باتیں ہوتی ہیں ۔ وہ اپن محبت اپن زندگی کی بے مائلی کا اعراف کرتا ہے مگر وقت گزرگیا ہے اور اب احساس ندامت سے بھی کچے ممکن نہیں ہے حدیہ ہے کہ اس کی مجوبہ مجی اس کی تسکین کا باعث نہیں ہے۔اس طرح شاعرنے پرانی اقداد کے نظام پر آخری جوٹ کی ے جال محبت مجی ذہن تقویت کے بجائے تفریحی ہوتی ہے اور وقت آنے پر وہ این رہی سی اہمیت بھی کو بیٹی ہے۔ یہ نظم موصوع اور شعری ساخت دونوں کے اعتبارے اچی کی جاسکتی ہے۔ مگرید اخترالا یمان کی ابتدائی تظموں میں شامل ہے۔ یہ ایک دوست کی موت سے متاثر ہو کر تلھی گئی ہے۔ شاعر نے بجائے مرشيد للھنے كے اس نظام كى موت كى پيش كوئى كى ب يہ آگے جاكر مين شاعراين ايك اچى نظم " خاك و خون " س کملم کھلا " موت " کے خاتمے کا بھی اعلان کرتا ہے جس پر قابو پانے کے طریقے پر انسانی ذہن برابر كو ششيش كرربا ہے ـ برحال يہ نظم بھي توجه كي مستق ہے اور اس كے بعد تميسري نظم " تنهائي مي "جو ان دونوں سے مختلف ہے اور ایک معنی میں سہ بھی ہے یعنی اس میں تاثیر بھی ست ہے ۔ میں نے کئی بار مختف اوقات میں اس نظم کو پڑھا ہے اور اس وقت کے بارے میں لکھتے ہوئے یہ خیال آرہا ہے کہ اس میں جو گری افسردگ ہے اثر کر کے بی رہت ہے اور قاری اپنے عموں کو شاعر کے آلام و مصائب، محبت کی ناکای، زندگی ارزانی اور دل شکن حالات کے شکنے سے ہم آبنگ پاتا ہے۔ اس نظم پر قنوطیت کا الزام نہیں لگ سكناً لوكداس من افسردكى اور شكت خوردكى كألبرا احساس ب مكر طالات سے شكت كھانے والا شاعر اپنى روح کی کر بناک کو بوری شامران کینیت کے ساتھ الفاظ میں منقل کرنے میں کامیاب بے نظم کا آغاز بوں جو تا ہے۔

میرے شانوں پر ترا سر تھا نگابی نمناک
اب تواک یاد سی باتی ہے سووہ بھی کیا ہے ؟
گر گیا ذہن غم زیست کے اندازوں میں
سر ہتھیلی پر دھرے سوچ رہا ہوں بیٹھتا
کاش اس وقت کوئی پیر خمیدہ آکر
کسی آزردہ طبیعت کا نسانہ کتا

اور اس کے بعد تنائی کا عالم پیش کیا ہے اس نظم میں کئی بالکل نئی تشبیسی بیں جیے دن کے خاتر کو ریاکاری کہا ہے اور مغرب کو فناگاہ کا نام دیا ہے ۔ اس نظم کی منظر کشی بھی دوسرے شاعروں کی منظر کشی سے مختلف ہے ۔ تنائی میں شاعر اپنی زندگی کا جائزہ لمیا ہے ۔ سورج ڈوب رہا ہے ۔ دور بول کا بیرڑا پنی بے برگ و بار شاخوں کی مدد ہے باتو کی فواور بھی غمناک بنارہا ہے اور مجر رات آجاتی ہے ۔ چاند بھی تنائی کے احساس کو ابحاد دیتا ہے ۔ یہ نظم اس دورکی یاد دلاتی ہے جب نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ اپنی محبت اور زندگی میں شکت کھا رہا تھا یہ اخر الایمان کی زندگی کے تلے تجربوں کی جھلکیاں پیش کرتی ہے جن سے انھیں اپنی نوجوانی میں دوچار ہونا بڑا تھا اور اس نظم کا یہ بند سنتے جو ست مشہور ہوچکا ہے ۔

اب ادادہ ہے کہ پھر کے صنم بوجوں گا

اگر گھبراؤں تو نگرا بھی سکوں مربھی بسکوں
لیے انسانوں ہے پھر کے صنم اچے ہیں
ان کے قدموں پہ مچلتا ہود مکتا خوں ہو
اور دہ میری محبت پہ کبھی ہنس نہ سکیں
میں بھی بیرنگ نگاہوں کی شکایت نہ کروں
اس کے بعد کے چاد مصرعے بھی قابل غور ہیں
یاکسی گوشہ اہرام کے سائے میں
جاکے خواہیدہ فراعین سے انتا بوچھوں
جاکے خواہیدہ فراعین سے انتا بوچھوں
بیرزانے میں کئی تھے کہ خدا ایک ہی تھا
اب تواہے ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوجوں
اب تواہے ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوجوں
اب تواہے ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوجوں

یہ نظم منظر کشی ، جذبات نگاری اور شعری خوبیوں کی وجہ ہے آج بھی اختر الایمان کی اچھی نظموں میں شمار کی جاسکتی ہے۔ اس نظم میں شعری ساخت کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے اور کوئی مصرع صرف اس لئے جگہ نسیں پاگیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اختر کو اچھے مصروں سے زیادہ اپنی نظم کی فکر رہتی ہے اس لئے بھی وہ دوسرے نظم کو شعراء ہے مختلف ہیں۔

ان تین نظموں کے مطالعے کے بعد ہم اختر الایمان کی شاعری سے تھوڑا بہت متعارف ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہوجاتا ہے کہ شاعر کی ابھی بات اتنی نئی نہیں ہے جتنا کہ لب و لجد البعة انفرادیت ابجرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ اس لئے میں نے ان تین نظموں کا خاص طور سے ذکر کیا ورنہ " پرانی فصیل " بھی قابل ذکر نظم ہے ۔

اخترالایمان کی مختصر تظمیم بھی دوسرے شاعروں ہے بت مختلف ہیں ۔ کسی نے ان تظمول پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بات عزل کے ایک شعر ہیں بھی آسکتی ہے گر سوال یہ ہے کہ محقر نظم میں اجمال کے ساتھ جامعیت بھی ہوتی ہے اور موضوع کے جس پہلوکو بیان کر ناچاہتی ہے وہ عزل کے ایک شعر سے بستہ طریقے سے ادا کر دیتی ہے ۔ اس لئے کہ چند مصر عوں میں ایک فصنا ، آواز کا زیرو ہم ، ابتدا و انتخاب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور شعریت بھی بوری طرح سے موجود رہتی ہے ۔ ان کی کئ محتقر نظمیں اپنے انتخاب کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور شعریت بھی بوری طرح سے موجود رہتی ہے ۔ ان کی گئ محتقر نظمیں اپنے انداز بیان نئ فکر اور تاثر کی وجہ سے اردو شاعری میں مختصر نظموں کے باب میں اصنافے کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ اجنبی، عمد وفا ۔ دستک، قیامت ، سررا ہگزار ہے ۔ ترک وفا ، جان شیریں ۔ بوں ؛ کمو ،اندوخت اور سلسلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ ان تمام نظموں کا تفصیلی جائزہ اس مضمون میں ممکن نہیں ہے البتہ ان نظموں کی خصوصیات کا بیان کر دینا صروری ہے ۔ ان مختصر نظموں میں پہلی چونکا دینے والی بات جو ملتی ہے وہ ان ک وصدت فکر ہے ۔ اس کے بعد اشار ہے کی معنی خیزی اور انداز بیان کی ندامت ۔۔۔ ممکن ہے یہ صفات دوسر ہے شعراء کی نظموں میں ملتی ہوں گر اخر الایمان کے سوچنے کا انداز اور الفاظ کے انتخاب اور استعمال کا دوسر ہے شعراء کی نظموں میں ملتی ہوں گر اخر الایمان کے سوچنے کا انداز اور الفاظ کے انتخاب اور استعمال کا طریقہ انتا مختلف ہے کہ ان کی زندگی سخت ترین مرطوں سے گردی لین ان میں یہ تو عم کی وہ ذہر باک

بلکہ اس " زبراب " کو پی کر اور بھی زیادہ حوصلے کے ساتھ فکر کی منزلوں کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کی عشقیہ نظموں میں وصل کا ذکر نہیں ہے۔ انھیں یہ بات نہیں کہ محبت نہیں بلی لیکن اس وقت نہ کی جب زندگی کا دوسرا نام محبت بڑجاتا ہے۔ ہمیں ان کی تظموں میں جو در دکی خاموش جھیل ملتی ہے اس کی گہرائی کا اندازہ اسی وقت لگا جا ساتھ دہنی سفر وقت لگا جا ساتھ دہنی سفر

س فی جو فانی کی شاعری کا جزو تھی اور نہ اس سے گھبرا کر انھوں نے ایک خیال دنیا اختر شیرانی کی طرح آباد کرلی

كرنے ير بھى تيار ہو۔اصل ميں ہمارے بيال يدرسم عام ہوگئ ہے ك نظم كو

ایک بار بڑھ لیااور بس اس بر اپن اچھی بری رائے کا اظہار کر دیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم شاعرے تو فكرى اور بلند عشقيه نظمول كاتقاصا كرتے بي ليكن اپنے ذہنى معيار كواس كى نظموں كى خوبيوں كو مجھنے كيلئے بلند نہیں کرتے ہیں ۔اس کا تتبجہ یہ ہے کہ ایک سبت بڑا حلقہ اچھی شاعری سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہے اور آج مجی وہی" الفاظ کے الف بھیر والی شاعری" پر سر دھنتا ہے۔ بہر حال اختر الایمان کی شاعری میں غم كاعضر زياده ب اوريه حقيقت ب كرآج كى زندگى مي غم ايك بست يرك حصد ير جيايا بوا ب لين اس کے باوجود ان میں پسائی اور زندگ سے بزاری نہیں ہے ۔ وہ اپنے تصور حیات میں عم کو اس لئے اہمیت دیتے ہیں کہ یہ ایک روشن حقیقت ہے اور صرف خیالی نعروں کے سارے اس سے چھ تکارانسی بل سکتا ہے۔ان کی شاعری می عم کی جذباتیت نہیں ہے بلکہ غم فلسفیان دماع کو بھی شاعری میں نمایال جگددیت بیں ساں یر س ان کی ایک فلسفیانہ وقار اور محمل کا جذبہ لئے ہونے ہے۔ جدید اور ترقی پسند شعراء می فکری عناصر کی خاصی کمی ہے گریہ الزام اختر الایمان کی شاعری پر نسیں لگایا جاسکتا ہے۔وہ زخم کھایا ہوا دل ہی نسیں رکھتے ہیں بلکہ ایک فلسفیانہ نظم محبت ، کا ذکر صروری سمجھتا ہوں جس کو میرے خیال میں عشقیہ شاعری میں ا كي نے انداز فكر كى نظم سمجنا چاہے ۔ نظم كا موصوع عنوان سے ظاہر ہے ۔ گريہ نظم كى بار بڑھنے كے بعد ا بے تمام جواہر عمیال کرتی ہے۔ اس میں فائر روح کی علامت ہے۔ بادل اور چاند کی کش کش ذندگی میں مصائب اور مسرت کی اویزش بن جاتی ہے ۔ محبت کیا ہے کہ جواب میں ہزار با باتیں کمی جا حکی ہی اور نیر س تو سوروکن SOROKIN نے ایک صخیم کتاب لکھ ڈالی ہے ۔ اردو کی عشقیہ شاعری میں برقسم ک محبت مل ہی جاتی ہے اور محبت کی جاودانی کا بھی ذکر ملتا ہے گر اختر الایمان نے بالکل نئی علامتی اور نے فكرى اندازه سے اس موضوع كو اپنايا ہے ۔ نظم كالب وہ لجه بھى برا بر وقار اور بر اثر ہے ۔ ابتدا كے اشعار سنتے ۔

رات میں دیر تک اڑتے یادل کھلے چاند کی کش مکش

ملکی باندھ کر ایسا دیکھا کیا جیسے یہ اجرا میری بی داستاں کا کوئی پارہ ہے کون آوارہ ہے تو کہ میں ؟ ایک چھوٹا سا طائز فصنا میں تھا نغمہ سرا دور ، نزدیک ، بھر دور ہر سمت اک تان کی گونج تھی

اور بھریے نظم است است قرک مزلیں طے کرتی ہوئی اس بلندی پر سینے جاتی ہے جال سے شب کے سائے میں عائے میں عائے دی بی اور کتنی بادکی دہرائی ہوئی داستان ہمیشہ ہمیشہ کی سائے میں مورک در استان ہمیشہ ہمیشہ کی

طرح مجربور درد مندی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ محبت پہلے بھی ک گئی ہے ۔ آج بھی کی جارہی ہے اور بعد س مجى ہوتى رے كى ـ يـ وہ عمت ب جو بر بارے انداز سے زندگى ميں دافل ہوتى ب اور "سودو زيال" می کرفتارے تواس کو سمج سکتے بیں اور نداس کے مرتبے سے واقف بیں۔ نظم کے یہ مصرعے مجی ملاحظہ ہول رات اہمت اہمت رک رک کے ایسے گزرتی ری جیے میں اور تو وقت کی وادبوں سے گزرتے ہوئے شرک ونی ، سنسان خاموش گلیوں میں گم ہو گئے رات کی کال دھاری سے دن کی سفیدی الگ ہوگئ دو دنوں اک دوسرے سے الگ ہوگئے بال وہ طائر گر اوں می گانا رہا ، اڑتے بادل کھلی جاندنی کا سمال ونت کے ماہ ماہ آپ تدیل کلی ہوتا دیا م تجم وهوندق ره گئ ، وقت اثاً گيا لكن ير محبت كى داستان بمديث بمديث كے لئے امر ہوگى اسى لئے شاعر يڑے تين كے ساتھ كمتا ہے صرف تدیل ہوتی ہوئی روشن کی جھلک زندہ ہے

یں جب میں ہوگا۔ اس کے شاعر بڑے تین کے ساتو کہنا ہے میں کے شاعر بڑے تین کے ساتو کہنا ہے صرف تبدیل ہوتی ہوئی روشنی کی جھلک زندہ ہے صرف حن ازل اور حن ابدکی مسک زندہ ہے صرف اس طار خوش ادا خوش نواکی لیک زندہ ہے صرف اس طار خوش ادا خوش نواکی لیک زندہ ہے ایک دن آئے گاتو بھی مرجائ گی میں مجی مرجاؤں گا

اخترالایمان یک عشقیہ نظمیں آج کے اتھے شامروں کے مقابلے میں آسانی کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہیں۔ ان کی نظمیں آخری ماقات، شکت خواب، آخرشب، آج کے دور کی اتھی نظموں سے اپنے انداز بیان، دُرامائی کینیت اور فکری عنصر کی وجہ سے بہتر نمجی جا سکتی ہیں۔ ان نظموں میں وہ شعرا بھی ہیں ہوا بی انظرادیت کی وجہ سے خور و فکر کی دعوت دیتے ہیں میں ان نظموں کا اس لئے تفصیلی ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ بہت بلند معیار کی نہیں ہیں اور اس معیار کی نظمیں فیص یا گسی دوسر سے شاعر کے بیال بھی مل سکتی ہیں۔ بہت بلند معیار کی نہیں ہیں اور اس معیار کی نظمیں فیص یا گسی دوسر سے شاعر کے بیال بھی مل سکتی ہیں۔ اخترالایمان کی شاعری میں سیاسی موضوعات بھی ہیں اور وہ بھی ایک عام شہری کی طرح سے اپ ملک کی سیاسی و سماجی جدوجہ میں صد لیتے ہیں انحوں نے بھی آزادی کی جدوجہد کو اپن کئی نظموں کا موضوع بنایا ہے وہ اس میدان "میں بھی کسی سے بھی نہیں ۔ فرق صرف انتا ہے کہ وہ خطیبانہ انداز اور انقال بی اب ولجہ سے وہ اس "میدان "میں بھی کسی سے بھی نہیں ۔ فرق صرف انتا ہے کہ وہ خطیبانہ انداز اور انقال بی اب ولجہ

نہیں اختیاد کرتے ہیں (بیال یہ کہ دینا صروری ہے کہ یہ لازی نہیں ہے کہ انقلابی لب ولج ہی انجی شاعری کی ضمانت کرے) ربت کے محل بھی ایک سیاسی نظم ہے ۔ پندرہ اگست، جنگ، بوں یہ کہو اور قافلہ اس سلطے کی نظمیں ہیں ان نظموں کو پڑھے ہوئے پیدا ہوا تھا راسے ہو جاتا کی نظمی میں بین ان نظموں کو پڑھے ہوئے پیدا ہوا تھا راسے ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہست سے کہ وہ ایک ہست سے کہ وہ ایک بست ساعر کی طرح سے کسی دو سرے شاعر کی فظام کے دل دادہ ہیں اور وہ بھی اس جد وجد میں ایک ترقی پسند شاعر کی طرح سے کسی دو سرے شاعر سے بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ جب بست سے ترقی پسند رہنما اور شاعر گرفتاد ہوگئے سے کسی دو سرے شاعر سے بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ جب بست سے ترقی پسند رہنما اور شاعر گرفتاد ہوگئے تھے تو انحوں نے بڑی خوب صورت نظم " یوں نہ کہو " لکھی تھی یہ ان کی مشہور نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس نظم کی تشبیسی انچھوتی اور لب و لجہ پڑا ہی دل نشین ہے چند مصر سے ملاحظہ ہوں اس نظم کی تشبیسی انچھوتی اور لب و لجہ پڑا ہی دل نشین ہے چند مصر سے ملاحظہ ہوں کی دل میں گرفتار ہو گرفتار ہو گرفتار ہو گرفتار ہو گرفتار ہو گرفتار ہو گرفتار ہیں دل نشین ہے چند مصر سے ملاحظہ ہوں کو دل میں ہو گرفتار ہو ہو گرفتار ہو گرفتار

الیں نہ کہوگہائے سورج سدا اوں ہی گہنائے رہیں گے تم تو سر کا بلکا بلکا فور ہو جس سے دنیا جاگے تم تو ممک ہو گھلتے چول کی ،چڑھتے دن کا اجلا پن ہو تم نے تو سلحائے ہیں آکر ذہن کے کتنے الحجے دھاگے تم کو ہم نے اپنا کہا ہے تم تو یوں نہ کہو زنداں کے کمنے الحجاری قفل کھلیں گے ،کہی نہ زنجیری ٹوئیں گ

یہ مختر نظم کی طویل نظموں ہے بہتر ہے اس میں وہ خلوص بھی ہے جو حریت کے جزبے کو اور ابھارتا ہے ،اور وہ درد بھی ہے جو آزادی کی جد حریف والے تمام ساتھوں کو اپنائیت ، بخشا ہے ان کی نظم تقالہ "کا بھی ذکر صروری ہے یہ نظم پڑھ کر بہت ہے کئر ترتی پند بھی اخترالایمان کی شاعری کے قائل ہوگئے تھے اس لئے اس کا ذرا تفصیل ہے ذکر کر رہا ہوں ۔ یہ خالص سیاسی نظم تو نہیں ہے لیکن یہ آج کے دور میں ترتی پند تحریکوں کے قافلہ کی صدا صرور ہے آج جب کہ ایشیا اپنی سیاسی آزادی صاصل کرکے قوی تعمیری تجاویز پر عمل پیرا ہے اس کی ترجانی صرور کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس شاعر کے ذہنی سفر کی نقیب بھی تجاویز پر عمل پیرا ہے اس کی ترجانی صرور کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس شاعر کے ذہنی سفر کی نقیب بھی ہے جو تادیک سیارے (اس نظم کا ذکر آگے تفصیل سے پیش کروں گا)کو بدلتے ہوئے دیکھ دہا ہے اور اس لئے کا آغاذ ہے جو خاک و خون میں پیش گوئی کی تھی اس کی تعبیریں حقیقت کاروپ بدلتی ہوئی نظر آرہی ہیں ۔ نظم کا آغاذ ہوں ہوتا ہے

یاں سے دور نسی خیر نگار سم قدم برماؤ چپ و راست ہے گرال خوابی

وہ من علے یہ زمین جن کے دم سے زندہ ب وه جن کا خون شفق ، سرختی گل تازه سمن يرول كى حا غازه لب و عارض بکوله پا ، شر ر سا ، سپر اندازه كمند والے م درخشال ي تم ان کے قصوں کی جھاؤں میں یر درشن یاکر جواں ہوتے ہو خراماں سی پڑھے جاق سال سے دور نہیں خیمت نگار سح

اس کے بعد نظم میں خم کاکل کا ذکر آتا ہے اور یہ بند نظم کے ارتقاکوروکتا نسی ہے بلکہ رفبار کو تنزکر آ ب اور بھر نظم ایک موڑ پر ہسنے کر ان خطرات کی طرف اشارے کرتی ہے۔ جو راہ میں حائل ہیں اور جن ہے" جنگ کے بغیرنگار سر تک سپنجنامشکل ہے۔اس کے بعد نظم اختتام کی مزل میں داخل ہوتی ہے۔یہ بند آج ک اچی شاعری کے نمونے کے طور پر پیش کیا جاسکتاہے

> گراں ہے ظلمت شب وقت کانٹنے کے لئے کبی خوشی ک کبی غم کی کوئی بات سائیں یرے کا سی سب لوگ این دنیا بی نقیب صبح سادال انھیں کی خیر منائس انھیں کو ساتھ لئے ، ان کے ساتھ برمعتے چلس الحس سے دونق بزم جبال کا امکال ہے

اور شامدید بات اردو شاعری می بهلی بار کمی گئ ہے کیونکہ اس وقت بعض ترقی پسند شاعرامن عالم پر -مسلط "كرنے كى فكر ميں تھے رخير مطلب يہ ہے كہ اختر الايمان كے سال موضوع كا تنوع بھى ہے اور ان ي جوشدید داخلیت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ یوی صد تک بے بنیاد ہے البت وہ سیاس شاعر نہیں بی جیے سردار جعفری ہیں۔ ان کے بیال ایک متوازن اور پر وقار اب و لجہ ساسی تظموں میں پایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ب چیزان کی سیاسی نظموں کو بھای دور کے گزر جانے کے بعد بچاسکے۔

روسونے کماتھاکہ انسان نے انسان کو غلام بنار کھاہے۔ اس بات میں بڑی مد تک صداقت ہے اور

یہ خیال اخرالایمان کی مشہور نظم " تاریک سیارے " کا موضوع ہے۔ میں نے یہ نظم سب سے پہلے " نیا دور "

( بمگور) میں پڑھی تھی آج اس کو شائع ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں لیکن اس میں اب بھی وہی تازگی ہے اور اس کا موضوع ہی پرانا نہیں ہوا ہے ۔ بات یہ ہے کہ اخرالایمان اپنی نظموں کے موضوعات کا انتخاب کرتے وقت اس کا خیال صرور رکھتے ہیں کہ کہیں یہ وقت کی تیزر فرآری کا فرکار نہ ہو جائے اور وہ سماجی اور فلسفیانہ خیالات کو خاص طور سے اپناتے ہیں ۔ میں وجہ ہے کہ جب ہم ان کی اس قسم کی نظموں کو ایک مدت کے بعد پر سے ہیں تو ان کی فکر خیزی میں کمی محسوس نہیں ہوتی ۔ یہ خواب و حقیقت کی کش کمش انسانی تاریخ کی ابتدا سے ہے اور نہ جانے کتنے خواب حقیقت بن چکے ہیں اور نہ جانے کئی حقیقیت کی کش کمش انسانی تاریخ کی ابتدا ہو حکی ہیں۔ اس قسم کے موضوعات پر نظم لکھنے میں ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ موضوعات صرف نظم ہو کرنہ ہیں ۔ اس قسم کے موضوعات پر نظم لکھنے میں ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ موضوعات صرف نظم ہو کرنہ دہ جائے سے اس قسم کے موضوعات پر نظم لکھنے میں ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ موضوعات صرف نظم ہو کرنہ رہائیں اور یہ ایک شام کی فن کاری کا استخان ہوتا ہے ۔

میراخیال ہے کہ اختر الایمان نے ان وخطرات کو خود اپنے لئے منتخب کیا ہے اور زیادہ تر اس تجربے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

"آدیک سیارے "کاپی منظر دوسری جنگ کا آخری دور ہے اور یہ اس حسر تناک دور کی چند جھلکیاں پیش کرتی ہے کب کے حقائق استے تلخ اور حالات استے خراب ہو چکے تھے کہ انسانی ذہن پھر خواب کی دنیا کی طرف لوٹ جانے کے لئے تیار ہورہا ہے۔ دوسری طرف حیات بخش حقیقتی اسے برایر نئی نئی امیدیں دیتی جاری تھی ۔ اس نظم میں دو کر دار ہیں خواب اور حقیقت اور مکالہ کے انداز میں کھی گئی ہے اس نظم میں محبوب کو خوابوں کی دنیا کی طرف لے جانے کے لئے شاعر آسمانوں کی خوابناک فصنا اور خوابوں کی پر امراد کش کش کا یڑی فن کاری سے ذکر کرتا ہے۔ نظم میں شروع ہوتی ہے

" بان من تجلت تاریک سے نکلو ، دیکھو کتنا دکش ہے سے رات میں تاروں کا سمال آسمال تجلکے ہوئے جام کی ماند حسین ظلم میں دودہ کی اک نمر سی ہے کمکشال " ظلم میں دودہ کی اک نمر سی ہے کمکشال " "سمال خود ہی گوں سر ہے اسے کیا دیکھوں رات کے پاس ہے کیا مرگ تعبم کے سوا

#### جس کے ذروں میں ہے اب تک مرے ماضی کا لو میں نے باندھا ہے اسی فاک سے پیمان وفا

۔۔ انسان لکے کوسٹسٹ کرے ،لین اس کا تعلق اس " ارکی سیارے " ختم نہیں ہوسکا خواہ زندگ کا دوسرانام غربی برجائے لیکن اس غم میں بست دل کھی ہے وہ ایک معنی میں جب بھی غم کو مسرت میں بدلنے میں کامیاب ہوجاتا ہے تو پھرنے خواب دیکھتا ہے اور ان کو مسرت میں تبدیل کرنے کی جد و جدیئے آلام و مصائب کے سیلاب کا دروازہ کحول دیت ہے اصل میں زندگی کی دنگار گی ، روزانہ کی خوشیاں اور غم اور خوب صورتی اس خواب و حقیقت کی کش کمش کا تتج میں اس نظم میں ماضی و حال و مستقبل کی بحث بھی ہے عشق کی کا تنات اور حس کے راز بھی میں اور سب سے براء کر زندگی کی نئی قدروں کے جنم کی کمانی سے اخر الایمان کی اور برانی قدروں کے جنم کی کمانی سے اخر الایمان نظم میں ہیش کر بھے میں ۔ اس نظم کے کئی بند نقل کرنے کے قابل بیں ۔ گر طوالت کے خیال سے آخری دو بندی پیش کرتا ہوں

کھر تصور نے تراخی ہے بناہ گاہ نئی تو وہ خاک ہے کیا سلمنے سیادوں کے زندگ اب تو حنائے سرناخن بھی نسی موت لو دینے گل چرے پر بیمارونکے مسال دور ہے اب خواب گراں اے اٹھے ظلمت شب سے ہویدا ہیں سم کے آثاد الکے سیارہ ہے یہ اپنی زمیں بھی لیکن ایک سیارہ ہے یہ اپنی زمیں بھی لیکن اس کو انسان نے بنا رکھا ہے خود تیروناد

۔۔ یہ نظم اس بند ہے ختم ہونے کے باوجود کش کمش کو ختم نسی کرتی کیونکہ یہ نامکن ہے ۔ یہ نظم انداز
بیان کے لحاظ سے دلکش ہے نئی نسی ۔۔ (اس نظم کی فای میری نظریں) یہ ہے کہ اس میں ڈرامائی کیفیت تو
ہے لیکن تیزی نسیں اور اسی لئے شروع ہونے کے چند بند کے بعد رفتار بہت سست ہو جاتی ہے یہ
اختر الایمان کی انجی نظموں میں شامل ہے لیکن اس کو ان کا کارنامہ نسیں کما جاسکتا ہے ۔۔۔اس کے بعد
دوسری نظم فاک و خون ہے جو تادیک سیارے دنگ میں لکھی گئ ہے گرمیرے خیال سے نظم اس سے بسر
ہے اس میں مجی انداز بیان کو خوبی ہے اور کسیں کسی ندرت مجی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شعری ساخت کے

اعتبارے بھی پچھی نظم سے بسرہ مجھے اس نظم میں زیادہ تاثر لمانے اور اس کا بربند نظم کے تسلسل کو برقرار رکھتا ہوا اس کی رفتار کو تیز کرتا جاتا ہے اس نظم کے بھی دو کردار ہیں، قوت نمواور راہی۔ نظم کے شروع میں چند جملے لکھے ہیں۔
شروع میں چند جملے لکھے ہیں

۔ خون فاک میں جذب ہو جاتا ہے اور شکوذ مستقبل کی قوت نمو ہے جو نئی انسانیت کی تمسید ہے۔ "

۔ میں اس نظم کا موصنوع ہے اس نظم میں مستقبل پر انسان کو ہمیشہ اعتماد رہتا ہے کے خیال کو ہڑے شاعرانہ انداز میں اور بورے تیقن سے پیش کیا گیا ہے یہ بھی ان کے محبوب طریقے بیان یعنی مکالے کے انداز میں ہے اس نظم میں فن کادی کی بہت ہی خوبیال ہیں اور بیال یہ بات بھی کہنے کی ہے کہ جھلے بیس سال کی شاعری میں اخر الایمان نے اپنی انفرادیت کو اور ابھار نے میں سب سے زیادہ کامیابی اس قسم کی سال کی شاعری میں ماصل کی ہے نہ جس داہ پر شروع سے گامزن تھے نقادوں کی ہے اعتمائی اور شاعروں اور سامعین کی بے توجی کے باوجود اس پر آگے بڑھتے گئے میں وجہ ہے کہ آج وہ لوگ بھی ان کے قائل ہوتے جا دہ بیں جو کل تک ان نظموں کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں گوادا کرتے تھے ۔ نظم کا آغاز بڑے دل کش انداز میں ہیں جو کل تک ان نظموں کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں گوادا کرتے تھے ۔ نظم کا آغاز بڑے دل کش انداز میں ہیں جو کل تک ان نظموں کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں گوادا کرتے تھے ۔ نظم کا آغاز بڑے دل کش انداز میں ہوتا ۔ یہا بند ماحظ ہو

کیا ہوئی آپ کی وہ گرمی گفتار و نگاہ اب نہ پہلی وہ باتیں ہیں نہ افسانہ کوئی تنقیے سوگ میں دویے ہوئے آٹھیں منموم بیے صوا سے چلا آتا ہو دیوانہ کوئی جی ایکھیں منموم بیے صوا سے چلا آتا ہو دیوانہ کوئی

اس بند سے شروع ہو کر نظم اپنے موضوع کی وضاحت آہت آہت کرتی جاتی ہے۔ کس طرح سے قطرہ قطرہ ذرہ قوت نموکی مدد سے سمندر اور صحوا میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ انسانی ذہن ترتی کی دفیار کو تیز تر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن اس کامیابی کے ساتھ نے خطرات اور مصائب اس کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ کمجی کمجی اپنی ترتی پر جیران اور پشیمان ساہو کر ماہیں ہونے لگتا ہے تو پھر سی متعمل کا یقین ہے جو اسے دوبارہ جد وجد کرنے پر آمادہ کرتا ہے تاکہ حیات کا قافلہ وقت کی راہ پر گامزن رہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ بست ممکن ہے کہ ایک دن " موت " پر مجی قابض ہو جائے ۔ میں نے اخر الایمان کی ابتدائی نظموں کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ فاک و خون نظم کا سراغ ان کی نظم موت سے ملت ہے ۔ یہ بند پڑھے ، اس کی خوبی کے آپ مجی قائل ہو جائیں گے

موت ہوئی طاقت سے نسی او سکتی تنز دریا کی روانی میں خس و خاک کمجی کتنی بورش کریں ، دیوار نسیں بن سکتے کتنی بورش کریں ، دیوار نسیں بن سکتے آپ ہوں ، میں نسیں انسان سے بایوس انجی

اور سی وہ زندگی کا بانگین ہے جس نے اخر الایمان کو کھی غم میں ڈوہنے نہیں دیا۔ ہر بار جب وہ اس سیاب بلاے دو چار ہوئے اس نے ان کی فکر کو نئی امیدیں اور وہ اس سے مقابلہ کے بعد بہر شاعر اور بہر انسان بن کر نگے۔ ایک بار بھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا سراسر زیادتی ہے کہ وہ کھی بھی مریصنا نے غم یا غلط قسم کی انفرادیت کے شکار رہے ہیں۔ البت ان کے بیال غم بھی ہے اور انفرادیت بھی ۔ نظم کے آخری دو بند دیکھے اور آن بوجائیں گے

سب خزاؤں کی امانت ہیں یہ نو زائیۃ

یہ گلونے ، یہ گل واللہ و نسرین جمن
صبح بنستی ہوئی آئی ہے بمادوں کو لئے شام روتی ہوئی جاتی ہے لئے گرد محس اب ہوں میں نسیں انسان سے ابویں ابجی ابھی بھوٹے ہیں گلونے ابجی کسن ہے بدا مشبنی سبز بمادوں سے ممک آئی ہے فاک و خون توڑ ہی دیں گے کجی دیرید خاد فاک و خون توڑ ہی دیں گے کجی دیرید خاد

کیاس کے بعد ہم انھیں امدیکا شاعر نسیں کہ سکتے ؟ میری دائے تویہ ہے کہ ان کی شاعری جال غم کے راز داروں کو افشاکرتی ہے وہاں اس سے نکلنے اور آگے بڑھنے کے راز بھی بناتی ہے ہی وجہ ہے کہ وہ جس خوبی سے انسانی ذہن کی کش کمش ، اضی حال و مستقبل کے سلسلے ، حسن کی جاودانی کیفیت، عشق ک شوریدہ سری اور سب سے بڑھ کر انسان کی بنیادی احجائی ، فن کادانہ انداز سے پیش کرتے ہیں وہ ان کے دوسرے ہم عصر شاعروں کے بیاں کم نظر آتی ہے۔

میرے خیال سے اختر الایمان کی سب سے انچی نظم " ایک لڑکا ہے " اور اس کو بجا طور سے ان کا کارنامہ کما جاسکتا ہے۔ "اكك لوكا" من اخر الايمان كافن مجى زياده مجر بور اور انفراديت مجى زياده امجركر آتى ب اس نظم كا موصنوع ضمير " ب اور اس كو اكي لوكاكي علامت كے ذريع انھوں نے آج كے سرمايد داراند نظام ير برا کاری وارکیا ہے۔ یہ بھی سماجی و فلسفیان خیالات کی ترجانی کرتی ہے۔ یہ ان کا محبوب موصوع ہے اس نظم کی گری طنز من تلخی دل میں اتر جاتی ہے اور دوسرے بند کا ہر بر مصرعہ قاری کے ذہن یو اپنا نقش بول چھوڑ جانا ہے جیے زخم لگتے جاتے ہوں اس نظم میں بچے کی معصومیت، جوانی کی بغاوت اور مفکر کی پخت کاری کا برا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ نظم اس دور کے بزار با دانشوروں اور باغی جوانوں کی داستان ہے جھول نے اس نظام كوبدلنے كے لئے جانے كيے كيے خواب ديكھے تھے اور جوان كى تعبيري ماصل كرنے كے لئے سخت ے سخت مراحل سے گزرے بھی تھے مگر حالات کے شکنج نے انھیں کچے سے کچے بنادیا اور وہ بظاہر شکست خوردہ اور بریشان نظر آتے ہیں لیکن اس " راکھ " کے دھیر میں اب بھی چگاریاں چھی ہوئی ہیں اور نہ جانے کب وہ جوالا المحى كى طرح سے بحرك الحس كيونكہ وہ الركا "اب بحى زندہ ب جس نے اس نظام كوبدلنے كے خواب دیکھے تھے یہ الڑکا کی علامت راشد کی فودی کی قندیل سے بسرت اس کی عمومیت میں بنیادی اچھائی کا جذب ہے اور یہ علامت حبال بچے کی معصومیت کا منظر ہے وبال اس میں حالات سے جنگ کرنے کا جذب بھی پنال ہے یہ علامت اس نظم میں ایک آواز کی صورت اختیار کر لیت ہے جو ہر ایماندار انسان کو اصل معنول مي زندگى بخشى رہتى ہے ورن جس دن يہ آواز بند ہوجائے وہ "حيوان ناطق" بن كررہ جاتا ہے۔ میں نے جب بھی اس نظم کو بڑھا ہے نئ امید اور توانائی حاصل کی ہے ایسی ست کم نظمیں ہیں جو

روح کے ریشوں تک کو چھولیں اور ایک قسم کی بالدگی حاصل ہوسکے میں اسی لئے اخر الایمان کی اس نظم کو ان کا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ یہ نظم آغازے انجام تک اپنے الفاظ کے انتخاب، تشبیبوں اور استعاروں کی دلاویزی . اب و لعد کی تندی اور تنزی ، موضوع کی پاکنزگی ، اور ڈرامائی کیفیت کی وجہ سے ایک نیا شعری تجربه معلوم ہوتی ہے۔ میں نے اس نظم کو خوشی اور غم دونوں عالم میں بڑھا ہے اور اس کی مدد سے خوشی کی لات میں زیادہ شریتی اور عم کی درد مندی میں زیادہ سکون حاصل کیا ہے ممکن ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہو ،کیونکہ بمارے بیشتر نقاد تظموں کے تجزیے اور تنقید کے فار مولے رکھتے ہیں اور شاید اس لئے وہ تظموں سے بوری طرح لطف

اندوز نهيں ہوسكتے ..

اخر الایمان کی شاعری کا یہ مطالعہ بورانسی کما جاسکا کیوں کہ میں نے اخری کرور نظموں اور خامیوں كابت كم تذكره كيا ہے ۔ مجھے ان كى شاعرى ميں ايك كى نظر آتى ہے ۔ وہ علامتوں كے استعمال سے كبھى كبھى پداہوتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ذہن اس کے عادی سی ہو چکے ہیں ورندیہ خامی بھی

اتن نظرے آئے ان کی نظم ایک کمانی ، مختف علامتوں کی وجہ سے الجہ بھی گئ ہے اور سیاف بھی ہو گئ ہے اس کے مقابلہ میں چند تصویر الگ الگ چار نقوش پیش کرنے کے باوجود ایک مربوط نظم ہے ۔ ان کی ایک طویل نظم سب رنگ مجی اس فای می کھری ہوئی ہے علامتی ایسی نہ ہوں جو مضحکہ خیز بن جائیں یا عام قہم ن بن سكيں ـ دوسرے ان كى مدد سے خالص ساسى نظم لكھنا قريب قريب نامكن ہے اور "سب رنگ " اسى لے اچی نظم نہ ہو سکی ۔ لیکن اختر الایمان کی شاعری ہر مجموعی طور سے جب مجی کچے کما جائے گا تو ہم ان کی انفرادیت انسانی دردمندی اور فکری عناصر کے قائل ہوں گے۔ اس نے شاعری کو ایک بے کیف نغمہونے ے سے اور جمود اور سرانی دور میں کئی اچی تظمیں کہ کر نقاد کی تشخیص کو غلط ثابت کر دیا ہے وہ موصوع اور اسلوب کے حسین امتراج کو پیش کرنے کی کامیاب کوسٹسٹ کر چکا ہے ان کی شاعری اعلی شاعری کی نشان دی کرتی ہے اور اس البیلے انداز کا شاعر ہے کہ وہ صرف اپنی آواز کے بل بوتے ہر اپنی ایک الگ جگہ بناچکا ہے اس کا یرو پگینڈان تو ترقی پسند لوگوں نے کیااور نہ طقہ شاعری کے ادیوں نے ۔ لیکن ان سب کے نظر انداز کرنے کے باوجود آج وہ صف اول کے شاعروں می شامل ہے اور محجے فیفن کی شاعری می جو نمایاں خامی نظر آتی ہے وہ اختر الایمان کے سال نہیں ہے فیض کے سال ایک خاص قسم کی سطحیت ے جو تھس باربار بڑھنے کے بعد نظر آجاتی ہے اختر الایمان کے سال یہ خای نہیں ہے اس کے علاوہ فیض حد درجہ روایتی شاعر بیں اور اس کے بر خلاف اختر الایمان نئی شاعری کو صحیح معنوں میں نئی بنا رہے ہیں ،وہ روبات كااحدام كرتے بي اس مي دوب نہيں جاتے اور اسى لئے وہ آج بندوستان كے ان چند شاعروں می ہیں جن کی طرف باشعور قار تین کی نظریں بار بار اٹھ جاتی ہیں۔ اور ایک معنی میں چھیلی نسل کے شاعروں س وی سب سے زیادہ زندہ بیں ورن بست سے شاعر تو بار مان کر سکون کی تلاش میں جانے کمال کم ہوگئے ہیں ان کے رنگ ور انداز کی تقلیم مجی ہورہی ہے ، کئے شاعران کے لب ولچہ کو اختیار کرنے کے کوشال نظر --- 0. -- 7

اس لئے میں اختر الایمان کی شاعری کے مطالعہ کرنے کے بعد اس تیجے پر سپنیا ہوں کہ ہمارے نقاد
امجی تک عزل اور تغزل کے ناقد میں اور ہمارے شاعر نئی شاعری کے روح روال بننے کے یے باوجود صد تک
روایت میں ۔۔ اور مجھے یہ کتے ہوئے کوئی بھجک نسیں محسوس ہوتی کہ اختر الایمان اردو شاعری کے تاریک افق
کے سب سے روشن ستارے میں ۔ اور انحول نے اردو شاعری کو ایک نیالب و لیج بخشا ہے اور یہ ایک بڑی
بات ہے ۔۔ ممکن ہے میں رائے اے ست سے ادیبوں و شاعروں کو نہ ہو میں ان سب سے صرف یہ کنا
جاہتا ہوں مجھ سے اخترالایمان کی شاعری کا مطالعہ کر لیجة اور پھر آپ
خود جس تیجے یہ سبنیس کے وہی بہتر ہوگا۔۔
خود جس تیجے یہ سبنیس کے وہی بہتر ہوگا۔۔

# اخترالا بيان كي نظم "اكك لاكا"

اخر الایمان کے شعری ددیے کی ایک اہم سمت یہ ہے کہ وہ اپنی نظموں اور خصوصا طویل نظموں میں پہلے ایک استعادہ خلق کرتے ہیں، پھر اس سے متعلق مختلف امکانات کو کنگھلتے ہیں اور آخر میں ان امکانات کو کچے دوسرے امکانات کے مقابل دکھ کر دیکھتے اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی نظموں میں کوئی باقاعدہ فلسفہ نہ ہونے کے باوجود فلسفیانہ زاویہ نگاہ کا قابل قدر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کی مشہور نظم، ایک لڑکا ان کی ایسی ہی کامیاب ترین اور موثر ترین نظموں میں سے ہے اور یہ لڑکا دراصل نظم کی سرکزی آواز یعنی خود شاعر کی اپنی ذات اور اس کے ضمیر کا استعادہ ہے۔

اخر الایمان نے اپنے بجموعہ کلام "یادی" کے دیاہے ہی اس نظم کے بارے ہی لکھا ہے کہ۔
کھے اپنے بجپن کا ایک واقعہ بمشہ یاد رہا ہے اور یہ واقعہ ہی اس نظم کا محرک ہے ۔ ہم ایک گاؤں سے منتقل ہو کر دوسرے گاؤں میں جارہے تھے ۔ اس وقت سامان بیل گاڑی میں لادا جا رہا تھا اور میں اس گاڑی کے پاس کھڑا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے چرے پر کرب اور بے بسی تھی اس لیے کے میں اس گاؤں کو چوڑ نا نسیں چاہتا تھا۔ وہاں بڑے برخ برخ بے ، باطوں میں کھلیان بڑے تھے ، کو تلی کو کی رہی تھیں۔ چوڑ نا نسی چاہتا تھا۔ وہاں بڑے برخ برخ وہ معصوم لڑکا اس گاڑی کو روک نہ سکا میں اس گاڑی میں بیٹھ وہاں وہ سب تھا جو تھے ذہنی طور پر پسند ہے ، گر وہ معصوم لڑکا اس گاڑی کو روک نہ سکا میں اس گاڑی میں بیٹھ کرتا گاڑی میں بیٹھ کرتا گاڑی میں بیٹھ کورا کا وہی کھڑا رہ گیا۔

دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے میلوں پر کبی آموں کے باغوں میں کبی کمیتوں کی مینڈھوں پر کبی جمیعی کمیتوں کی مینڈھوں پر کبی جمیلوں کے پانی میں ، کبی بہتی کی گلیوں میں کبی کبی کچے نیم عرباں کم سنوں کی رنگ رابوں میں سخودم چھٹیٹے کے وقت واتوں کے اندھیرے میں کبی میلوں میں ، نائک ٹولیوں میں ، ان کے ڈیرے میں تعاقب میں کبی گم تلیوں کے ، حونی رابوں میں تعاقب میں کبی گم تلیوں کے ، حونی رابوں میں میں باتوں جلتی ریت کی بست ہوائوں میں میں میں باتوں جلتی ریت کی بست ہوائوں میں میں باتوں جلتی ریت کی بست ہوائوں میں میں باتوں جلتی ریت کی بست ہوائوں میں میں بیت کے بست ہوائوں میں میں بیت کی بست ہوائوں میں میں بیت کی بست ہوائوں میں بیت کے بست ہوائوں میں بیت کے بست ہوائوں میں بیت کی بست ہوائوں میں بیت کی بست ہوائوں میں بیت کے بست ہوائوں میں بیت کی بیت ہوائوں میں ہونے کی بیت ہوائوں میں بیت کی بیت ہوائوں میں ہونے کی بیت ہوائوں میں ہونے کی بیت ہونے کی ہونے کی بیت ہونے کی ہونے کی

اس ہاتول ان حالات اور مصروفیق کا بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ معصوم لڑکا جسمانی سطح پر نقل مکانی کے باوجود ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس گاتوں سے الگ نہ کرسکا۔ واضح رہے کہ ان مصر عول میں محض بچپن کی تصویر کھی پر خاصی ہی اکتفا نسیں کیا گیا بلکہ مناظر سے متعلق تفاصیل کے انتخاب اور پیش کش پر خاصی توجہ صرف کی گئی ہے ۔ ان کا تعلق جس زندگی اور جس ہاتوں سے ہاس کا ذکر اخر الایمان کے مندرجہ بالا اقتباس میں آچکا ہے ۔ آگے چل کر بچپن اور نوجوانی سے وابستہ یادیں اور نقوش اخر الایمان کی مندرجہ بالا اقتباس میں آچکا ہے ۔ آگے چل کر بچپن اور نوجوانی سے وابستہ یادیں اور نقوش اخر الایمان کی شاعری میں نوسطجیائی علامت بن جاتے ہیں ۔ اور یہ خصوصیت ان کی کئی دوسری اہم اور مشور نظموں میں مثاعری میں نوشطجیائی علامت بن جاتے ہیں ۔ اور یہ خصوصیت ان کی کئی دوسری اہم اور مشور نظموں میں مثلث نظر آتی ہے بار تہ ہوئے مثل کے طور پر " باز آید " میں وقت ، صداقت اور محبت کا مثلث نظر آتی ہے جب کہ " ایک لڑکا وقت اور صداقت کے ذاویہ قائم سے عبارت ہے ۔ گزرے ہوئے وقت کی یادوں اور باتوں کی کیفیت دونوں نظموں میں قدرے مشرک کی حیثیت رکھتی ہے ۔

اس بات سے قطع نظر جہاں تک نظم "ایک لڑکا" کا سوال ہے ،اس کا محرک تو یقینا وہی جذبہ رہا ہوگا جس کا ذکر خود شاعر نے کیا ہے لیکن میرے خیال میں اس نظم کا اصل موصنوع ماصنی کی یادوں نیز حال سے وابستہ تلم حقائق اور تجربات کے بابین مگراتو اور تصادم سے عبارت ہے ۔ اسی لیے اختر الایمان نے بچپن کے بارے میں جذباتیت آمیز لجد اختیاد کرنے یا غیر صروری رومانویت کا شکار ہو جانیکے بجائے یہ دکھایا ہے کہ جب وہ معصوم لڑکا تقین کے تعاقب اور کم من حسینوں کے ساتھ رنگ رلیوں کی صدے گزد کر بیجاں بگولے جب وہ معصوم لڑکا تقین کے تعاقب اور کم من حسینوں کے ساتھ رنگ رلیوں کی صدے گزد کر بیجاں بگولے

اور چشم خوں بستہ کی شکل میں ابھرا تو شاعر نے بچپن سے جڑے ہوئے رنگین اور نوسطیجاتی درد کے بجاہے اعصابی درداور الجمن کا بہلا جھنکا محسوس کیا۔

ہوا ہیں تیرتا نوابوں میں بادل کی طرح اڈتا پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھوتا مرتا کھے اک الرکاآوادہ منش، آذاد ، سیانی کھے اک الرکاآوادہ منش، آذاد ، سیانی کھے اک الرکا جیسے تدچشموں کا دوال پانی نظرآتا ہے ، یوں لگتا ہے جیسے یہ بلاے جال مراہمزاد ہے ، ہر گام پر ، ہر موڈ پر جو لال اے ہمراہ پاتا ہوں یہ سانے کی طرح میرا تعاقب کر دہا ہوں یہ سانے کی طرح میرا تعاقب کر دہا ہے ، جیسے میں مغرود لمزم ہوں یہ لاکا پوچھتا ہے ، جیسے میں مغرود لمزم ہوں یہ لاکا پوچھتا ہے ، اخترالایمان تم ہی ہو ؟

یہ مصرعے اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ اب یہ لڑکا ، زندگی کو محض اس کی معصومیت کے حوالے سے پچلنے اور قبول کرنے کی مئزل سے نہ صرف آگے لکل چکا ہے بلکہ زندگی اور متعلقات زندگی کے بارے میں ایک خاص طرح کی تشکیک میں بھی بمثلا ہو چکا ہے ۔ تشکیک اور اس سے وابستہ کرب کا حقیقی سبب موجودہ بادی اور تجارتی عمد میں زندگی کی وہ صحت مند بند شیس ہیں ، شاعر یعنی فردکو آب اپنے موقعوں اور راستوں کا انتخاب کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتیں۔

میں نے اور ہو چند باتیں کی ہیں ان کا تعلق ایک لاکا کے پہلے اور طویل ترین بند ہے ہو اکسی مصرعوں پر مشتمل ہے ،یہ احساسات زیادہ روشن اور زیادہ واضح طور پر ہمارے سلمے آتے ہیں۔ جب ہم پہلے بند میں پیش کی گئ تعارفی فضا کے ساتھ ساتھ، نظم کے مرکزی کردار ہے کم و بیش پوری واقفیت حاصل کر چکنے کے بعد ، دو سرے بند پر سینچ ہیں تو ہماری ملاقات ایک ایے حساس ، دانشمند اور باشعور فنکارے ہوتی ہے جو اپنی تمام تر نفسی اور اخلاتی انکساری کے باوجود معاشرتی نظام پر شقیدی نگاہ ڈالنے کی خواہش اور اپنی اس خواہش کے شعری اظہار کی مجر پور صلاحیت اور قوت رکھتا ہے۔

دوسرے بند کے پلے تیرہ مصرع ملاحظہ ول :۔

ان مصرعوں میں اخرالا بمان نے قرآن صحیم اور ارشادات بوی سے ہوشاعرانہ استفادہ کیا ہے اس کی تفصیل میں جانے کا نہ بہاں موقع ہے اور نہ ہی یہ میرا مقصد ہے ۔ سردست صرف یہ کموں گا کہ یہ تمام مصرعے روحانی اخلاقیات پر بہنی ڈراہائیت کے عضرے مملو ہیں ۔ ان مصرعوں میں خدا کے تعلق سے اخرالا بمان نے جس شعری رویے کا اظہاد کیا ہے وہ ان کے بعض بزرگوں مثلاً ہوش اور یکانہ اور ان کے بے صدابم ہم عصریعنی ن ۔ م ۔ راشد کے عمومی شعری رویے سے مختف ہے ۔ ان مصرعوں میں وہ اپنے اس ایقان کا اظہاد کرتے ہیں کہ خداوند کر یم و جلیل اس کا تنات کا خالق ہے اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ، اس کے رحم و کرم پر ہمادی زندگیوں کا انحصار ہے اور تمام نبی نوع انسان پر اس کے بے شمار احسانات ہیں ، لیکن ان مصرعوں کے فوراً بعد آنے والے پانچ مصرعے جن میں وہ مصرع بجی شائل ہے جے چے تھے بند کے سواہر بند کے آخر میں دہرایا گیا ہے ، یوں ہیں ہیں۔

اس نے خسروی دی ہے لیموں کو مجھے نکبت
اس نے یا وہ گوبیں کو مرافاذن بنایا ہے
تونگر ہرزہ کاروں کو کیادربوزہ گر مجھ کو
گر جب جب کس کے سلط دامن پسارا ہے
یہ لڑکا بوچھڑا ہے ، اخرالایمان تم بی ہو ؟

اگرہم مصرعوں کواس بند کے اور نقل کے گئے دیگر مصرعوں کے ساتھ ملاکر ردھیں تو چاچاتا ہے کہ شعری آبنگ اور فضا تسلسل کے باوجود ان میں جذبات و احساسات کی اچانک اور غیر متوقع تبدیلی دل کش ہی نظراتی ہے ۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس تبدیلی کے باوجود لیجے کی سنجیدگی اور تاثر کی شدت میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا ۔ میری دائے میں اس موقعہ پر اخترالایمان کی شاعرانہ اور خلاقائہ کامیابی کا دازاس حقیقت میں مضمر ہے کہ زیر بحث مصرعوں میں غصے کا عضر بالکل نہیں ہے طنز بست کم ہے لیکن متذکرہ صودت حال پر حیرت و استعجاب کا عنصر بست نمایاں ہے ۔ نظم ایک لڑکا ، کے تعیر سے بند کو جذباتی اعتباد سے بی نہیں بلکہ ذمائی اعتباد سے بحی دوسر سے بند کی صرودی تو سے کہا جاسکتا ہے۔

معیشت دوسروں کے ہاتھ ہیں ہے ، میرے قبضے ہیں ہزاک ذہن رساکچ بھی نہی ، پھر بھی گر مج کو خوص عرف خروش عمر کے اتمام تک اک بار اٹھانا ہے عناصر منتشر ہو جانے ہیں ڈوب جانے تک نواے صبح ہو یا نالتہ شب کچ بھی گانا ہے ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی فاطر کھی اپنا ہی نفر ان کا کہ کر مسکرانا ہے وہ فامہ سوزی ، شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اے اک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے کہی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں توکستا ہوں کہ تو اک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے کہی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں توکستا ہوں کہ تو اک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے کہی جب سوچتا ہوں باد صبح گاہی کی طرح کیان کے خرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح کیان

### سح کی آرزو می شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا بھیجمتا ہے اخرالایمان تم ہی ہو ؟

صرورت تواس کی ہے مندرج بالا ہر مصرعے ہے فردا فردا بات کی جائے لین جوں کہ فی الوقت ایسا كرنامكن سي باس لي مخقراعرض كي ديتا بول كه اخرالايان نے انساني زندگي كى سطح ير اور موجوده معاشرتی دهانچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حودہ مصرعوں میں جبراور اختیار ، جوانی اور برمایے ، کام اور بے کاری وابستگی اور ناوابستگی توقعات اور محروی و ذاتی صروریات اور سماجی تقاضے دنیا سے دل چپی اور اس سے بیماری اپنی ذات اور شخصیت یر ایک طرح کا ناز اور پھر اسی سے انحراف وغیرہ پلوؤں کو بڑی خوب صورتی اور چابک دست عظم کیا ہے۔ یہ بنداس تلع حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آج کا فنکار اپن حقیقی ذات سے بڑی مد تک کٹ چکا ہے اور اپنی داخلی شناخت کو بڑی مد تک کھوچکا ہے لیکن جیسکا کہ اس بند کے آخری تین مصرعوں سے ظاہر ہے فنکار اس صورت حال کو قطعی آخری اور ناقابل تسخیر نہیں سمجتا۔ ان مصرعوں کوزندگی پر محص عمومی تبصرہ یا محص مشاہدات سے تعبیر نسی کیا جاسکتا۔ ان کے پیچے ایک شدید روحانی کرب کا احساس ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کھی فنکار حالات کے شدید دباو کے تحت سماج کے استصال آمزرویے سے مجموعة كرنے كے ليے شعورى ياغير شعورى طور ير تيار بحى موجاتا ہے توب معصوم لڑكا النے سوال كے توسط سے اس مكن مجھوتے كے داستے ميں آئن ديوار بن كر كھڑا ہو جاتا ہے اور فن كار کی ذات و شخصیت کو مکمل اسدام سے بچا لیا ہے چنانچ نظم کے چے تھے اور آخری بندیں اخر الایمان کا خعری دویہ بہلی سطح پر اپنے آپ کے تعلق سے اور دوسری سطح پر بورے معاشرے کے تعلق سے بے مد سخت HARD HITTING ہوجاتا ہے ۔ وہ اپنے ہمزادیعنی اپنے ضمیر کے مستقل اور مسلسل استقساد پر اوں کویا ہونے یر مجبور ہوجاتے ہی

یہ لڑکا بی بھتا ہے جب تو میں جھلا کے کہا ہوں وہ آشفۃ مزاج اندوہ پور، اصطراب ہما جے تم بوچھے رہتے ہو کب کا مرچکا ظالم جے تم بوچھے رہتے ہو کب کا مرچکا ظالم اے فود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اس کی آرزووں کی لحد میں چھینک آیا ہوں اس کی آرزووں کی لحد میں چھینک آیا ہوں

میں اس لڑکے سے کہنا ہوں ، وہ شعلہ مرچکا جس نے کہی چاہا تھا اک خاشاک عالم چھونک ڈالے گا

اب اگر نظم سیس ختم ہو جاتی تو یقینا یہ اتنی پڑی نظم نہ ہوتی جتنی کہ اپنی موجودہ شکل میں ہے ، کیکن اس نظم کے آخری دو مصرصوں میں جتنا اچانک، جتنا غیر متوقع اور جیسا شدید گریز ہے وہ صورت حال کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے ۔ تبدیل کر دیتا ہے ۔

یہ لڑکا مسکرانا ہے ، یہ آہست سے کمنا ہے یہ کذب و افذاہے ، جموث بی، دیکھو، میں زندہ ہوں

اوراس طرح لڑکے کی معصوم مسکراہٹ کے سامنے شاعراپ عصے اور اپن جھلاہٹ کی سپرڈال دینے بر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ضعری رویہ اس حقیقت کا جُوت ہے کہ جو شخص سخت سے سخت حالات میں اور بظاہر ست کچ لٹ پٹ جانے کے باوجود نہ صرف اپنے ضمیر کے روشن اور فعال ہونے کا اظمار کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی پر استے پر سکون غیر جذباتی اور غیر ہیجانی انداز میں اصرار کرتا ہے وہ یقینا انسانی زندگی کی عموا اور فنکار کی زندگی کو خصوصا ہے کار محص یعن FUTILS نہیں سمجھتا۔ ایسا شخص نہ صرف اپن ذہنی آزادی کو یرقرار رکھنے زندگی کو خصوصا ہے کار محص یعن FUTILS نہیں سمجھتا۔ ایسا شخص نہ صرف اپن ذہنی آزادی کو یرقرار رکھنے کی صلاحیت اور قوت رکھتا ہے بلکہ اپنی شاعرار ذبانت کو جذباتی معصومیت کے مقل بلے میں زیادہ اہمیت بھی دیتا ہے۔

میں نے اخرالایمان کی نظم الک لڑکا ، بار بار بڑھی ہے۔ اس نظم کو بڑھتے ہوئے تھے ہر باریہ احساس ہوا ہے کہ یہ نظم دوشن سے اندھیرے کی طرف اور مچر اندھیرے سے دوشنی کی طرف سفر کرتی ہے۔ میری ناچیزدائے میں اس دوشن کا دوسرا نام اخترالایمان ہے۔

### اخرالايمان

は、日本の一般を一般を一般を一般を一般を一般を一般を一般を一般を

NACH STREET, S

کچ باتیں اختر الایمان کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوگئ ہیں۔ مثلاوہ نظم اور صرف نظم کے شاعر ہیں۔ بطور صنف سخن وہ غزل کو ایک منظوم اور منظوم اور ، اور ، ور سنفکیش سخن وہ غزل کو ایک منظوم اور استفکیش سکونا پیند کرتے ہیں۔ کلام منظوم اور سیفکیش سکونا پیند کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

سس مسلدی ب کر تیاد شدہ تحریر تخلیق طور پر مترک اور دوشن ہوتی ہے یا سس

اخرالایمان این تحریری بیانات اور ذاتی گفتگومی کتی بارید بات دہرا چکے ہیں کہ غالب کی غرل ، غرل کا کا نقط عروج تھا اور بعد کی غزل حاوی انداز میں محف ، سلسلہ تکرار ہے (الفاظ میرے ہیں) میں اگرچہ غزل کا عافق نہ ہونے کے باوجود خود بھی چند غزلیں لکھنے کا گناہ گار ہوں ۔ لیکن میری غزل " ناپسند میدگ " یا " غزل دشمن " صرف اس اعتراض تک محدود ہے کہ غزل میں مئزل تکمیل پر بھی ، کلام منظوم ، اور ورسیفکیشن سے دشمن " صرف اس اعتراض تک محدود ہے کہ غزل میں مئزل تکمیل پر بھی ، کلام منظوم ، اور ورسیفکیشن سے

ماوران جاسکنے کا خطرہ نسبتا کچے زیادہ ہی رہتا ہے۔ شاید اس لیے نقط عروج سے فرار ہونے کے بعد عزل چند مستشنیات کو چھوڈ کر منفرد تشخص سے محروم ہوگئ ہے اور سلسلہ ، تکرار بن کررہ گئ ہے۔

اردو شاعری کا بیشتر سرایا یونکه صف غزل اور مماش اصناف سخن پر مشتمل ہے۔ اس لیے غزل اس کی ساخت ، اس کی فضا اور اس کے انداز خرام کی ساحری کی مدافعت بھی کسی اردو شاعر کے لیے اتنی آسان منسی ہے جسیا کہ کچھ اردو شاعر سمجھتے ہیں اس کی نیم وحشی ، کششش اور دلاویزی اس لیے جاری و ساری ہے۔ اخرالایمان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی شاعری کے بارے میں مست سی باتوں کو ان کے بیانات اور دیبا چوں میں پیش کیے گئے خیالات سے آزاد ہو کر سمجھنے کی صرورت ہے۔ اخرالایمان کچھ الیے ، غزل دشمن ، بھی نہیں جیسا کہ وہ اعلان کرتے ہیں ۔ غزل کی ساخت اور غزل کی ساخت کے ذیل میں ساحری اور دلاویزی سے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں ۔ اخر الایمان کی کچھ نظمیں جو ہر حال نظموں ہی کے ذیل میں ساحری اور دلاویزی ساخت کے انداز ہیں تعمیر کے عمل سے گزدی ہیں ۔ چند اقتباسات پیش خدمت ہیں

مرنے دو مرنے والوں کو، غم کا شوق فراوال کیوں ہو
کس نے اپنا حال سا ہے ہم ہی کس کا درد نباہی
یہ دنیا ، یہ دنیا والے اپنی اپنی فکروں میں ہیں
اپنا اپنا تو شہ سب کا ، اپنی اپنی سب کی راہی
وہ بھی قمردہ ہم بھی مردہ وہ آگے ہم چھے چھے
اپنے پاس دھرا ہی کیا ہے نظے انسو بھوکی آہیں
سوگا

کوئی جو رہتا ہے رہنے دو مسلحت کا شکار چلو کہ جش باراں منائیں گے سب یار چلو تکھاریں گے اپنے لو سے عارض گل سی ہی ہے رسم وفا اور من چلوں کا شعار جو زندگی میں ہے وہ زہر ہم ہی پی ڈالیں چلو ہٹائیں گے پکوں سے راستوں کے خار چلو ہٹائیں گے پکوں سے راستوں کے خار

یاں تو سب ہی ستم دیدہ غم گزیدہ بیں کے کے کون بھل خرار کے کا شمار کے کا شمار

وشكت نواب"

چلو کے آج رکھی جانے گی نماد کچن چلو کہ آج بست دوست آئیں گے سردار چلو کہ آج بست دوست آئیں گے سردار (چلوکرآج۔)

تر غیب اور اس کے بعد ، تماشہ ، سر ، بیداد ایسی بی مزید چند مثالی ، بی جن کی ساخت عول کی ساخت کے مماثل ہے ، اخترالا بیمان کی بعض نظمیں ، مجموعہ قطعات ، بیں ۔ بعض میں مربع ، محس اور مسدس کی سی ترمیم شدہ ساختوں کا استعمال کیا گیا ہے ۔ اپنے بیشر کلام میں اخترالا بیان ، پابند نظم ، کو بی بیرایۃ اظمار کے طور پر استعمال کرتے ہیں ۔ نظم معرا اور آزاد نظم کو ترجی طور پر انھوں نے ، سب رنگ ، بزدل ، ایک سیارہ ، نظم کی ساخت نظم کی ترجی کی ماری تخلیق ، بیمان ، داہ فراد ، کالے سفید پروں والا پر ندہ ، اور تلاش ، آثار قدیمہ ، مرا دوست ابوالهول ، و بی بماری تخلیق ، بیمان ، داہ فراد ، کالے سفید پروں والا پر ندہ ، اور میری ایک شام ، ترقی کی دفتار ، حمام بادگرد ، دن کاسفر ، گونگی عورت ، اور نیا آبنگ ، کے بعد کی کچ نظموں میں میری ایک شام ، ترقی کی دفتار ، حمام بادگرد ، دن کاسفر ، گونگی عورت ، اور نیا آبنگ ، کے بعد کی کچ نظموں میں قابل ذکر انداز میں اپنایا ہے ۔

اختر الایمان کی نظموں کے ساتھ ایک خصوصیت ہو بطور خاص وابست کی جاتی ہے وہ ان کی لفظیات ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی بعض نظموں میں سامنے کے الفاظ کردرے الفاظ ، عام بول چال کے الفاظ ہے استقادہ کرتے ہیں اور بظاہر نبرمیں فسون شعر جگادیتے ہیں۔ لیکن میری ذاتی دائے میں وہ آدائشی، مرصع الفاظ ، اور غزل کے قبیلے کے الفاظ کے بھی کچھ الیے دشمن نہیں ہیں جسیا کہ وہ خود اور ان کے بعض ناقدین ان کی اور غزل کے قبیلے کے الفاظ کے بھی کچھ الیے دشمن نہیں مرصع کادی کی ذبان میں سیاسی افکار اور مقاصد شاعری کے تعلق ہے اکثر کہتے ہیں۔ وہ فیصل کی سیاستہ کلاسی مرصع کادی کی ذبان میں سیاسی افکار اور مقاصد کا اظہار تو نہیں کرتے ہیں کہ شاعری ضمن نہی کا اظہار تو نہیں کرتے ہیں کہ شاعری ضمن نہی ہونے بن کر رہ جائے ۔ ان کی بعض نظمیں ہیگائی موضوعات کی نظمیں ہیں ۔ اگرچہ ان میں سے بیشر جسمانی صود سے ماورائکل جانے کے باعث اپنی ہگائی نوعیت سے آزاد ہوگئ ہیں ، لیکن ان میں ہر حال کچھ ایسی بھی ہیں ۔ سے ماورائکل جانے کے باعث اپنی ہگائی نوعیت سے آزاد ہوگئ ہیں ، لیکن ان میں ہر حال کچھ ایسی بھی ہیں ۔ سے ماورائکل جانے کے باعث اپنی ہگائی نوعیت سے آزاد ہوگئ ہیں ، لیکن ان میں ہر حال کچھ ایسی بھی ہیں ۔ جو محص نہی سطح پر رہ گئی ہیں۔

اخترالایمان کی شاعری کے مطلعے میں ناگزیر طور پر ان کی بعض نجی اور شخصی سوانحی تفصیلات اور ان کے وہ خیالات شامل ہوگئے ، جن کا ذکر وہ اپنے مجموعہ بائے کلام کے دیباجوں یا ذاتی گفتگو میں کرتے ہیں۔

مثال کے طور پر اخرالایمان کی شاعری کے اس صفے کو جس میں ان کی " نیند سے پہلے " اظہار ، موت محروی ، وداع ، فیصلہ ، جیسی نظموں کے تعلق سے تھان ، موت ، طے شدہ انجام ، بے حسی ، ابوہی کا احساس ملتا ہے ، لوگ ان کی زندگ کے ، مشکل دور ، سے منسوب کرتے ہیں ۔ ان کی نظموں کے بعض کر داروں میں بھی بعض لوگ حقیقی کر دار ڈھونڈ نے کی کوششش کرتے ہیں ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میر ناصر حسین شعری سطح پر با معنی کر دار بنا ہے بائیں ۔ جبکہ کون تھی ، ڈاسنہ اسٹیشن کا مسافر کون تھا۔ ان سب سوالوں اور ان سے وابستہ کر داروں کی خوبی ان کی معنوی اور شعری نوعیت ہے ۔

اخر الایمان کا شعری سفر اگرچ ایک سطح پر ایسا تدریجی سفر محسوس ہوتا ہے جس میں ایک مد تک،
ایک مقام تک بار بار موت، تھکن ، گھٹن ، خوف ، فد شوں اور اندیشوں کا ذکر ملتا ہے ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ
اخر الایمان نے ایک ایسا جہان تخلیق کیا ہے جس میں تمام متعناد و موافق مظاہر حیات و فطرت گھٹے پڑھے
تناسب میں بہ یک وقت موجود ہیں جن کی طرف کچے اشادے میں نے مندرجہ بالاسطور میں مخترا کے ہیں۔

انسانی معاشرے کی عصری صورت حال میں مخصوص عصری نوعیت کے تعناد اور تصادم بھی موجود

ہیں ۔ کچ عصری مفاہمتی بھی موجود ہیں ۔ لیکن اسی عصری صورت حال میں انسانی صورت حال کی سادی

نوعیتی بھی موجود ہیں ۔ اخرالایمان کا جو وصف انھیں ہم عصر شاعروں سے مماز کرتا ہے ، وہ ان کا ذہنی

آزادی کا رویہ ہے خہب سے تاریخ سے ، سیاسی نظریوں اور مغرضوں سے اور حصار وقت سے ، کادولنہ شرافت

سے ، جمود سے ، تاریکی سے اور غلام روحوں کے کارواں سے ۔ انسان جب ان سب سے آزاد ہونے کی

کوششش کرتا ہے توسب کچ کھوکر اس کا آثاثہ کیارہ جاتا ہے ؟ ممن ہے کچے یادیں ، کچے آنسو، کچ خواب ، کچ کیفیات،

کچ وابستگیاں ، کچ حسرتیں ، کچ نکییں ، کچ کششش انگیز ناکردہ گناہ اور کچے آثار اثبات ہی اس کا آثاثہ ہیں اور زندگ

کے تسلسل کا جواز ہیں ۔ انسان کی زندگی کا ناگز یر انجام موت ہے ۔

اشک بد جائیں گے آثاد سم سے پہلے نون ہوجائیں ادبان سم سے پہلے مرد پر جائے گ بجتی ہوئی آنکھوں کی پکاد گرد یرسوں کی چھپادے گ مراجم زار جاگتے تھک جاؤں گا سو جاؤں گا سو جاؤں گا

(نيندے پلے)

SHAP DIE

تیز ندی کی ہر اک موج تلاطم یردوش چیخ اٹھی ہے وہیں دور سے فانی فانی کل جی بالوں گی تھے توڑ کے ساحل کی تیود اور میر گنبہ و مینار بھی پانی اور مینار بھی پانی

(سجد)

ذاتی اندام معال ، ذہبی متندیبی ، ثقافتی اداروں کا اندام لیکن اس بورے کاروبار اندام میں انسان ناگزیر موت کے تصور کے باوجود بہر حال قائم و ہر قرار ہے۔

غرض اک دور آنا ہے کہی اک دور جانا ہے گر میں دو اندھیروں میں ابھی تک ایستادہ ہوں مرے تاریک پہلو میں بہت افعی خراباں ہیں نہ توشہ ہوں نہ راہی ہوں نہ مزل ہوں نہ جادو ہوں نہ توشہ ہوں نہ راہی ہوں نہ مزل ہوں نہ جادو ہوں

(يراني فيصل)

یے انسان جونے توشہ ہے ندراہی بند منزل ہے نہ جادو ہے کچے ایسا ہے بس مجی نہیں ہے۔

پر مرا نون مجل ہے ادادے بن کر
پر کوئی منزل دشوار بلاتی ہے مجے
پر کسی دشت و جبل دھونڈ رہے بیں مجے کو
پر کسی دور سے آواز سی آتی ہے کچے
الر کسی دور سے آواز سی آتی ہے کچے
الر چلا اوس کے ماتد ستاروں کا ہجوم
سی تیرے شبتاں سے چلا جاؤں گا

(e(1))

دورکی آواز بل بل نیاروپ بحرتی زندگی کے یاان ستاروں کے جن کو چھونے کی کوسٹسٹی میں اداہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے . لیکن اخترالایمان کا اس صورت حال کے تئیں رُد عمل ایک سطح پر جواری کا اور دوسری طرف بگذندی پر کھڑے ایک انسان کا ہے جو اشیاء کی ارضی نوعیتوں کے ماورا جانے اور سمجھنے کی دوسری طرف بگذندی پر کھڑے ایک انسان کا ہے جو اشیاء کی ارضی نوعیتوں کے ماورا جانے اور سمجھنے کی

ایک ہی بازی ، ایک ہی بازی کوئی بیٹھا آکسانا ہے تن کے کرچے ، سرکی پگڑی ، یہ بازی اپنانی ہے ہم چشموں میں بات رہے گی ، مایا تو آئی جانی ہے بار بھی تیری باری نسیں ہے من کو من ہی سجھانا ہے بار بھی تیری باری نسیں ہے من کو من ہی سجھانا ہے (جواری)

تخلیقی در عمل کی ان کیفیات ہے گزرتے ہوئے اخترالایمان بیک وقت باذیافت کے مسلسل عمل میں ہیں۔ اپنی باذیافت، اپ اعتقادات کی باذیافت وابتگیوں اور یادوں کی باذیافت اور ایک بورے وجود کی باذیافت ہو مسلسل اور متواتر زندگی کا علامیہ ہے۔ بعض لوگ (جن میں کسی صد تک وزیر آغا بھی شامل ہیں کی باذیافت ہو مسلسل اور متواتر زندگی کا علامیہ ہے۔ بعض لوگ (جن میں کسی صد تک وزیر آغا بھی شامل ہیں اس دویے کو ذہنی مراجعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ اخترالایمان اس آباد خراہے کی بو اصطراب سیاحت کے تجربے میں بر خط دریافت اور باذیافت میں قطعی طور پر محض تعنیج اوقات کے مقصد سے نمیں الحجے بلکہ وہ مختلف مدادج کے حوالے سے ایک ایسا نیا جہان معنی تخلیق کرنا چاہے ہیں ہو کبھی لا معنویت کا شکار نمیں ہو سکتا۔ انسانی رشوق کے بحوان میں چھوٹی چھوٹی انسانی وابتگیوں کی تحمیک وہی اہمیت ہے جو دشت و جبل میں نخلتان کی یا سمندر میں جزیرے کی ہوتی ہے ۔ انسانی تجربات میں ایک تجرب عیر متوقع خوشی کا تجربہ اسی نخلتان یا اسی جزیرے سے وابست ہے۔

دیار غیر میں کوئی جبال نه اپنا ہو شدید کرب کی گھڑیاں گزار چکنے پر کچھ اتفاق ہوا ایسا کہ ایک شام کسی

کی اک ایسی جگہ ہے ہو یونی میر اگرر جہاں جوم گریزاں میں تم نظر آؤ اور ایک ایک کو حیرت سے دیکھتا رہ جائے

(اتفاق)

اخر الایمان کے بال وابتگیوں کا ذکر ایک سحر کارانہ حن اور نگی نے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں نقرنی گھنٹیال سی بجبتی ہیں دھی آواز میرے کانوں میں دور سے آ رہی ہو تم شاید بھولے بسرے ہوئے زبانوں میں اپنی میری شرار تیں ہو کسیں یاد کرکر کے بنس رہی ہو کسیں یاد کرکر کے بنس رہی ہو کسیں دی تا در کی ایک دی کانوں کی دو کسیں بیاد کرکر کے بنس رہی ہو کسیں دی کانوں کسیں دی کانوں کسیں دی کانوں کسیں کانوں کسیں کی کانوں کسیں کانوں کسیں کانوں کسیں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کی کانوں کسیں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کی کانوں کسیں کانوں کسیں کانوں کسیں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کانوں کسیں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کانوں کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کی کانوں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کانوں کرکر کے بنس رہی ہو کسیں کانوں کی کانوں

اخترالایمان کے کرداروں میں جہال میر ناصر حسین ، حبیب اور ایک لڑکا ہیں وہاں ان کی نظم ، سب رنگ ، کے کرداروں میں ایک گدھا ، ایک سانپ ، ایک بندر ، ایک گینڈا اور کچے دیگر جانور بھی شامل ہیں ، جو آ ہنگ کے زیرو بم میں بوری انسانی صورت حال پر ، اس کے تصادات پر ، عصری سیاست پر معنوی تبصرہ کرتے ہیں گرے نیرو بم میں بودی انسانی صورت حال پر ، اس کے تصادات پر ، عصری سیاست پر معنوی تبصرہ کرتے ہیں ۔ گرے نیلے بسیط و بلند آسمان تک کاروبار حیات جاری ہے ، لیکن اس کاروبار حیات میں عالم افراط و تفریط میں انسان کا اندو خد کیا ہے ؟ اخترالایمان کے نزدیک یہ انسان کی زخمی محبت ہے ۔

گرا نیلا بسیط و بلند آسان اتنا خاموش کشهرا ہوا برسکون اس طرح دیکھتا ہے تجھے جیسے میں اپنے گئے ہے جیٹے ہوں اپنے گئے ہے جیٹری ہوئی بھیڑ ہوں تم کمال ہو مری دوح کی دوشن تم کمال ہو مری دوح کی دوشن تم تو کمتی تھی یہ درد پاتدہ ہے

تم کہاں ہو بہشت نگہ مہر من آ ہے اب تک مری داختان زندہ ہے تہ مری داختان زندہ ہے تہ کہاں ہو مرے راستوں کے دینے بیر بیر تا بندہ ہے بیر بیر تا بندہ ہیں ملوں کارفانوں کے بوجھل دھوتیں گئبوں کی مغموم تابندگی کاہنوں کی محبت کا فصلہ جے راستوں کی محبت کا فصلہ جے رائمی زندگی میں تمہادے لیے دائمی زندگی میت بیا لایا ہوں دادے دائی زخمی محبت بیا لایا ہوں

(اندوخت)

مفاہمت میں سگریٹ کا دھوال اور جسمانی تھنن شامل تھا۔ لیکن عامیانہ پن کے بورے ماحول میں وہ صور تیں ، وہ چرے ، وہ رشے ، وہ جذبے سب ذندہ تھے جو اخرالایمان کے بال ایک ایسے انسان کا تصور خلق کرتے ہیں جو اپنے تمام گناہوں پر نادم ہے ۔ وہ نظام کا تنات کے تمام مظاہر حیات کی شکل میں دنیا میں آیا تو اس نے اس نے اس ذمین کو تابندگی و تاذگی ، متاع حسن سے سر فراز کیا ۔ لیکن جب بطور انسان پیدا ہوا تو اس زمین کو آبودہ کرکے دکھ دیا۔ کفارہ ، میں اخرالایمان نے جس انسان کا تصور پیش کیا ہے ، وہ اعمراف اور چھاوے کے افین توسط سے ایک ارفع انسانی فکر کاپیکر بن جاتا ہے ۔ وہ نمری سطح پر اگرچہ صنبط تولید اور کم آبادی ، سوت کی دکانوں اور طعام خانوں کی باتیں کرتا ہے ، لیکن بنیادی طور پر اس پر ندے کی طرح ہے جو باربادا پناگیت دہراتا ہے ۔ یہ انسان ، ایک لڑک ، ہے ۔ یہ وہ اور شی بنیادی طور پر اس پر ندے کی طرح ہے جو باربادا پناگیت دہراتا ہے ۔ یہ انسان ، ایک لڑک ، ہے ۔ یہ وہ انسان کا بھی خوری شامل ہے جیسے وہ ارضی زندگی کی مصر وفیات میں ۔ یہ لڑکا آلود گوں کی بلغار میں ایک موج طاہر کی طرح ، ایک موج نود کی طرح ہر انسان کا بم سفر ہے ، جسم سلسل اور تو اتر ہے ۔ زندگی کی ازلی اور ابدی جاری و ساری نوعیت کا غماز ہے ۔ اس کا خرت امر پیکر ہے ، جو بورے مظاہر کا تنات میں یہ صرف بھی سب کا ، اخر الایمان کا بیکھا کرتا رہتا ہے بلکہ بم خرک آمیز پیکر ہے ، جو بورے مظاہر کا تنات میں یہ صرف بھی سب کا ، اخر الایمان کا بیکھا کرتا رہتا ہے بلکہ بم

ے متواتر بوچھ ارہتا ہے کہ تم کون ہو؟ اس لڑکے میں بیک وقت اوائل عمر کی ہے ساختگی ، آزہ نظری اور الدفع جہت استقساد ہے ۔ ایک لڑکاس لیے بڑی نظم ہے کیوں کہ یہ تجسیم کاری ہے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیتی ہے جو لکھ بیانات بھی نہیں کر سکتے ہیں ۔ اختر الایمان ارضی مشاہدے اور ارصنی تفصیل کا ہر قدم پر استعمال کرتے رہے ہیں ۔ بیگڈنڈی ، جواری ، میر ناصر حسین ، ڈاسند اسٹین ، اور بیٹے نے کہا ، پکنک رسب ارصنی تفصیل کو ارفع شعری جبت عطا کرنے کی کامیاب مثالیں ہیں ۔ بعض آزاد نظموں میں ان کا انداز ، جزئیات و تفصیلات بیش کرنے کے سلسلے میں خالصتاً نمری ہے ۔ کالے سفید پروں والا پر ندہ اور میری ایک بخر شام ، میں کہا ناداز ہے اور پرائی اظمار نمری طرز کا ہے ۔ (اخترالایمان نے یہ انداز اپن کئی دوسری نظموں میں بھی برتا ہے ) لیکن وہ ایک لڑکا ہو یا کالے سفید پروں والا پر ندہ اور میری ایک شام ، اخرالایمان ہم نظم میں ایک ارفع جہان معنی تخلیق کرتے ہیں ۔

محج اک لڑکا آوارہ منش آزاد سیانی محج اک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی نظر آنا ہے بوں لگنا ہے جیسے یہ بلائے جال مرا بمزاد ہے ، ہر گام پر ، ہر موڈ پر جو لال اسے بمراہ پانا ہوں ، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے ، جیسے میں مفرور ملزم ہوں یہ جمج سے بوچھتا ہے اخرالایمان تم بی ہو ؟

رایک الیک الیک الیک الیمان تم بی ہو ؟

پولوں کی خوشوے کیا کیا یاد آتا ہے چوک میں جس دن پھول بڑے سڑتے تھے خونی دروازے پر شنزادوں کی بھانسی کا اعلان ہوا تھا یہ دنیا لحر لحر جیتی ہے دل کی گلیاں ویسی ہی آباد شاد ہیں سب دن تو کالے پر والے بھے ہیں دن تو کالے پر والے بھے ہیں ہوسب لحوں کو

اپنے پنکھوں میں موند کے آنکھوں سے او جھل ہوجاتے ہیں

پادوں جانب رنگ رنگ کے جھنڈ سے اڑتے ہیں ۔

سبکی جیبوں میں انسانوں کے دکھ درد کا درباں

خوشوں کانسی بندھا پڑا ہے

لیکن ایساکیوں ہے ؟،

جب نسی کھاتا ہے

جب نسی کھاتا ہے

1857 جاتا ہے

(كالے سفير بروں والا برندہ اور ميرى ايك شام)

上海 新西班牙 工作

日中国は一大学

TO THE SAME

عصری معاشرہ ، یڑے شہر ، تشدد ، دہشت معامیانہ پن ، ظلم و استبداد شکت و ریخت ۔ ان سب کی تصویر پن ، ان ہے وابعۃ الفاظ استعارے ، علامتی ، پیکر ، ڈرا ہائی صور تیں ۔ اخرالا بمان کے بال مواد ، شعری دو عمل ، شعری حصول کے محلف پہلوؤں کے روپ ہیں ایک بورے جبان رنگ و بوکی طرح موجود ہے ۔ علی ہنائی افسردگی ، احساس مرگ ، احساس زیاں ، وابستگی ، عدم وابستگی ، امید و بیم ۔ سب کچی موجود ہے ۔ لیکن اخرالا بمان اپنے تخلیقی سفر میں رفت رفتہ ایک ایسی رفعت فکر سے سر فراز ہوتے گئے ہیں جو اعلان ، بیان اور طے شدہ پروگرام کی صورت میں تو ست ہے ہم عصر شعراء کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے ، لیکن تخلیقی تخیم کی صورت ، بی صرف چند شاعروں کے حصے میں آئی ہے ۔ اخرالا بمان کا نام جن میں سر فہرست ہے ۔ مزمین زمین ، میں شامل نظموں اور بعد کی نظموں میں اخرالا بمان ایک بار مچر مقابلاً زیادہ مصبوط اظمار اور اسلوب کی طرف راغب ہوگئے ہیں ۔ لیکن احساس کی سطح پر ان کے اندر بند کرے کا انسان ادھوں سے مزور کے ہوں مرگ خوابشیں ، جذبے ، بغاوتوں کے علم ، خوشی ، ملال کے غمر باقصے ، کفارہ ادا کرنے کا احساس کے سے مور کے ہوئے تھی اس جذباتی ، گلری اور روحانی طمارت کا اظمار کرتا ہے ۔ ہو ان کی شخصیت کو ہمیشہ کچو اس انداز ہے سے منور کے ہوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔ مور کے ہوئے تھی ۔ مور کے ہوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔ مور کے ہوئے تھی ۔ مور کے جوئے تھی ۔

ارض سبز و سی ، ابیض و سرخ سے میں گزرتا ہوا ہاؤں گا ، کوتی کوئی ہے ہم سفر میرا ، کوئی نسی اس سافت میں رہ رہ کے لیٹی تھی جو میں نے وہ فاک بھی پاؤں سے جھاڑدی جو تمارا تھا میں نے تمسیں دے دیا اور جو جس کا ہو مجھ سے لے لے ابھی کل نہ کمنا مری بات میں کھوٹ تھا کل نہ کمنا مری بات میں کھوٹ تھا کل نہ کمنا مری ذات آگودہ تھی

(اتمام سفرے پہلے کا بڑاؤ)

محے الچی طرح یاد ہے آج سے کئی ہرس پہلے جب یہ نظم پہلے پہل کسی ادبی جریدے میں شائع ہوئی تھی تو اس کے نیچے یہ الفاظ درج تھے۔ ناتمام ، غالباً اس کا کوئی عنوان بھی نہیں تھا ، لیکن آج جب میں یہ نظم پڑھتا ہوں تو یہ نظم نے تو محجے اخترالا بیمان کے تعلق سے تھے اس کے عنوان کی بھی کوئی صرورت محسوس نہوتی ۔ یہ تو اپنے آپ میں اختر الا بیمان کی ، اختر الا بیمان کے عنوان کی بھی کوئی صرورت محسوس نہیں ہوتی ۔ یہ تو اپنے آپ میں اختر الا بیمان کی ، اختر الا بیمان کی جمیے ہے۔

STUTUTE SEASON OF THE SEASON O

LOUIS AND WIND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART

- THE BUT THE PARTY OF THE PART

方面をからなる。 日本の本面のは、 日本の 1 1000 日

# اخرالايمان

جنس حن سے بی لگاؤ ہے جنس زندگ بی عزیز ہے

اخر الایمان کے زندگی اور فن کے بارے میں خیالات اور معقدات تقریبا وہی ہیں جو ترقی پندول کے ہیں۔ ان کے دیباجوں ہے جو انھوں نے آب جو ۔ یادیں ۔ بنت لمحات ۔ نیا آبنگ اور اپنے کلیات، سروساہل، کے لیے ہیں ۔ پڑھنے ہے یہ مریخ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظم گوئی کاسلسلہ حالی، محمد حسین آزاد اور ڈاکٹر بجنوری ہے جوڑتے ہیں، جنھوں نے ان کے خیال میں شاعری میں فکری عضر انھیں پزرگوں نے شاعری میں داخل کیا ۔ میں اس بحث کو اٹھانا نہیں چاہتا ۔ میں اس تتیج پر، کہ اخر الایمان کے خیالات اور معتقدات ترقی پندوں ہے مماثلت دکھتے ہیں، انھیں کے دیباجوں سے سپنچا ہوں اور ولیے بھی ان کی شاعری کی دوح تک سیخنے کے لیے ان کی نظموں کے موضوعات یا ان کے مرکزی خیالات تک رسائی حاصل کی جائے تو ہی تتیجہ برآ کہ ہوتا ہے ۔ یہ ذہنی دویہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے اس پر بخشی ہوتی رہی ہیں ۔ ہوتی رہی ہیں ۔ ہوتی رہی ہیں ۔ ہوتی رہی گی۔

اخر الایمان مجی ترتی پندول کی طرح (STATISQUO) کے خلاف میں ۔ وہ تبدیلی چلہتے میں وہ معاشرت کا معاشرت کا معاشرت کا معاشرت کا معاشرت کی طرح در میں احتجاج کرتے میں اور شعر کو اصلاح معاشرت کا ایک ذریعہ مجمعے میں ۔ ہر ذی شعور ، حساس اور دردمند دل رکھنے والا فرد معاشرے کی اندھیر گردی ہے کہی مضتعل ہوتا ہے ۔ کمبی وہ اپنے احساس کو پر شور احتجاج بنا دیتا ہے اور کمبی خاموش بے تعلقی ۔ کمچ لوگ جو یہ کہتے میں کہ انھیں خارجی دنیاہے کوئی واسط نسیں وہ مجی ایک طرح کا منفی احتجاج کر دہے ہیں۔

اخر الایمان نے شاعری اس دور میں شروع کی جب ترتی پیند تحریک کا آنا بانا بنا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح۔ شاعری دوسطوں پر ہورہی تھی۔ ایک وہ شاعری جو قبول عام کی شرائط کو سلمنے رکو کر کی جارہی تھی اور دوسری وہ جو اپنی باطنی بے اطمینائی کی تسکین اور اپنے ضمیر کے بحران اور کرب کے اظہار کے لئے کی جا رہی تھی۔ غرل بھی اس وقت اتن ہی مقبول تھی جتن آج ہے۔ مشاعرے میں سنائی جانے والی شاعری اور بری تھی۔ غرل بھی اس وقت اتن ہی مقبول تھی جتن آج ہے۔ مشاعرے میں سنائی جانے والی شاعری اور برعی جانے والی شاعری میں اس وقت بھی وہی فرق تھا جو آج ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ (حالی کی طرح) اس دور کے شاعروں میں بھی۔

وبی اک کوئے جاناں روئے جاناں موئے جاناں کو سے کھتے ہیں کہ معراج تخیل ہے اگر باندھیں والی شاعری سے شعوری طور پر انحراف و گریز کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ حال کی زبان میں وہ شعر قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس اس سے ہے جو بدتر

اس وقت بھی کھلاتھا جی آج کھلاہے۔فرق صرف شعرو قصائد کے مخاطبین اور ممدوحین میں ہے۔ اخترالا یمان نے اپنے ایک دیباہے میں ان سطحوں کی درجہ بندی اس طرح کی ہے

۔ اددوکی بودی شاعری کو دو صول میں تقیم کیا جاسکتا ہے۔ صدار کے باہر اور صدار کے اندر۔۔۔
صدار کے اندر والی شاعری وہ ہے جو ہم مشاعروں میں سنتے ہیں سوا تھوڑی ہی ذبان کی تبدیلی کے اس شاعری
اور ولی دکھنی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں کوئی نشان قدم دکھائی نسیں دیتا ۔۔۔ صدار کے باہر والی
شاعری وہ ہے جوئے تجربات نے میلانات نے ضعور کی ترجانی اور نمائندگی کرتی ہے۔ میں اس سلطے کا
آفاذ غالب اور حالی ہے کرتا ہوں شاعری میں کفر کا عضر سیس ہے شامل ہوتا ہے اور بعد میں جس کے کچھ
تجربے آذاد، عظمت اللہ خال اور ڈاکٹر بجنوری نے کیے تھے۔ میں اس شاعری کا شمار صدار کے باہر کی شاعری
میں کرتا ہوں۔ اگرچہ میری شاعری خالصت میری ذات کا اظہار ہے بچر بھی اسے تجھے کے لیے اس کے پس
منظر، محرکات اور وجوہ کا جانتا صرودی ہے جن کا یہ شاعری دد عمل ہے ۔۔۔"

(بنت لحات)

اس طویل اقتباس میں مباحث کے نکات بت بیں ۔ کوئی بھی نقاد اس پراگراف کی تعمیم اور تعنادات کو آسانی سے آشکار کر سکتا ہے ۔ لیکن میں نقاد نسی بول ایک طالب علم بول جو شاعری کی شاعر کے اپنے معتقدات کے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے ۔

نقاد ان کرام کے پیمانوں اور کسوٹیوں سے قطع نظر کرکے اور مغرب سے در آمد کی ہوتی تنقیدی
اصطلاحوں اور جارگن کے جھنجٹ میں پڑے بغیر(اپ آپ پر قدامت پرسی کا الزام لینا محجے قبول ہے) میں
شاعری، قبول و عوام کو منتائے فن کو سمجھنے والی شاعری اور قبول خواص سے مطلب رکھنے والی شاعری ۔ اگرچہ
یہ درجہ بندی بھی بوری نہیں ہے ۔ کیوں کہ خارجی شاعری میں داخلی شاعری کا عمل دخل آمد میں آورد اور
آورد میں آمد کی دیل ہیل ۔ ہرشاعر کے بال بل جائے گی۔ بال کسی کی شاعری میں کسی غالب عنصر کی موجودگی،
اسے ایک خاص لیبل لگانے کا جواز بنتی ہے ۔

اخترالایمان ۔ اصل ۔ میں شاعری کو " ذات کا اظهار " کسنے پر اس لیے مصر بیں کہ ان کا اسلوب بڑی صد تک ان کا اپنا ہو لجد ان کا اپنا اور لفظیات کا انتخاب ان کے اپنے ہز کا مظهر ہے ۔

مد تک ان کا اپنا ہے ۔ ان کا لب و لجد ان کا اپنا اور لفظیات کا انتخاب ان کے اپنے ہز کا مظهر ہے ۔

ان کی ایک نظم پر انی فصیل ۔ جو مخدوم محی الدین کی نظم حویلی ۔ کے موضوع پر ہے دیکھیے ۔ میں ان دونوں نظموں کے کچے پیش کر رہا ہوں ۔

اخترالایمان (نظم میرانی فصیل کندبانی ہے)

مری تنائیل انوس ہیں تاریک داتوں سے مرے دخوں میں ہے الجھا ہوا اوقات کا دامن مرے سائے میں حال و ماضی دک کر سانس لیتے ہیں ذائد جب گزرتا ہے بدل لیتا ہے پیراہن سیل سر گوشیاں کرتی ہے ویرائی فسردہ شمع اسیہ و تمنا لو نسیں دیتی سیال کی تیرہ بختی ہے کوئی دونے نسیں ہی سیال ہو چیز ہے ساکت کوئی کروٹ نسیں لیتی سیال ہو چیز ہے ساکت کوئی کروٹ نسیں لیتی سیال ہو چیز ہے ساکت کوئی کروٹ نسیں لیتی

ایک بوسدہ تولی یعنی فرسودہ سماج کے دبی ہے ندع کے عالم میں مردوں سے خراج

اک مسلس کرب می ڈوبے ہوئے سب ہام دور جس طرف دیکھو کھنڈر جس طرف دیکھو کھنڈر مادو کردم کا محکانہ جس کی دیواروں کے چاک اف یہ دیفے کس قدر تاریک کتنے ہول ناک ایک اور ساح ایک اور ساح ایک اور ساح

اختر الایمان ایک سوال

> زمیں کے تاریک گرے سینے میں پھینک دواس کا جسم فاک اس لیے کیا اگا کریں گے یہ زم بودے یہ زم شاخیں کہ ان کو اک دوز ہم اٹھا کر خزال کی آخوش میں سلادیں

> > مام

کمیں اس لیے ریشم کا وہمیر بنتی تھیں کہ دخران وطن تار تار کو ترسی جمن کو اس لیے الی نے خون سے سینیا تھا کہ اس کی اپنی نگابی بار کو ترسی

مخدوم کنظم اے جان نغر جبال سو گواد کب ہے ہے ترے لیے یہ زمیں بے قراد کب ہے ہے جوم ہوق سر رہ گزار کب سے ہے گزر مجی جاکہ ترا انتظار کب سے ہے گزر مجی جاکہ ترا انتظار کب سے ہے

#### اخر الایمان کی نظم پیمبر گل

گزرنے والا ادھر ہے ہے اک پیجر گل
طو میں اپنے لیے قلظے بادوں کے
سکوں نواز حسی گیت چاند تادوں کے
لطیف چھنے ہوئے رنگ آبشادوں کے
نفس ہے جس کے ممک جائیں گے خس و فاشاک
نفس ہے جس کے ممک جائیں گے خس و فاشاک
نگہ پہ باد نہ گزرے گا جلوہ بے باک
زمیں کی شام کو ہم رنگ صبح کردے گا
بمکاریوں کی تبی جھولیوں کو بھولے گا
اسی چیبر گل کا ہے انظاد تجے

کسی پیبر گل کا ہے انتظار مجے نہ جانے کب سے سر رہ گزار بیٹھا ہوں اللہ میں گزر گئے امیدوار بیٹھا ہوں وہ آتے گا ابجی انتا ہے اعتبار تجے وہ آتے گا ابجی انتا ہے اعتبار تجے

جنگ (1939) پر مخدوم ، سردار جعفری اور مجازی نظموں کے ساتھ اختر الایمان کی بھی کئی نظمیں موجود ہیں مد تک مماثلت ترقی پیندوں کے ساتھ کہ وہ خارجی دنیا کے حادثات اور سانحات جو سماج کے ہر فرد کا تجربہ ہیں وہ اختر الایمان کا تجربہ بھی ہیں ۔ ان تجربات کا دد عمل بھی مماثلت رکھتا ہے ۔ لیکن ۔ اظہار میں فرق ہے ۔ اور شاعر کے احساس اور تجربے کا حادثے کے دد عمل کا نام بھی اس کے اظہار کا نام ہے ۔ احساس یا تجربہ جب تک جذبہ نسیں بنتا اور اس جذبے کے اظہار کے لیے موزوں لفظ نسیں ملتے ضعر نسیں بنتا۔ اور سیس سے اسلوب کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ۔

اختر الایمان کا اسلوب ان کا اپنا ذاتی اسلوب ہے ان کا DICTION منفرد ہے اور سی ان کی ان کی ان کی ان کا انداز بیان ان کا اپنا ذاتی احساس کے اظہار کے لیے زاویہ نظر ان کے اپنے احساس اور مرکزی خیال کے اظہار کے پیرائے ان کے دور کے شاعروں ہے۔۔

کون عارے چوسکا ہے راہ میں سانس اکھر جاتی ہے اب ہوں میں نسیں انسان سے ابویں ابھی ایک دن آئے گاتو بھی مرجائے گی میں بھی مرجاؤں گا دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں مبادک ہومی نے سانے کر تم پھول سی جان کی بال بن ہوگیا ہے مبادک سنا ہے تمادا ہراک زخم اب مند مل ہوگیا ہے مبادک سنا ہے تمادا ہراک زخم اب مند مل ہوگیا ہے اب کچ نسیں تو نیند سے آنکھیں جلائیں ہم اب کچ نسیں تو نیند سے آنکھیں جلائیں ہم میں سب لوگ اپنی دنیا ہیں ایک خیر مناتیں فقیب صبح ببادال انھیں کی خیر مناتیں فقیب صبح ببادال انھیں کی خیر مناتیں فقیب صبح ببادال انھیں کی خیر مناتیں

(اگرچہ اختر الایمان ، نظموں کو ایک اکائی کی صورت میں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں) میں نے یہ مصرعے ان کی مختلف نظموں ہے ،ان کے لیجے کی گھلاوٹ اور سادگی کی مثال کے طور پر اٹھالیے ہیں۔

ہرووصال ۱ انتظار و سپردگی ۔ یہ مصامی عشق ہر شاعر کے کلام میں مل جائیں گے لیکن اداسی اور غمزدگی کا یہ لجہ

یہ امن عشق رفتگاں ہے زمی کو نخوت سے بول دروندوں

جو سنتوں صوفیوں کی یاد دلاتی ہے ۔۔ یہ اخر الایمان کا لجہ ہے اور صرف غم زدگی اور اداسی ہی سیں ،
خوش وقتی ، چونچال ہیں ، مسرت و انسباط کے VIBRATIONS بھی ان کی شاعری میں LOW-KEY پر
بیں ۔ مسرت و انسباط کو یہ مرحم ہیں ۔ نعرہ اور ہمر نسیں بناتا ۔۔ اور غم زدگی کو ترحم طلبی اور ماتم نسیں بیننے دیتا ۔
ان کی طنزیہ نظمیں ، میرا نام ، میر ناصر حسین ، تماشہ (پینے والو ضدا پلاتا ہے) ۔۔ ذہن نسیں بگاڑتیں اور نہ شوخ فطمیں ۔۔ سوقیانہ سطح تک سینجی بیں۔

> میری اپن شرار تیں شکوے یاد کرکے بنس رہی ہونگی

تم کمال ہو میری دوح کی دوشن تم تو کسی تھیں یہ درد پاتدہ ہے تم کمال ہو بہشت نگہ ، مرمن تم ہے اب تک مری داستان ذندہ ہے تم کمال ہو بہشت نگہ ، مرمن تم ہے اب تک مری داستان ذندہ ہے تم کمال ہو؟ مرے داستوں کے دیے بجو گئے پھر بھی ہرچیز آبندہ ہے ذبان یالفظیات کے بارے میں اخر الایمان کا خیال ہے ۔۔۔ ہماری پوری شعری فکر ابجی تک کم و بیش اس ذبان سے بند ھی ہوئی ہے جے ہم جاگیر داری سماج کی ذبان کتے ہیں اگرچہ آج ذندگی کے وہ سب لواز مات بدل گئے ہیں جن کا اس سماج سے تعلق تھا نہ ہم اس طرح دہتے ہیں اگرچہ آج ذندگی کے وہ سب لواز مات بدل گئے ہیں جن کا اس سماج سے تعلق تھا نہ ہم اس طرح دہتے ہیں داس طرح کے مکان بناتے ہیں ۔ نقل و حرکت کے بھی ذرائع نمیں دہے ہمادا لباس بھی وہ نمیں دہا

گر ہماری تغبیبیں استعارے تلمیحات اور شعری لوازم وہی ہیں۔ ہم شاعری کو انجی تک محفل کی چیز سمجھتے ہیں اور اس کی احجائی کا اندازہ صرف من کر لگانے کی کوششش کرتے ہیں۔"

(بنت لحات)

مندرج بالااقتباس کو میں چربے عرض کردوں کہ ناقدانہ نظرے نسی دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ بھی نسیں کوں گا کہ جب بھی کوئی آرشٹ اپنے آدٹ اور کرافٹ کی توضیح کرنا چاہتا ہے یا اپنے (OPTION) یا (OPTION) کرنا چاہتا ہے تواکم تصنادات کا شکار ہوجاتا ہے۔ جو کرتا ہے وہ کرتا نسیں ، جو کہتا ہے وہ کرتا نسیں ۔۔۔ اس لیے میں اختر الایمان کی زبان کے تعلق سے عمومی زبان سے ان کے شعوری انحراف "کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔

لفظ بمارے الشعور میں کمال کمال ہے آتے ہوں گے اور شعور کی کھینچا آنی کے بعد ۔ منصة شہود پر
کیوں اور کیے اجرتے ہیں ۔ یہ بڑا پر اسرار PROCESS ہے ۔ اخر الایمان نے گھردرے سماج ، کے لیے
کھردرے لفظوں کو موزوں سمجھا ہے لیکن ان کھردرے لفظوں میں شعریت کا عنصر لانا وہ عنصر ۔ ۔ جے
کھردرے لفظوں کو موزوں سمجھا ہے لیکن ان کھردرے لفظوں میں شعریت کا عنصر لانا وہ عنصر ۔ ۔ جے
میں DEFINE کرنامشکل ہے ۔ بڑے CRAFTMAN کا کام ہے ۔ اخر الایمان نے اس ہز کا استعمال جگہ گا ہے۔

گرا نیلا بلند و بسیط اتنا خاموش تھیرا ہوا پر سکوں اس طرح دیکھتا ہے تھے جیری ہوئی بھیر بہوں اس طرح دیکھتا ہے تھے جیری ہوئی بھیر بہوں اور اس نظم کا آخری حصہ ہے میں ملوں کارخانوں کے بوجھل دھوی قبہ خانوں کی منموم آبندگ کا بنوں کی مشیت کا فصلہ جے موجود معدوم نے بخش دی کابنوں کی مشیت کا فصلہ جے موجود معدوم نے بخش دی دائمی زندگی میں تمحارے لیے عمد قاروں کی گیراور دارے

این زخی محبت بچالایا موں

اخترالایمان ذبان کے بارے میں کچے بھی کہیں۔ لیکن شعر کی ذبان بول چال کی ذبان ہے الگ ہوتی ہے ۔ وہ جو سل المنع والے شعر ہیں وہ بھی اپنی لفظوں کی ترتیب اور جذبے کے فوکس FOCUS میں بول چال کی ذبان میں ہوتے ۔ اخترالایمان نے اگرچ بت کھلے لفظوں کی ذبان میں نہیں ہوتے ۔ اخترالایمان نے اگرچ بت کھلے لفظوں میں غزل کی ذبان کے خلاف کہا ہے لیکن ۔ یہ حقیقت ہے کہ غزل کی ذبان کو کھردری ذبان کے ساتھ یڑے میں غزل کی ذبان کو کھردری ذبان کے ساتھ یڑے

فن کارانہ طریقے ہے آمیز کیا ہے اور اس کی داد انھیں ملتی ہے۔ اور IRONY یہ ہے کہ مشاعروں میں سناتے جانے والی نظموں کے خلاف ہونے کے باوجود ۱ن کی کتنی ہی مختر نظمیں (اور کچے طویل نظمیں بھی) مشاعرے میں اس تغرب کی چاشن کے سبب داد وصول کرتی ہیں۔ روایتی ڈکشن کے ساتھ غیر روایتی ڈکشن (جے اختر الایمان آج کی ذبان کہتے ہیں) کی آمیزش کی کتنی ہی مثالیں ان کی نظموں سے دی جاسکتی تھیں۔

راہ نورد شوق کو رہ میں کیے کیے یاد لے عکس نگاراں ایر باداں خال درخ دلداد لے کی بالکل می کے مادھو ، کی خبر کی دھاد لے کی مندھاد ، کی سامل پر ، کی دریا کے پاد لے بی مندھاد ، کی سامل پر ، کی دریا کے پاد لے بم سب سے ہر طال میں لیکن یونمی ہاتھ پسادے لے مرف ان کی خوبی پہ نظر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خراہے میں

(یادی)

زبان کے سلسلے میں اخترالایمان نے تشبیبوں استعادوں کے علاوہ تلمیجات اور لوازمات شعری کو بھی جاگیر دارانہ سماج سے باقیات کہا ہے کم سے کم تلمیجات تو جاگیر دارانہ سماج سے بی آسکتی ہیں۔ اساطیر سے داستانوں سے لوک کتھاؤں سے کلاسٹیکی ادب سے تاریخی یا نیم آئی دوایات سے بی تلمیج کی جاتی ہے جو خود انھوں نے کئی جگہوں پر کی ہے

دشت ہو یدا کا دیواد تد بگولوں ہے کہا ہے آگہ میرے پاؤل کے نیچ دکھ سے چور مری نس نس ہے ایک دفعہ دیکھا ہے اس کو ایک دفعہ کی اور ہوس ہے

ظاہر ہے کہ یہ تلمیج تو اسی زمانے کی ہے جب حود ، پریاں ، شزادے شزادیاں اور محیر العقول مخلوقات کا دور دورہ تھا۔ اصل میں بات تلمیج کی قدامت کی نہیں اس کے استعمال کی ہے کہ آیا اس حوالے کو پرانے معنوں کی بازیافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا اے عصری معنی مینائے جارہے ہیں۔ بہی استعمال شاعر کے ہز کا غماذ ہوتا ہے ۔ اخر الایمان نے اپنی کئی نظموں میں اس طرح کی تلمیج کو کمجی فصنا آفرینیوں کے شاعر کے ہز کا غماذ ہوتا ہے ۔ اخر الایمان نے اپنی کئی نظموں میں اس طرح کی تلمیج کو کمجی فصنا آفرینیوں کے

لے اور کجی اس کا انطباق موجودہ صورت حال پر کرکے ، بہت گری معنویت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا

ان کے اظہار کے پیرایوں میں بت ہی پراٹر پیرایۃ اظہار ، وہ افسانوی انداز بیان ہے ہو ان کے اسلوب کی شاخت بن چکا ہے اور جس کی تقلید ، ان کے بعد کے شاعروں نے فاص طور پر نظم کو شاعروں نے مست کی ہے ۔ بلکہ اگر میں یہ کموں کہ ، نظم ، کو ایک منظریا کہانی کی طرح ، ابتدا ، میں پھیلاۃ اور کلا تمکس دینے کا انداز ہی اخر الایمان نے دیا ہے تو یہ ہے جانہیں ہوگا ورنہ نظم اس انداز کے علاوہ تکرار خیال یا انجاد خیال ، انداز ہی اخر الایمان نے دیا ہے تو یہ ہے جانہیں ہوگا ورنہ نظم اس انداز کے علاوہ تکرار خیال یا انجاد خیال ، کی یادوسری بیئت میں ، خول ، کی کا SUBSITITUTE کی یادوسری بیئت میں ، خول ، کی کا محالات کی صورت میں ، کمیں علامت کی صورت میں ، کمیں مکالاتی اخر الایمان کی یہ افسانویت ، کمیں تمثیل کی صورت میں ، کمیں علامت کی صورت میں ، کمیں مکالاتی ڈرا مائی صورت میں ، کمیں (گستان سعدی جسی) حکایت کی صورت میں ۔ ان کے ہر مجموع میں نظر آتی ہو ۔ ان میں مویاساں (اور او ہزی) اور سعادت حن مؤکی کہانیوں کے ڈرا مائی افتتام کا انداز ہوتا ہے ۔ ان میں مویاساں (اور او ہزی) اور سعادت حن مؤکی کہانیوں کے ڈرا مائی افتتام کا انداز ہوتا ہے ۔ ان میں موری نظم کے اور پی ڈھانچ میں ایک گریوں کو دوڑ جاتی ہو ۔ ان کی محفورت کی دودوڑ جاتی ہو ۔ ان کی محفورت میں مثالیں ہیں ۔ وہ نظم کی ابتدا کی کام ریاں کے نام ۔ انفاق ۔ پکنک وغیرہ اس DR AMATIC اظہار کی ہمریں مثالیں ہیں ۔ وہ نظم کی ابتدا کی SHOCKING معرع ہے کرتے ہیں مثلا ہے۔

فدائے عزو جل کی تعمتوں کا معرف ہوں میں

یہ ابتدائی مصرعے۔ بوری نظم کے لیج کو آنے والے مصرعوں کی بکی سی پر چھائیوں کو ذہن پرمرتسم کرتا ہے بچریہ مبم ANTICIPATED پر چھائیاں مصرعے بنتی جاتی ہیں۔

فدائے عزو جل کی تعموں کا معزف ہوں میں محمی اقرار ہے اس نے زمیں کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بہتر کم خواب ہو دیبا ہو محمل ہو اس کی بخششیں ہیں اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سنوارا ۔ اک حد فاصل مقرد کی چانیں جسیر کردریا نکالے ، فاک اسفل سے مری تخلیق کی ، مجھ کو جباں کی پاسانی دی

سمندر موتیں ، مونگوں سے کانیں لعل وگوہرسے ہوائیں مست کن خوشبو سے معمور کر دی ہیں وہ ماکم قادر مطلق ہے یکنا اور دانا ہے اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے ، خود کو میں اگر بچانا ہوں اس کی رحمت ہے سخاوت ہے اگر بچانا ہوں اس کی رحمت ہے سخاوت ہے

یاں تک یہ ایک محد " ہے جس میں لفظیات بھی اور معافی بھی روایتی بیں الجر بھی " بندگی " سے محر بورے ، کہ اچانک الجر بھی بدلتا ہے لفظ بھی بدلتے ہیں یہ

اسی نے خسروی دی ہے پہتوں کو مجھے نکبت اسی نے یا وہ گوبوں کو مرا خانن بنایا ہے تونگر ہرزہ کاروں کو کیا دربوزہ گر مجھ کو گر جب جب کسی کے سلمنے دامن پسادا ہے گر جب جب کسی کے سلمنے دامن پسادا ہے یہ لڑکا بوچھتا ہے اختر الایمان تم بی جو

(12-(2)

یہ ویے توان کی ایک طویل نظم۔ ایک لڑکا ۔۔۔ کا بند ہے جواپی جگہ ایک ممل نظم ہے ، ایک اور مثال افسانویت اور ڈرامائیت کی ملکے بھلکے مرکزی خیال "کی نظم ۔۔ کل کی بات۔

اس نظم کا ابتدائی صدر بڑائی انوس سامنظر پیش کرتا ہے۔ کرداد بھی سب دیکھے بھالے ہیں۔ انداز بیان سے بیان بھی کسی بلکی پھلکی ماجرائی کمانی کا ہے کہ اچانک بات سے بات پیدا ہوتی ہے۔ من بجرے پان سے سدھن کی CASUAL باتیں سن کر نغر ، شبانہ جھنجلاتی تھیں کہ ۔۔۔

کیب بک شور ہوا انکو جو کھولی تو دیکھا کہ زمیں الل ہے سب تقویت ذہن نے دی۔ ٹھیرو۔ نمیں خون نمیں پان کی پیک ہے یہ۔ الل نے تعوکی ہوگ ساتویں دن کے بعد "میں پہلے یہ بیان ہے کہ خدانے جے دن میں زمین آسمال شجر تجرسب بنائے اور ساتویں دن آدام کیا ۔ یہ عمد نامنہ قدیم کا ابتدائیہ ہے جس سے ہم سب مانوس ہیں ۔ اختر الایمان نے اس ابتدائیے کو ایک نیا موڑ دیا کہ خدانے ساتویں دن آدم حواکو گناہ کا پھل کھانے کی پاداش میں زمین پر پھینک دیا اور اچانک یہ مصرعہ آنا ہے کہ خدا ہے

عرش سے روح انسان میں اگیا دوسرا ساتواں دن ہوا

اکیامیرمرگیا۔امیرکا بیٹااس کے جنازے کے ساتھ اتم کرتا چلاجارہاتھا۔کدرہاتھاکہ باباتم ایسی جگہ جارہ ہو جبال ند دوست ہوں گے نہمدم نہ کوئی مونس ہوگان غم خوار وہاں اندھیرا ہوگا۔ تنهائی ہوگی نہ کھانا ہوگان یائی۔ ایک غریب باپ کا بیٹاس رہاتھا۔اس نے بڑی معصومیت سے بوچھاکیا ان کو ہمادے گھر لے جارہ بیں۔

مرا مانی الضمیراس شاعری میں کتنا آیا اس کے جواب میں صرف اتناکسوں گامی جب کوئی نظم کمنا موں اس وقت وہ محجے بست اچھی لگتی ہے ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بست بڑا بوجھ میرے سر پر تھا جو ازگیا

اخر الایمان کی شاعری بڑی صد تک ایک فطری تقاضے ۱ ایک اندرونی تحریک INNERURGE کی تکمیل ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں

"لیکن نظم کینے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے یہ احساس کزور ہوتا جاتا ہے مجر ایک خلش ہونے لگتی ہے اور کہتا ہے جو کہنا چاہتا تھا مجررہ گیا۔"

یہ ناآسودگی فلش۔ نادسائی کا احساس "اور تشکی کا اصطراب ہی اتھے شعر کی آفرینش کا سبب ہے۔
مین نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اختر الایمان کی شاعری کے موضوعات وہی ہیں ہو ترتی پندوں کے ہیں۔
لین ان کا بیان NARRATION مقبول اور مشور ترقی پند شاعروں سے الگ ہے اس لیے \$55.65
کک جب داست بیان اور gitational شاعری کا دور دورہ تھا اختر الایمان " قبول عام " کے حصار سے باہر
دہ اور نقادوں نے بھی "نگہ النفات " نسیں ڈالی۔ اسوقت کی مقبول شاعری ایک فاص ڈھرے کی شاعری
تھی جو اختر الایمان کے بس کی بات نسیں۔ ایسا بھی نسیں ہے کہ ساری ترتی پند شاعری ۔ یک دفی اور

راست بیان کی سپاٹ شاعری ہے۔ ہر دور میں اپنے انفرادی لب و لجہ ، فن اور ہزکے برتے والے کچے ہی ہوتے ہیں زیادہ تعداد مقلدین اور فیشن اپنانے والوں کی ہوتی ہے۔ اختر الایمان اس دور میں اپنی انفرادیت کے سبب پر کشش نمیں رہے ۔ لیکن صبے ہی کی رغے پن اور یکسانیت کے دد عمل کے دنجانات پیدا ہوئے اختر الایمان دوشن میں آنے گئے ۔ کچ لوگوں نے انھیں " جدیدیت کا اہام " سمجھ لیا ۔ اختر الایمان مجی شاید اس لیبل سے خوش ہوئے) اس سے مختلف قسم کے لیبل دوسرے شاعروں پر پہلے بھی لگائے جاتے تھے ۔ دونوں رویئے ہی غلط ہیں ۔ شاعری کس تحریک یا تنظیم کے مین فسٹو یا نقادوں کے " فرمودات عالیہ " ۔ کو سلمنے دکھ کرکی جاسکتی ہے ۔ نہ مضوبہ بناکر ادادہ کرکے مشینوں میں ڈھالی جاسکتی ہے ۔ بقول اختر الایمان (بنت کمات)

ہ مردی کی طرح شاعری بھی جدید قدیم نئی پرانی نہیں ،اچھی ہوتی ہے۔ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھی شاعری وہ ہے جو کھی کھی پڑھنے کو جی چاہے اور بہت اچھی وہ ہوتی ہے جے چھوڈ نے کو جی نہ چاہے "
ماعری وہ ہے جو کھی کھی پڑھنے کو جی چاہے اور بہت اچھی وہ ہوتی ہے جے چھوڈ نے کو جی نہ چاہے "
اخر الایمان ،نہ ایسی ترقی پسندی ، رو میں بہرگئے جو شعر کو نعرہ بنادے یا جو فرائش پر منصوبہ بنا کے ادارہ کرکے لکھا جائے نہ ایسی جدیدیت کا پیرین انھوں نے اوڑھا جو خارجی دنیا سے اپنا تعلق توڈ نے کا اعلان ہو ،شعر کو مقصود سمجھے ۔ اخر الایمان شاعری کو بو شعر کو مقصود سمجھے ۔ اخر الایمان شاعری کو بھی دیسے کے اخر الایمان شاعری کو مقصود سمجھے ۔ اخر الایمان شاعری کو

ہو بحر و صور بالدات اور بیت ہے جروں و ن ماسان سرکے کرب کا اظہار ، معاشرے پر تنقید ، طنزو تفخیک کا ذریعہ سمجھے ہیں۔ لیکن لمنظے کمانظے کے لفظوں میں لمنظے کمانظہ کے جذبات کا اظہار انھیں پند نہیں۔ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ، اور ذاتی عقیدہ ان کے شعر کی بنیاد ہے جا ہے ان کے عقیدے پر بحث ہو۔ اعتراض ہو۔ یا اس عقیدے پر آپ SUBJECTIVE یادی ایکشنزی علی ہوئی ۔ ان کی شاعری اس طرح دو انتقاؤں کے در میان ایک سمجھونہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ، خود شاعر جب اپنے ذہن کو نہر میں ظاہر کرنا چاہے تو۔ کیا تنجہ لکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ، اقتباسات چکا ہوں ، خود شاعر جب اپنے ذہن کو نہر میں ظاہر کرنا چاہے تو۔ کیا تنجہ لکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ، اقتباسات

ایک دوسرے سے ملاکر پڑھے۔

یادی کے دیباہے می اخر الایمان نے لکھا ہے۔

- شاعری میرے نزدیک کیا ہے اگر میں اس بات کو ایک لفظ میں واضح کرنا چا ہوں تو ذہب کا لفظ استعمال کروں گا۔ میں نے اپنی شاعری کو ذہب اور ایمان سمجھنے میں کو تابی نسیں کی میں نے آج تک ذندگی اور ایک فشیب و فراز کے ساتھ ایساکوئی سمجھونہ نسیں کیا جو میری شاعری کو مجروح کرتا ہو۔۔"

ای دیاہے می اخر الایمان آگے چل کر لکھتے ہیں

۔ یا شاعری مشین می نسی وطی ایک ایے انسان کے ذہن کی تخلیق ہے جو دن دات بدلتی ہوتی یا

سیای معاشی اور اخلاقی اقدارے دو چار ہوتا ہے۔ جہاں انسان زندگی اور سماج کے ساتھ بہت ایے سمجھوتے کے کے ساتھ بہت ایے سمجھوتے اس لیے کرتا ہے کہ ان کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں اور کرنے پر مجبود ہے جفیں وہ پسند نہیں کرتا۔ سمجھوتے اس لیے کرتا ہے کہ ان کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں اور ان کے خلاف آواز اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کے پاس ضمیر نام کی بھی ایک چیز ہے۔ "

(しょし)

مندرجہ بالا اقتباسات کو اس تفصیل میں گئے بغیر کہ۔ ان میں کیا تصناد الجھاؤے ۔ مندرجہ ذیل اقتباس پڑھے جس میں اختر الایمان کچھ اقدار کا ذکر کرتے ہیں جو انھیں بے حد عزیز ہیں۔

ان قدروں کے مطابق انسان کی تخلیق نور ایزدی سے ہوئی ہے وہ ایک بڑے مقصد حیات کے تحت ذمین پر بھیاگیا ہے اور ایک دن اس کشف میلی اور آلودہ زندگی سے اٹھ کر اپنے خالق اپنے پروردگار کے رویو پیش ہونا ہے اور ایک دن اس کا حساب دینا ہے اور آخر کار اس نور ایزدی میں شامل ہوجانا ہے جس کا وہ صد ہے ۔ اس لیے انسان کو ذاتی مفاد ، خواہشوں اور اللحوں سے بلند ہونا چاہیے تاکہ ضرائے بلند و بر ترکی نظر میں خود کو اشرف المخلوقات اور خلیفت ارض ثابت کرسکے ۔ (بنت لمحات)

یہ پودا پراگراف۔ اقداد۔ خبرو شر۔ انسان کی پیدائش کامقصد۔ سزاجزا۔ ہمد اوست۔ اور پھر" انفرادی

نکی "کی تلقین وغیرہ کے سبب چاہ آپ کو عینیت یا با بعد الطبیعات یا ایمان بالغیب کے عقائد کا آمز ملگ چاہ اس پر آپ معرض ہو یا اس کے موثیہ ہوں۔ چاہ آپ یہ تسلیم کریں نہ کریں ان" اقداد "کو ڈارون اور فرائڈ اور بادکس نے المت دیا جس کا اخر الایمان کو دکھ ہے ۔ لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ اخر الایمان انصی عقائد کی بنا پر ترقی پندوں سے مختلف ہیں۔ ہسر ہیں یا نسیں ۔ یہ آپ جانبی ۔ اور یہ بات بحی بالکل واضح ہے کہ اخر الایمان اور ترقی پندوں سے مختلف ہیں۔ ہسر ہیں یا نسیں ۔ یہ آپ جانبی ۔ اور یہ بات بحی بالکل واضح ہے کہ اخر الایمان اور ترقی پندی (یا ترقی پندوں) کے درمیان" جذب وگریز "کارشتہ ہے شاید اس کی بنیاد اخر الایمان کے سی معقدات ہیں۔ اس سے قطح نظر کرکے ، اس تیجے پر سینچ ہیں کہ ان کے عقیدوں کے بنیاد اخر الایمان کے سی معقدات ہیں۔ اس سے قطح نظر کرکے ، اس تیجے پر سینچ ہیں کہ ان کے عقیدوں کے مطابق وہ آدرش انسان ، وہ نور ایزدی سے بھوٹا ہوا لحمۃ نور جو اس خاک دان تیرہ کی کثافتوں سے آلودہ ذندگ گراد کر بچر نور ایزدی میں مل جاتا ہے ، وہ آدرش انسان کمی کامرچکا ہے اور اس تاریک سیادے میں اس کی لاش بڑی ہے ۔

اخترالایمان نے "سروسال "کے دیاہے می اپنے ماضی کے ذکر میں ایک بگر لکھا ہے کہ دل میں مدرسہ مویدالاسلام کے اقامت خانے میں جب اخترالایمان بادہ برس کے ہوں گے والم بیماری پھیلی مدرسہ مویدالاسلام کے اقامت خانے میں جب اخترالایمان بادہ برس کے ہوں گے والم بیماری تھی نمیں معلوم یہ تیجے میں اور نیجے کئی لڑکے مرگئے ۔ ایک کرے میں چے لڑکے دہتے تھے میں جس کرے میں تھا وہاں ایک پھان لڑکا بھی جے ہم خان کہتے تھے ۔ ایک دن دو ہر کو کچے بخار سا ہوا اور

رات کووہ مرگیا۔ دات کاکوئی گیادہ کاعمل ہوگا کے خبردی۔ سب لاکے دوسرے کروں میں چلے گئے گرنہ جانے کیوں میرے دلاغ میں بیٹی ہوئی تھی کہ مردے کو اکیلانسیں چھوڈ نا چلہے۔ اپن چار پائی چھوڈ کر میں خان کے پاس لیٹ گیااور دات بھر ہاتیں گرنا دہا۔ اے کھانیاں سنانادہا۔"

می بھی نمیں جانا تھے کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس تادیک سیادے میں بڑے ہوئے آددش انسان کے مردے سے جے اپنے پروردگار کے آگے اسے حساب دینا ہے ۔اخر الایمان باتیں کر دہے ہیں کمائیاں سنادہ ہیں اور بڑے دھیے لیج میں کمدرے ہیں۔

中央中心大学の大学を変したというというという

いるしまないとうないとうないというできたが

Canal State of the State of the

ANTONIO TO THE ANTONIO THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE

Aprilia Department of the Company of the Company

の 大学の からが 中心の から かっぱ 中心 なま かまりいく

ALTHOUGH THE SECTION OF THE PARTY.

**电影中国的** 

THE WASHINGTON TO THE WASHINGTON

آپ ہوں میں سی انسان سے ابوس ابھی

### اخرالا بمان اور نظم كاقارى

いたとしているからからしていると

The State of the Party State of the

ALL ON LEWIS COLL OF THE REAL PROPERTY.

TOOLS FOR LINE STATE OF LINE STATE OF THE ST

جب فراق کو گیان پیٹے انعام ملا تو ہیں نے ان سے ریڈیو پر نو سے منٹ سے ذائد کا ایک لمبا انٹرویو کیا تھا۔ میرے اس سوال پر کہ ہندہ ستان کے سو برسوں پر کھیلے ادبی اور فکری منظر نامے پر ان کی نگاہ اکتساب یا فیض حاصل کرنے کی فاطر کسی کھیلے ادبی اور فکری منظر نامے پر ان کی نگاہ اکتساب یا فیض تھا؟ جس سے کچہ پانے کھیری یا لیچائی ؟ اگر باں تو وہ کون سامقام تھا؟ اور وہ کون شخص تھا؟ جس سے کچہ پانے ایک پر اعتاد لیچ میں کما، تاریخ کے سویرس ادھر تک کوئی ایسانہ نام بے نہ مقام جس نے فراق کو متاثر کیا ہو، میں اپنی دھوپ چھاؤں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ فراق کی شاعری انگے کا اجالا نہیں ، فراق کے اس بیان کو شاعرانہ تعلی یا تکبر کا نام دینے میں بست سوں کو تاہل نہ ہوگا کہ ہم نے تاریخ سے بہی سبق سکھا ہے کہ ہو کچ فر کرنے کے لائق ہے وہ کو تاہل نے تو کو بڑا ثابت کرنے کے لئے کئی جتن کرتا ہے وہ کچی ایجاد بندہ کی پڑیا کھوٹا سب ماضی میں ہے اور کسی بھی عمد کا حال اپنے ماضی سے قد میں چھوٹا ہی رہتا ہے حال اپنے تھ تو کو بڑا ثابت کرنے کے لئے کئی جتن کرتا ہے وہ کچی ایجاد بندہ کی پڑیا کھوٹا ہے اور کسی بالوں کو سفیہ کرتا ہے اور کسی قد او نچا کرنے کے لئے پروں کے نیچ سے اور کسی بالوں کو سفیہ کرتا ہے اور کسی قد او نچا کرنے کے لئے بیروں کے نیچ اخران سے اپنے بیش روؤں اور اپنے بعد آنے والوں کے نیچ کھڑے ہوت اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا،

پہلے کے لوگوں کو دیکھیے فراق تھے ، فیض تھے ، میراجی تھے ، داشدتھے ، میں ہوں ، مجانتھے ، ان لوگوں کے بیاں جو تلاش تھی وہ اب کسی کے بیاں ہے ؟ آپ کہ سکتے ہیں کہ ان شاعروں نے اپنے پہلے کے دور کے شاعروں کو Surpass کیا ہے۔ انہوں نے اصافہ کیا ہے شاعری میں ادب میں ۔ آج کون نمائندہ شاعر ہے ۔ کون ہے جس کا کلام کھلے شاعروں کو surpass کر گیا ہو۔ "

اخر الایمان کے اس تاثر کی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی۔ آج کا شاعر جھوٹی شاعری کرتا ہے آج کے معاشرے میں انسانوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کاکمال ذکر کر دہے ہیں لوگ، کس کے پاس ہے اس طرح کی نظم آپ عاشقانہ مصنامین باندھتے بھرتے ہیں۔ میں جب کسی کو اٹھا کر پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کس کی شاعری ہے کس کے لیے ہے یہ شاعری۔"

اخترالایمان اپ ان بیانات کے ذریعے شاعری پڑھنے والوں سے یہ کمنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہو شاعری کی ہے اور ہمارے بعد ہو شاعری ہوتی ہے یا ہورہی ہے دونوں پڑھ لو اور فیصلہ کرو کہ میرے بیان میں کھوٹ کماں ہے۔ لیکن تھرئے اخترالایمان اپ شعری مجموعوں کی قراء ت سے پہلے کچی شرطیں بھی لگا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ان کی شاعری کو ایک سے ذائد باد تھر شمر کے بڑھا جائے ،خزل کی فعنا سے لکل کے اور یہ سوچ کر پڑھا جائے کہ "یہ شاعری مشین میں نمیں ڈھلی ایک الیے انسانی ذہن کی تخلیق ہے جو دن دات بدلتی ہوئی سایی، معاشی اور اضلاقی قدروں سے دو چار ہوتا ہے ۔۔۔

اخر الایمان اکلے شاعر ہیں جنوں نے اپنے ہرنے شعری جموعے میں اپن شاعری ، موضوعات زبان، علامتوں اور اپنے استعاداتی نظام کے بارے میں دیباہے کی صورت میں کچے : کچے نیا یا پہلے کا کہا ہوا دوہرایا ہے ۔ اس کی وجیہ ہے کہ اخر الایمان کو ہمیشہ اس بات کا احساس دہا کہ شاعری پڑھنے والوں کا مذاق غران مشاعرے اور غرل کی شقیہ نے کچے اس قدر سس آگیں بنا دیا ہے کہ نظم کی قراءت کے لیے جس طرح فکری کدو کاوش کی صرورت ہے اس سے بڑھنے والے عمواً عادی ہیں تتجہیہ ہوتا ہے کہ بڑھنے والا انجی سے انجی سے انجی نظم ہوا تو کہا گیا کہ ان کی شاعری قدر جاتا ہے ۔ اخر الا یمان کا پہلا جموعہ کرداب شائع ہوا تو کہا گیا کہ ان کی شاعری قبول ہوت ہوئے ہے یہ تاثر ان کی جن نظموں کی وجہ سے مرتب ہوا تھا وہ سمجہ شاعری قبول ہوت اور جواری جسی نظمیں تھیں مجبورا اور کسی صد تک جھلا کر اخر الایمان کو اپنے نظموں کے جس اپنی شاعری پر عائد ہونے والے الزام کی تردید کرتی بڑی تھی اور ذکورہ نظموں کے جموعہ آب جو میں اپنی شاعری پر عائد ہونے والے الزام کی تردید کرتی بڑی تھی اور ذکورہ نظموں کی عامتی سیلوؤں کو خود انحس وصاحت کے ساتھ سمجھانا بڑا تھا۔ آب جو کا دیباچہ ہماری شاعری کی اس

تنسقيرير ببلا تيكما وارتحاج تظم كے مقابلے مي غول كى دلدادہ تحى يہ واقعہ ہے كہ اخرالايمان تك آتے ست نظم نے بر پلوے اپ آپ کو بدل لیا تھا فیص راشد میرای ، مجید الجد اور اخر الایمان کی نظم این علامتی اور استعاراتی تهد دار بول کی بنا. بر بجاطور براس بات کی مقاصی تھی کہ اسے بوری توجہ انهاک اور وبن بم ابنگی کے ساتھ پڑھا جاتا۔ اپن نظم کی بوری تقسیم نہ ہونے اور خون جگر کے رائیگاں چلے جانے کا خوف اور خدشہ صرف اختر الایمان ہی کو نہیں تھا اس عمد کے الیے بیشر تظم نگاروں کو تھا جو موصوعات کو مرسری اور سیاف بیانیہ انداز میں نظم کرنے کے حای نسی تھے ترقی پندوں میں اکلے فیض تھے جن کی نظم اخرالایمان راشد اور میرای کی تطمول کی طرح پڑھنے والوں سے ایک بجر بور توجہ کا مطالب کر رہی تھی غول كا مجمنا، پند كرنا اس ير وجد كرنا نظم كے مقلبے مي اس لئے آسان تھا كر غول بمارى زبان ير دو مصرعوں سے بننے والے کھٹے مٹھے شعر کا ذائقہ چوڑ کر شعر گذیدہ کو ترمیا اور مجلنا ہوا دیکھنے کے لیے دور کھری ہوجاتی ہے۔ نظم سکون سے بڑھنے اور آغازے انجام تک ہم آبنگ ہونے کامعانبہ کرتی ہے یہ ایک ایسی شرط ہے جو عزل کے رسائے لیے قابل قبول نسی۔ عزل کا چھارہ۔ نظم میں کمال اسی لیے اردو نظم اور خاص طور ہے وہ نظم جو کسی قدر تھہ داری اور علامتی اور استعاراتی نظام کے تانے بانے سے بن گئ اس کی قبولیت اور پسندیدگی عموماً سوالیہ نشان بی بن رہی۔ اس عرصے میں تاج محل جیسی بلکی پھلکی کئ نظمی رمضے كولمس جو خاصى مقبول موئيل ليكن يادي، ايك لوكا، بازآمد، كالے سفية والا برنده اور ميرى ايك شام جيسى تظموں کی پذیرائی اور قبولیت کے لیے قاری کی جس ذہنی آبادگی کی صرورت تھی وہ میسرے سکی اسی لیے اخرالا يمان ان معني مي مقبول اور مشور شاعر نسي بن سكے جن معني مي سافر اور اب احد فراز اور كيفي اعظمی ہیں۔ اخر الایمان نے اپن شاعری کے بارے میں کئی واضح اشارے کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی شاعری صارے باہر کی شاعری ہے وہ کہتے ہیں "حسار کے باہر والی شاعری وہ ہے جس می نے تجربات نے میلانات اور نے شعور کی ترجانی اور نمائدگی ہو۔ "اخر الایمان نے اپن شاعری کے سمجھنے کے لیے یہ بات زور دے کر کمی ہے کہ جب تک قاری ہر ان کی شاعری کے محرکات اور اس کے تقاصے واضح نسیں موں گے ان کی شاعری کی تمام تر فصنا اس کے لیے اجنبی رہے گددوسرے معنی میں اخترالایمان شعری دوق کی تربیت پر اس طرح اصرار کرتے بی جس طرح فنون لطیف کے مخلف تخلیقی سر چشموں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کے بارے میں بنیادی اسباق کا بڑھا جانا۔ اگر رقص، موسیق، مصوری مجسر سازی یہ سب آپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے اچی خاصی جان کاری کا مطالبہ کرتے ہی تو بجر شاعری جوان سے اعلی ہے اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کیا محض یہ کافی ہے کہ آپ وہ زبان جاتے ہیں

جس می وہ لکھی یا برحی جاری ہے شاعر کا اپنے قاری اور ساحے یہ مطالبہ غلط سیس کہ اس کی شاعری کو مجھنے کے لیے شاعر کی ذہنی اور علمی سطح تک آناچاہتے۔ سال یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اپنے تخلیق اور اس ے لطف اندوز ہونے یا اس کے اندر چھی معنی کی دنیاؤں کو دریافت کرنے کی خوشی میں شاعر کسی اور کو کیوں شریک کرنا چاہتا ہے وہ جو کچے لکھ رہا ہے اسے اپن ذات تک محدود کھے۔قاری تو وی بڑھے گا جو اس کی سمجہ می آ جائے اخر الایمان کا یا کسی بھی اچھے تظم نگار کا یہ اصرار نہیں کہ اے مشاعرے یا ڈرائلگ روم والی شاعری کی واجی سمجہ بوجھ کے ذریعے بڑھایا ساجائے۔ اگر سننے والوں کی غیر صروری جہل بہل اور ناگوار سر گوشوں کو محسوس کرکے استاد ولایت خال سامعین کو بد ذوق کمہ کر محفل سے اٹھ سکتے ہیں اگر مصور جیتن داس این بنائی ہوئی تصویروں کی کسی گیلری میں نمائش کرتے ہوئے آنے والوں کی طرف سے تصویروں کی وصناحت کرنے کے مطالبے یر بوچھنے والوں کو " ذہنی طور سے فقیر "کسر ان کی طرف سے پیٹے كرسكتا ہے توكيا شاعريہ مطالبہ نسي كرسكتاكہ آب اس كى تخليقات سنجديك سے اور اپنے وجدان كے والے سے روس اور سنس غرل اپنے تخلیقی سفر میں بردی خوش بخت رہی کہ اسے قدم قدم پر اپن نشوو نما كے ليے كھلى ہوا اور كھلے سبزہ زاسلے اس كے چلب والے بھى بست تھے ۔اسے اتنا چاہا، جيا اور چايا كياك وہ مچر کودے اتری سے اس بورے لاڑ پیار می سب سے زیادہ نقصان تظم اور اس کی قراءت اور تقسیم کو بونجا فظم كس طرح يوهى جائے اس سے كس طرح لطف اندوز ہوا جائے يہ خيال ميراجي كو بھي ساتا رہا تھا اخر الایمان کی طرح میراجی بھی این تظموں کے غیر عموی لیج اور ان کی اندرونی معنوی بل چل سے واقف تھے انسی یہ بھی احساس تھاکہ ابھی ہم نظم کے قاری کو غزل کے قاری کی صحبت بدے نسس نکال سکے. میراجی نظم کا ایک نیا طقہ اور نیاقاری بنانا چاہتے تھے اسی لیے انسوں نے "اس نظم مں" کے تحت شعوری طورے نظم کی تقیم اور اس کے تجزیے کی فصنا بنانی جائ تھی۔ ان کے بعد بھی یہ سلسلہ مختلف صور توں س جاری رہار صنیا جالندھری نے " ضعور " رسالے کے حوالے سے اس سلسلے کی تجدید کی اوررسالوں نے بھی نظم کے قاری کی تربیت کی کوششش کی اس کا خوشگوار تیجہ نئی نظم کی تفیم اور ترسل کے حق می بسر تكل فيص مراشد ميراي مجيد امجد منيا جالندهري اخترالايمان وامد عزيز مدني وجعفر طاهر ابن انشاه ، مخدوم کی نظموں کو قبولیت بھی لمی اور قاری بھی لیکن ابھی جس طرح افسانے اور ناول کا قاری مرسی صر تک الگ ہے اور اس کی دلچین فکش تک محدود ہے اس طرح عزل اور تظم کے الگ الگ قاری نسین بن سکے . اخترالایمان نے ،آب جو، یادی، بنت کمات اور پر سروسال می اپنے اس در کو واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اردو کا قاری غزل کو زلفوں کا اسیرے اس کے مغ میں غزل کی چسن گی ہے خدا جانے وہ

كب نظم كے كھردرے ، نامانوس اور علامتى ليج ير مرصة كاكر ابجى تواسے عزل كے آسيب سے چھتكارا دلانا ہے اور یہ باور کرانا ہے کہ اب ساری بڑی اور معنی خیز شاعری نظم کی بئیت کے ذریعے ی ممکن ہے عزل اپ اندریوین کے سارے امکانات دریا می ڈال حکی ہے اب رہی اختر الایمان کی یہ بات کہ بعد کی نسل کے پاس نظم کا قابل فخر سرمایہ نسیں ہے تو اس سلسلے میں بعد کی نسل بھی سبی شکوہ کر رہی ہے کہ اس کی نظم کو توجد انهماک سے سیس بڑھاگیا اس نظم تک آتے آتے تو نظم بڑھنے والوں کی تعداد تو اور بھی کم ہوتی علی گئ فین اور اخر الایمان کی نسل خوش بخت تھی کہ اوے اس نئی نسل نے گے لگایا، اپنے کندھوں یر بھایا، جس کی تخلیقی تھی دامنی ہر اخر الایمان طر کر رہے ہیں۔ ہم نے دست صباایران میں اجنبی تاریک سارہ کی تظمیں اپنے اسکول کے زمانے میں بڑھ لی تھیں۔ مجازی آوارہ اسی دنوں زبانی یاد ہوگئی تھی ہماری نسل نے ادب کو جنوں کی صورت میں اپنایا تھا اور اس کے لیے اپنے شب و روز وقف کر دیئے تھے تب می فين ور اخرالايمان كى شاعرى كو ايك سلسل سے يرصف والے سمج دارسن فهم قارى بھى للگنے۔ 60. کے بعد لکھی گئی نظم پریہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح زبان پر نسی چڑھی یاد نسی ہوئی جس طرح اقبال، جوش فیص مجاز جعفری مخدوم وغیرہ کی تظمیں حافظوں میں جم کے بیٹھ گئی تھیں۔ یہ سوال كرنے والے ذرايہ بھى بتائيں كركيا آج كى اردو شاعرى يدھنے والى نسل كو 1940 ، كے بعد لكھى كئى نظميں یاد بس ۔ جواب یقین طورے نفی می ہے۔ 60 ، کے بعد کی نظم بھی اپن قرا، ت کے لیے اپنی شرطوں کو دہراری ہے جو اختر الایمان نے اپنی تظموں کے لیے لگائی ہیں۔40، کے بعد کی نظم کو توکسی حد تک سخن فہ قاری بھی ملا اور نقاد بھی۔ 60 ، کے بعد والے نظم نگار کو توزیر اب والی داد بھی نسیں ملی ، ہماری تنقید نے توابھی 40 ، کے بعد کی نظم کا واجب قرض بھی ادا نسی کیا تو 60 ، کے بعد والی نظم کا تعارف یا اس کی ایک بڑے طقے میں یذیرائی تو دور کی بات ہے ۔ اردو معاشرے میں موقع محل کی مناسبت سے شعرسانے کا چلن اور مزاج فاصا رانا ہے یہ شعر عزل کے بی ہوتے ہی جو مخد زبانی ترسل کے ذیعے تیرے میرے ہونٹوں یر مجلتے رہتے ہیں ان می نظم کے شعریا مجرمصرع بھی ہوتے ہیں جیسے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا لیکن یہ واقعہ ہے کہ نظم کے قاری کی طرح نظم کے سات بھی کم بیں موسیقی غزل کو گھر کھر مقبول بنانے میں ایک موثر وسلہ بن رہی ہے نیزہ نور بنور جبال اور جگجیت سنگھ نے نظم کو گایا بھی تو مند کا دائقہ بدلنے کے لیے ، انل بسواس کی طرح شامدی کوئی اور موسیقار ہو جس کے دل میں اچھی تظمول کی دهن بنانے کا خیال آیا ہو مخدوم کی چارہ گر جیسی تظموں کی پسندیدگی کے علاوہ فیض کی متعدد مجاز کی اوارہ فلم کی سحویش کا تقاصنا تھیں ان کی مقبولیت ظاہر کرتی ہے کہ نظم بھی غزل کی طرح اپنے اچے ساح

بنانے کی مجربور صلاحیت رکھتی ہے معاصر رقص کی دنیا پر نظر ڈالیں تو کہنا ہوگا کہ صرف نظم ہی رقص کے فنی تقاصنوں سے ہم آہنگ ہو کر خود کو واضح کرنے کے خوبصورت عمل سے گذرتی ہے ۔ ایرانیوں کی طرح دراصل اردو والوں کو بھی عزل سے زیادہ نظم پڑھنے کی روایت کو منصوبہ بند انداز میں فروغ دینا چاہتے آک نظم کا سام گنتی میں بڑھ سکے ۔

SUNTENDED AND LESS AND LOS AND

The Paris of the Control of the Cont

Charles and the second second

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

La la regional de la politique de la company de la company

The state of the s

## اخترالا بمان كاطنريه اور. علامتي اسلوب

اخترالایمان کی تخلیقی کاوشوں کی داستان تقریباًنصف صدی کے طویل عرصے کا احاظ کرتی ہے۔ اس نصف صدی میں اردو کی شعری باریخ نے ادبی رجحانات، میلانات اور تحریکات کے متعدد رنگ و روپ دیکھے ۔ لیکن اخترالایمان کاشعری رویہ اپنے گرد و پیش اور معاصر انسانی و ادبی صورت حال سے نمایت گری وابسگی رکھنے کے باوجود شہرت و مقبولیت کے ان وقتی اور بسکای توالوں سے بے نیاز اور باورا دہا۔ شاید سمی سبب ہے کہ ان کے ہم عصر و ہم قامت شاعر وں ن.م. راشد اور فیض کے مقابلے میں ان کی اہمیت کا اعتراف کرنے کے مطلعے میں بحی عرصے تک سرد مہری کا رویہ اپنایا جاتا رہا اور ان کی شاعری کی صحیح قدر و قیمت کے تعین کی مطلعے میں بحی عاصی تاخیر ہے ہوئی ۔ لیکن یہ اخترالایمان کی خلیقی توانائی تحی کہ ان کے کارنا ہے ہے چشم ہوشی ان کی شاعران قدر و قیمت سے انگار کا پیش خیمہ کمجی نہ بن سکی ۔ چنانچ شقید کی سرد مہری اور بے تو بچی کے باعث کی شاعران قدر و قیمت سے انگار کا پیش خیمہ کمجی نہ بن سکی ۔ چنانچ شقید کی سرد مہری اور بے تو بچی کے باعث اخترالایمان کی شاعری کا تو کی نہ بر اسلام میں خود شقید کا رول مشتبہ ہو کر رہ گیا۔ اس لیے اگر اختر الایمان کی شاعری کا تو کی نہ بر ان کی خلیق عمل اور شعری سفر کے مخلف گوشوں کو ہماری ادبی شقید اب بھی موضوع بحث نسیں بناتی تو آن کی مصروفیت کی دعویدار شقید اپنے فرض منصبی سے عمدہ پر انسیں ہوسکتی ۔ اختر الایمان کا شعری ذخیرہ مقدار و معیار مصروفیت کی دعویدار شقید اپنے فرض منصبی سے عمدہ پر انسیں ہوسکتی ۔ اختر الایمان کا شعری ذخیرہ مقدار و معیار

کے اعتبارے غور و فکر کے اتنے بہلور کھتا ہے کہ دو ایک مصامین سے ان کا احاط نسیں کیا جاسکتا۔ تاہم اس شعری ذخیرہ کے غالب رجمان اور اسلوب کی تفسیم اور تعین کی کوششش صنرور کی جاسکتی ہے۔

اخر الایمان کے شعری اسلوب میں علامتی اور طنزیہ رتحان کی کار فرمائی کی نوعیت کیا ہے ؟ اس کی نشاندہی اس وقت تک نسیں کی جاسکتی جب تک ان کی شاعری میں فکرو فن کے ارتقاء کی مختلف منزلوں پر ایک طائرانہ نگاہ نہ ڈال لی جائے۔ اس سلسلے میں انکی نظموں کی رومانی تر تیب کو بھی سلمنے رکھا جاسکتا ہے اور خود اخر الایمان کے ان وصناحتی بیانات کو بھی جو وہ اپنی شاعری کے بارے میں دیتے ہیں۔ اس خطرے کے باوجود کہ شاعری کے بارے میں خود شاعر کے بیانات بسا اوقات تنقید کی گراہی کا سبب بن جایا کرتے ہیں ، اخر الایمان کی شعری توجیہات اور بعض بیانات سے محاط انداز میں مدد ضرور مل جاتی ہے۔

اخر الایمان کا تصور شرکیا ہے اور وہ اپنی شاعری کو کیا سمجھتے ہیں ؟ اس طرح کے سوالات سے وہ اپنی کا ب کے دیبا ہے اور پیش لفظ میں جگر جو اور دکھائی دیتے ہیں۔ "میری تظموں کا بیش تر حصہ علامی شاعری پر مشتل ہے " (یادی) "شاعری میرے نزدیک ذات کے اظمار کا نام ہے " (بنت لمحات) " میری ان نظموں میں وقت کا تصور اس طرح لمانہ ہے ہی میری ذات کا ایک صحہ ہے " (بنت لمحات) " یادی میری ذندگ ہیں اور میری نزدگی میں اضلاقی اور معافی قدروں کا عمل در عمل میری شاعری ہے " (یادی) " یہ شاعری مشین میں نسیں ڈھلی۔ انکی لیے انسانی ذہن کی تخلیق ہے ہو دن رات بدلتی ہوئی معافی، سیاسی اور اضلاقی قدروں ہے دوچار ہوتا ہے " (آب ج) " معاشرہ اور شاعر ایک دوسرے کی صد ہیں ہی معاندانہ رویہ شعری تخلیقات کی بنیاد ہے " (نیاآہنگ) میری شاعری کیا ہے ؟ اگر ایک جو میں کہنا چاہوں تو اسے انسان کی دورح کاگرب کموں گا " (نیاآہنگ) اخرالایمان کے ان بیانات اور توضیحات کی مدد ہے ان کے تصور شعر کو بھی مجھا جاسکتا ہے ۔ فلسفہ حیات کی تقسیم میں بھی مدد کے ان بیانات اور توضیحات کی مدد ہے ان کے تصور شعر کو بھی مجھا جاسکتا ہے ۔ فلسفہ حیات کی تقسیم میں بھی مدد کے ان بیانات اور توضیحات کی مدد ہے ان کے تصور شعر کو بھی مجھا جاسکتا ہے ۔ فلسفہ حیات کی تقسیم میں بھی مدد ہے ان کے تصور شعر کو بھی مجھا جاسکتا ہے ۔ فلسفہ حیات کی تقسیم میں بھی مدد ہے اور ان کے فنی رو یوں کا بھی اندازہ لگا یا جاسکتا ہے ۔ اخرالایمان اپن شاعری کو اپنی ذات کے اظہار کا کے لئے ذندگی کا سب سے بڑا چیلیخ بتاتے ہیں ۔ ان کو دنیا کے بعض عظیم شاعروں اور ادعوں کی طرح وقت کی سفر کے نقط عرد ج پر اپنی شاعری کو انسان کی دوح کے کرب کے نام پر موسوم کرتے ہیں ۔ ان لگات کی دوشنی میں بالادستی اور زبانی دست برد چیلیخ بتاتے ہیں ۔ ان کو دنیا کے بعض عظیم شاعروں اور ادعوں کی طرح وقت کی سفر کے نقط عرد ج پر اپنی شاعری کو انسان کی دوح کے کرب کے نام پر موسوم کرتے ہیں ۔ ان لگات کی دوشنی میں میں میں میں ۔ ان لگات کی دوشنی میں میانہ میں کیا میں موسوم کرتے ہیں ۔ ان لگات کی دوشنی میں میانہ کو دنیا کے بعض عظیم کی اس بیاب ہی کہ وہ دونی میں میانہ کی میں دور خوات کی دور کے کرب کے نام پر موسوم کرتے ہیں ۔ ان لگات کی دوشنی میں

یہ اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اخترالایمان ایک قدرے مضبط تصور زندگی رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے تخلیقی اور فنی سفر میں ہمیشہ اپنی تنقیری اور ادبی بصیرت کو مشتعل راہ کے طور پر استعمال کیا ہے ۔ اخرالایمان کی شاعری میں انسان ،کا تنات اور وقت کے رشوں اور زندگی کے بنیادی حقائق و مسائل پر غور و خوص کا رجمان ابتدای سے بلاہے۔ اگر ہم فلسفہ زندگی کے بارے میں اخترالا یمان کے شعری بیانات کو یکسر نظر انداز بھی کریں تو بھی ان کی تظمیں اس فکری اور فلسفیانہ دبازت اور گہراتی ہے بحن و خوبی ہمیں متعارف کرادیتی ہیں جو اخترالایمان کی بنیادی شاخت ہے۔ ان کی ابتدائی تظموں میں اپنے زمانے کی مروجہ شعری جیئتوں سے انحراف کی کوسٹسش بھی ملت ہے اور رواین شاعروں کے یکسال اب و لیج سے الگ ایک نے لیج کی تلاش و تشکیل کی شعوری کاوش بھی نمایاں ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ان کی ابتدائی نظموں میں وصناحت اظہار کے ساتھ ساتھ کسی کسی علامتی كارفرمائى ديلھى جاسكتى ہے۔ وصناحت اور علامتى طريق كاركى يہ بات معنوں ميں تصناد ير بنى قرار دى جاسكتى ہے ۔ مگر اخر الايمان كى شروع كى نظمول كا مطالعه كيجة تو يتا چلتاب كه ان مي بيش تر تظمي واضح بي ، ترسل كاكوئي مستله نسی پیدا کرتیں اور زندگی کے بارے میں شاعر کے رد عمل کو صاف سخرے انداز میں سامنے لاتی ہیں۔ گراسکے ساتھ ہی شروع میں ہی اخترالا یمان کی بعض ایسی تظمیں بھی ملتی ہیں جو علامتوں کے دوہرے استعمال کے مخصوص طريق كاركى نماتدگى كرتى بير ـ اس نوع كى نظمول مي موت ، مسجد ، يرانى فصيل اور تنائى مي يه صرف اس خاص طریق کار کی وجہ سے ممتاز میں بلکہ فنی قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی اردو کی ممتاز ترین نظموں میں شمار کی جاسکتی ہے۔۔ان تظموں میں علامتوں کے استعمال کا دوہرا انداز اس لئے ملتاہے کہ ان میں ایک طرف لفظوں کی سطح پر علامتی اشارے پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف بوری بوری نظم اپنے عبد اور انسانی ذہن و فکر کی تاریخ کی مرکب علامت بنكر سلصة أتى بي مسجد اور براني فصيل ، عقائد اور اقدار كى شكت و ريخت كى نمائدگى كرتى ب تو ، موت، اور تنائی می ، کمی وقت کو استعاداتی جہات ہے آشا کرنے کی کوششش ملت ہے تو کمی انسان کی ازلی اور ابدی تنہائی کوعلامتی پیرائے میں بیان کرنے کا انداز لگایا جاسکتاہے۔ ان تظموں کے علاوہ تلویطرہ اور بل بل روپ جرے می بھی دمزیہ اظماد کو محسوس کیا جاسکتا ہے گرید دمزیہ اظمار تمثیل اور تلخ سے زیادہ قریب ہے ۔ اخرالا یمان کے علامتی اور رمزیہ اظہار کو مجھنے کے لئے تفصیلی مثالوں سے احزاز کرتے ہوئے سردست ان چند مثالوں پر اکتفا

ایک ویران می سجد کا شکست سا کلس یاں بتی ہوئی ندی کو حکا کرتا ہے گروالو چراعوں کو ہوا کے جمو کے بر روز می کی نئی تب می دیا جاتے بی اور دب جاتے ہوئے سورج کے وداعی انفاس روشیٰ آکے دریکوں کی بھاجاتے بس ایک میلا ما اکیلا ما فسرده ما دیا روز رعشہ زدہ آبوں سے کما کرتا ہے تم جلاتے ہو کبی آکے بچایا بھی کرو روز جلتا ہے گر روز بھا کرتا ہے یا ندی کی بر ایک موج ما م مدوش و المحق ہے وہی دور سے قانی قانی بہا لوں گی تھے توڑ کے ساحل کے قیود اور پھر گنبد و بینار بھی یانی یانی (محد) دو تاروں کے نزدیک وہ موکی ی بول چد ٹوٹے پھوٹے ویران مکانوں سے یے ہاتھ پھیلاتے بہد کھڑی سے خاموش جیے غربت می سافر کو سادا نہ لے باتھ پھیلنے ادم دیکھ دی ہے وہ بول موچی ہوگی کوئی مج سا ہے یہ مجی تنا آئینہ بن کے خب وروز تکا کرتا ہے کیا تالب ہے جو اس کو ہرا کر نہ سکا (تنائی میں)

پل پل رنگ یہ بدلے نادی پل پل روپ بجرے
کمی اندھیری دات میں آکر جھوٹے دینے جلائے
کمی کمی اپنے آنچل سے جلتے دینے بجلائے
کمی لیے پلکوں میں آنو مٹھے بھی بتائے
بات بات پر کمی لبوں سے کڑوا دیں ٹیکائے
دن سے دات کرے۔ پل پل دنگ یہ بدلے نادی پل پل دوپ بجرے
دن سے دات کرے۔ پل پل دنگ یہ بدلے نادی پل پل دوپ بجرے
دن سے دات کرے۔ پل پل دنگ یہ بدلے نادی پل پل دوپ بجرے

اخترالایمان کی بودی شاعری کے غالب لب و لیج کو اگر سامنے دکھا جائے تو اس شاعری کو بادی النظر میں علامتی شاعری ہے موسوم کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔ لین اگر اس شاعری کو توجداور دقت نظر کے ساتھ پڑھا جائے تو نہایت مخصوص اصلاحی معنوں میں علامتی شاعری نہ ہوتے ہوئے ، اخترالایمان کی نظموں کا غالب اور نمائندہ ترین حصد علامتی اظہار کے ایک ہے زیادہ وسلے اختیار کرتا نظر آتا ہے ۔ علامتی اظہار کے یہ مختلف پرائے کمجی اسطوری علامتوں سے کسب فیصل کرتے دکھائی دیتے ہیں (پل پل دوپ بحرے ، میرا دوست ابو الهول ، آثار تدیم) اور کمجی طزیہ لب و لیج کی آمیزش سے علامتی مفہوم کو ہمارے سامنے دوشن کر دیتے ہیں (عروس البلاد) ، نیاشہر ، یادی گو گئی عورت اور داستہ کا سوال و غیرہ) علامت نگاری کا یہ انداز نہ تو فرانسیسی علامت بسندی کی تحریک سے وابست شاعروں کی انتہا پسندی کی شدت رکھتا ہے اور نہ اس میں اخترالایمان کے اہم معاصرین میراجی اور داشد کی انفرادی علامتوں کی انتہا پسندی کی شدت رکھتا ہے اور نہ اس میں اخترالایمان کے اہم معاصرین میراجی اور داشد کی انفرادی علامتوں کی المہاتی کیفیت ہے ۔ اخترالایمان کی علامتی تاریخ ، معاشرہ ، اقداد اور نقافت سے فیصنان حاصل کرتی ہیں اور علامت کی تخلیق میں محرکات و عوال کے علامت کی دات ہے ہم آمیز ہو کر ذبانی سیاق و سباق حاصل کر لیتی ہیں ۔ علامتوں کی تخلیق میں محرکات و عوال کے ان جوہ بلتے دلگارنگ کو اس وقت تک نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کے شاعر فنی اور فکری اداتھا، کو اس کی شاعری اور فلسفہ حیات کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے ۔ اخترالایمان کا شعری کر دار جس طرح کے تعنادات سے دوچاد ہے اور فلسفہ حیات کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے ۔ اخترالایمان کا شعری کر دار جس طرح کے تعنادات سے دوچاد ہے اور فلسفہ حیات کے پس منظر میں نہ دیکھا جائے ۔ اخترالایمان کا شعری کر دار جس طرح کے تعنادات سے دوچاد ہے اور فلسفہ کر میں خوال کے اور فلسفہ کی کار دیکھا جائے ۔ اخترالایمان کا شعری کر دار جس طرح کے تعنادات سے دوچاد ہے اور فلسفہ کی خوالت کے دوچاد ہے ۔ اور فلسفہ کی خوالی کے انہم معاصرین میں دوچاد ہے ۔ اور فلسفہ کی معاصری کی دور دیکھا جائے ۔ اخترالایمان کا شعری کر دار جس طرح کے تعنادات سے دوچاد ہے ۔

ان کو اخرالایمان کی نظموں کے Paradoxe میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اور خود اخر الایمان کی ان خعری تحریوں سے بھی انکا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، جو شاعر کے تخلیق عمل کی تقہیم میں ہماری مد کر سکتے ہیں۔ لیکن اخرالایمان کی علامت نگاری کی پوری جامعیت کو اس وقت تک اپن گرفت میں اپنانا مشکل ہوگا جب تک ان کے طریہ لب و لج اور اسلوب الحوب المعلوب بالواسط طرز العمار اضافی (Style Ironical) کی معنویت ہمارے اور چمائت اظہار اضتیار کرنے کے سبب اپنے وسیح معنوں میں ہمیشہ علامتی اظہار کا ایک موثر ذریع دہا ہے ۔ اور جہاں تک طری کا سال اختیار کرنے کے سبب اپنے وسیح معنوں میں ہمیشہ علامتی اظہار ان تو تو اور اثر انگیزی سے محودم نظر آنے گے ۔ طریہ طریق کار اس وقت محسوس کی جاتی ہے جب یماہ داست اظہار اپنی تو میں اور اثر انگیزی سے محودم نظر آنے گے ۔ طریہ طریق کار اس وقت شاعر اور شاعر کے معاشرے کی ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے جو تو تو تعامت اور اس کی تکمیل کے در میان اقداد اور اس کی شکست و ریخت کے در میان اقداد اور اس کی شکست و ریخت کے در میان اقداد اور اس کی شکست و ریخت کے در میان افراک میں در اس نوع کی شویت کو طریہ اسلوب ہے ہمر سے بسر سکسی اور انداز میں بوری شدت کے ساتھ پیش نمیں کیا جاسکتا ۔ ذندگ کے ان تعنادات کو جنمیں فاصلے اور شویت کا نام دیا گیا ہے آگر پہلے اخر الایمان کے بعض بیانات کے بورے سیاق و ساق میں دیکھ لیا جائے تو شاید ان کی شاعری کے طریہ اسلوب کی گھیاں سلحانے میں ذیادہ در مل سکتی ہے ۔

یہ شاعری ایک ایے انسانی ذہن کی تخلیق ہے جو دن دات بدلتے ہوئے سیاسی معاشی اور اخلاقی قدروں 
سے دوچار ہے ، جو اس معاشرہ اور سماج میں زندہ ہے جے آئی بیل نسیں کما جاسکا ۔ جال عملی زندگی اور اخلاقی قدروں میں ظراؤ ہے ، تعناد ہے ، جبال انسان کا خمیراس لئے قدم قدم پر ساتھ نسیں دے سکنا کہ زندگی ایک سمجمونہ کا 
نام ہے ، اور سماج کی بنیاد اعلی اخلاقی قدریں نسی ، مصلحت ہے اور خمیر کو چھوڑا اس لئے نسیں جاسکنا کہ اگر انسان 
محض حیوان ہوکررہ گیا تو اعلی اقدار کی نفی ہوجائے گی ، ۔ (آب جو)

"معاشرہ اور شاعر ایک دوسرے کی صدیمی۔ سی معانداند رویہ شعری تخلیقات کی بنیاد ہے " ۔۔۔۔ شاعر بی نہیں آج کا ہر آدی او ٹا ہوا ہے انسان کے آدرش اور عملی زیرگی میں انتا بعد ہے ، اتنی دوری آگئ ہے کہ نیچ کے خلاکو بجرنا مشکل ہوگیا ہے اور اس خلااور دوری نے انسان کو دو عملا اور دو فصلا بنا دیا ہے " (نیا آہنگ) " آج کا معاشرہ کیا ہے آگر اس کا ایک سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ عقائد کی شکست و ریخت جتن پچھلی نصف صدی میں ہوئی ہی ۔ جس ماحل میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ صرف ایک مزابی احل میں ہوئی ہے ۔ بے قابو ، بد حواس ، بکھرا ہوا۔ توی سطے پر بھی بین الاقوای سطے پر بھی " ۔۔ (سرو سامان) " شاعر کاکام زندگی میں ہے ، بے قابو ، بد حواس ، بکھرا ہوا۔ توی سطے پر بھی بین الاقوای سطے پر بھی " ۔۔ (سرو سامان) " شاعر کاکام زندگی میں

ا کیک توازن پیدا کرنا مجی ہے اور اس کے اندر جو حیوان ہے اس کی نغی کرنا مجی۔ جید تو جاری رہے گی مگر اہل فکر و قلم کی انگلیاں فکار و خامہ خول چکال لئے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ اس کارواں کا ایک آدمی میں مجی ہوں " (سرو سامان)

اخرالایمان کے مندرجہ بالا خیالات میں ان تصادات اور کشمکش کو بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے جن کے درمیان زندہ رہنے کا احساس کسی بھی انسان کے لئے سوان دوح ہوسکتاہے۔ اسی صورت حال کووہ انسان کی دوح کے کرب کا نام دیتے ہیں اور سی کرب اخترالا یمان کے طریہ اسلوب کو رفت رفت ان کے تخلیقی سفر کا نقط عروج ، بنادیتا ہے۔ نقط عرف اس لئے کہ طریہ طریق کار کا استعمال ان کے شعری سفر کے نصف آخر میں اپن معراج کو سپچنا ہے۔ یہ انداز ان کے ابتدائی مجموعوں میں نہونے کے مرام ہے۔ ابتدامی ان کے بیال علامتی طرز اظمار ک جھلک اور ڈرا ائی صورت مال کی پیش کش کے علاوہ تکنیک کے بعض نے تجربے ، مروج حستوں سے انحاف ، آزاد نظم کی بنیت می این انفرادی تقوش شبت کرنے کی کوشش مناج کی تکنیک کا استعمال ، مخلف آبنگ كى كينيت پداكرنے كى بىز مندى اور تاثريت پىندى كے استعمال سے وافلى اليج كى تخليق، جيسے انداز و اساليب لمن بیں۔ گران کو اخرالایمان کے تخلیقی سفر کے مخلف بڑاؤ کے علاوہ کوئی اور نام نسیں دیا جاسکتا۔ تاہم شعری اسالیب کے اس تفع میں کسی گری ادای کسی تلخی ،کسی شکت خوردگی اور کسی پر منتکی کے جو رویے ملتے میں وہ دراصل اليے تربيت يافت ، پخت كار اربے رچائے اور مهذب اسلوبكى تشكيل كے ابتدائى نقوش بي جس كوبم بعد کے زمانے کی شاعری میں طزیہ اسلوب کی عثبت سے مشکل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس اسلوب کے ابتدائی نشانات سب سے پہلے ان کی مشور نظم عدوفا می لئے بی ۔ اس نظم کے درا اتی لیج می Irony اس طرح شامل ہوگتی ہے کہ قاری اس کے صدمے سے اس وقت دوچار ہوتا ہے جب انجام کارکے طور پر مرکزی کردار کے لے اور كم كرده دائى كے سواكوئى اور صورت باتى نسي ده جاتى .

سی شاخ تم جس کے نیچ کس کے لئے چشم نم ہو .

سال اب سے کچ سال پیلے

میل اب سے کچ سال پیلے

مجھے ایک چھوٹی سی بی بی بی تمی

جھے ایک چھوٹی سی بی بی بی بی بی بی جھوٹ میں لے کر پوچا تھا ، بین

سال کول کوئی دو دہی ہو .

عجد اپنے بوسیدہ آنچل میں پھولوں کے گئے دکھا کر .

وہ کینے گئی میرا ساتھی ۔ ادھر ،

اس نے انگلی اٹھا کر بتایا، ادھر اس طرف بی جدھر اونچ محلوں کے گنبد ، کموں کی سے چہنیاں ،

مسل کی طرف سر اٹھائے کھڑی ہیں ہیں سونے چاندی کے گئے ۔

یہ کہ کر گیا ہے میں سونے چاندی کے گئے ۔

تیرے واسطے سینے جاتا ہوں دائی!

عبد المحلی علی جاتا ہوں دائی!

دوسری اور خصوصیات کے ساتھ اس نظم میں علامتی اور طزیہ اسلوب کی جھلک شاخ، چھوٹی ہی بچی اور الموں کی سے چہنیاں جیسے علامتی مہارت رکھنے والے الفاظ ہے بجی کمتی ہے اور اس بات ہے بجی کہ فطرت اور معصوصیت کے لئے (جس کی شاخ اور بچی ہے) کے لئے صنعتی معاشرہ اپنی تمام دوسری افادیت کے باوجود کیوں کر خواب شکن اور بلاکت خزبن کر رہ گیا ہے ۔ یہ نظم کے لب ولچہ کا اعجاز ہے کہ اس میں کسی مسئلے کا بلند آبنگ اظمار نسیں معلوم ہوتا ہی نہیں صنبط اظمار کی حدیہ ہے کہ نظم واضح لفظوں میں کسی محودی کا ذکر نہیں کرتی، شکست خواب کا دونا نہیں روتی اور کھلے ڈھلے انداز میں خصوصیت اور فطری مظاہرہ کے لیے صنعتی عبد کی نفسانفسی کی کیفیت کو مسلک صورت حال بجی نہیں بتاتی ۔ تر سیل کا ذریعہ صرف وہ بین السطور ، لب ولچہ اور اسلوب ہے جے طزیہ اور علامتی اسلوب کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا ۔ اس سلسلے میں اگر کسی ایسی نظم کو سلمنے دکھ کر حمد وفا کے مارت اسلوب کے معلوں وفا کے دیا نے جو اس ذام میں جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ شکوہ و شکا یت اسلوب کو زیادہ بسر طور پر سجھا کا انداز اختیار کیا گیا ہے ، اس کی ذریک کے تعنادات کو بھی ابھادا گیا ہے گر بم اس نظم میں جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ شکوہ و شکا یت کا انداز اختیار کیا گیا ہے ، اس کی ذریک کے تعنادات کو بھی ابھادا گیا ہے گر بم اس نظم کے اسلوب کو اکبرے پن کے بات طری اسلوب کو انام نہیں دے سکتے ۔

اس نظم میں گھ ہے شکوہ ہے ، محودی کا احساس ہے گرگہ ، شکوہ یا احساس محودی طرّ کے لیج اور کان ہے محودم ہے ۔ اس قسم کی کسی نظم کے برخلاف ایک لڑکا اور یادیں میں طرّ کا اسلوب بھی ملمّا ہے ۔ اور طرّ کے وسلے سے علامتی طرز اظمار کی تہہ داری بھی ۔ ایک لڑکا میں نظم کی بوری ساخت بھی طرّیہ ہے اوراس کا ڈرامائی اسلوب بھی ۔ اسطرح اس نظم کوساخیاتی طرّ التصابی کا خوالات التحق کے دارے معصومیت اور ڈرامائی طرّ ، دونوں کا نما تدہ قرار دیا جاسکتا ہے ، اس لیے کم اس فت میں فرد واحد کے کرداد سے معصومیت اور ذمان شناسی کی نما تدگی کرنے والے دو کردادوں کو اس اس فقم کی سافت میں فرد واحد کے کرداد سے معصومیت اور ذمانہ شناسی کی نما تدگی کرنے والے دو کردادوں کو اس میں اس نفت میں فرد واحد کے کرداد اور عمل کی دوری کو نمایاں کرنا اور بھر یہ لڑکا بھر بور احساس دلانا بھر تھا ہے ۔ اخرالا میان تم ہی ہوجیے مصرعے سے اس دوری کو بے نقاب کرنا ، ڈرامائی طرّ کا بھر بور احساس دلانا ہے ۔ ایک لڑکا کے طرّیہ اسلوب کی شدت اس وقت ذیادہ نمایاں ہوتی ہے جب شامر کاکرداد انگار اور خود فری کے مقاد احساس سے ایک ساتھ دوچاد ہوتا ہے ۔

طڑر کا کم و بیش میں لبجہ" یادی " میں بھی اختیار کیا گیا ہے ، فرق صرف یہ ہے کہ یادی کی بودی ساخت تو طڑر نسی ہے لیکن ڈرامائی طڑکے ساتھ صورت حال کا طڑ بھی اس نظم میں ہم آمیز ہوگیا ہے ۔ طڑکی اس مخصوص نوعیت کی مثال کے طور ہے " یادی " کے اس بند کو یاد کیا جاسکتا ہے ۔

وہ بالک ہے آج بھی حیران میلہ ہوں ہے لگا میلہ جوں کا توں ہے لگا جا حیران بازار میں چپ چاپ کیا کیا بکتا ہے سودا کسیں شرافت ، کسی نجات ، کسی محبت کسی وفا آل ، اولاد کسی بکتی ہے کسی بزرگ اور کسی خدا ہم نے اس احمق کو آخر اس تدبد میں چوڈا

اور نکالی راہ مر کی اس آباد خرابے میں ریکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں ریکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں (یادیں)

اس بند کے ابتدائی چار مصرعوں میں ایک ایسی صورت حال پیش کی گئ ہے جو انسانی اور اخلاتی اقدار کی عبرت ناک تصویر سامنے لاتی ہے اور اس عبرتاک صورت حال پر حیران ہونے والے بالک کو تذبذب میں شکار احمق کا نام دیا گیا ہے۔ "ہم نے اس احمق کو آخر اس تذبذب میں چھوڑا ، ظاہر ہے کہ جبال بالک کی معصومیت بے لوث اور بیا تھا دنیا کو احمق قرار دینا بجائے لوث اور بیا تھا دنیا کو احمق قرار دینا بجائے نوث اور بیا تھا دنیا کو احمق قرار دینا بجائے خود ایک طریہ قول محال کے مراوف ہوجاتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو خود فریس کے شکار واحد مشکم کو راہ مفر ڈھونڈھنے کی صرورت نہیش آتی ۔ اسطرح اور نکالی راہ مفرکی اس آباد خرابے میں ۔ جسیا مصرع نظم کے طزیہ اسلوب کو مزید مشخم کر دیتا ہے۔

داہ فراد کی تلاش کا مسئلہ اخر الایمان کی کئی نظموں میں بھی نے علامتی پیکروں کے ساتھ سلمنے آیا ہے ، گر ہر جگہ یہ داہ فراد اپنے مفہوم کے ذریعے حقائق کی تلخی کے شدید احساس اور ان کے طزیہ اظہار کا ایک مخصوص پیران بھی بناتی ہے ۔ اخر الایمان کی ایک نظم اسی عنوان داہ فراد سے معنون ہے ۔ اس نظم کا مرکزی خیال بظاہریہ ہو کہ بمادے لئے فراد کی سادی داہیں بند ہو تھی ہیں ، لیکن کیا داہ فراد کے بند ہونے کا احساس ، اس بات کا عندیہ فراہم نہیں کرنا کہ اب سوائے گرد و پیش کی صورت حال سے آنگھیں چاد کرنے اور اس ناگزیر صورت حال میں اپنے وجود کی معنویت تلاش کرنے کے اور کوئی چارہ کار باتی نہیں دہ گیا ہے ۔ لفظی طز اپنے علامتی لیج کی مددے متعناد مفہوم کی ترسیل کیے کرنا ہے اس کی عمدہ مثال داہ فراد کے یہ چند مصرعے ہیں ،

چلو سامنے کے اندھیرے میں گھس اتر جائیں تنہ خانہ کی خامثی میں یہ سب کھڑکیاں بند کردیں کوئی چینے بین کرنے کی آواز ہم تک نہ آئے کوئی خون کی چینٹ دامن پر آکر نہ بیٹے

(راه فرار)

کہ و بیش میں لیر ایک اور نظم داستہ کا سوال میں استقہامیہ طفر کے ساتھ ملتا ہے ۔
اور وہ گھر جس میں تم اب دہتے ہو
اس کے غرفے اور در سیجے حسب عادت وار دکھتے ہو
کیا ان غرفوں اور در یکوں سے بارود کی ہو
ب ہی اور ضنے لوگوں پر ہم گرنے کی آوازیں آتی ہی
جس میں تم دہتے ہویہ گھرکتنی اونچائی پر ہے ۔ ہ
کیا اس گھر سے ہیروت کی گلیوں میں بھری لاشیں دیکھی جاسکتی ہیں ہ

(داسة كاسوال)

اخرالایمان کا یہ اسلوب ان کا وہ پختہ اسلوب ہے جو نسجاً بعد کے زبانے سے مخصوص ہے۔ ان کی شروع کی نظموں میں علامتی اظماد کو جو مثالیں دی گئی تھیں اس کاسلسلہ دوسرے اور تعیرے جموعہ کلام میں دراز ہوتا نظر نسی آبا۔ ان جموعوں میں ایک متعین اور معتل بیانیہ یا ڈرا ائی لیجہ غاتب ہے ۔ لیکن اخرالایمان کے نسجاً بعد کی دو جموعوں "بنت کمحات "اور نیا آبنگ میں اس لیج نے طریہ اظماد کی شکل اختیار کرلی اور اظماد کا یہ طریہ لیج بعد کی نظموں کے بورے جھے میں اخرالایمان کے بنیادی اسلوب کے طور پر اجراب ہے ۔ یہ طریہ اسلوب اپن علامت جبات تورکھا ہی ہے ۔ گراس کے ساتھ ہی اختیار کرفا فی اور اگابٹ کے نت نے پیرائے بھی اختیار کرنا جبات تورکھا ہی ہے ۔ اور بی پیرائے حصے معنوں میں نفی میں افرات ، انگار میں اقرار ، یرگشگی اور الایوی میں امیدوار موصلہ مندی ہے ۔ اور بی پیرائے صحیح معنوں میں نفی میں افرات ، انگار میں اقرار ، یرگشگی اور الایوی میں امیدوار توصلہ مندی جسی علامت معنویت کی طرف ہمادی رہنائی کرتے ہیں ۔ ایسانہ ہوتا تو ہراعلی درجے کے طرف اظماد پر کوتاہ اندیشی اسانی سے قوطیت اور یاس پندی کا الزام عائد کردیتی اس کا سبب یہ ہے کہ شعری اظماد کے بعض وسائل مثلا استعادہ یا تمشی کی عدم تقسیم ہمیں الجن میں تو جمالا کرسکت ہے گر گراہ کم کرتی ہے ۔ جب کہ استعادہ ، تمثیل یا علامت معنی معنوم عک استعادہ یا تعشی کی مفاف طریہ علامت کی تقسیم میں ذرائی بھی بے توجی ہمیں بالکل پر عکس اور متعاد معنی و مغموم تک

لے جاسکتی ہے۔ اس کی ست دلچسپ مثال اخرالا یمان کی ایک نظم، شینے کا آدی کے سلسلے میں ملتی ہے نظم اس طرح ہے:۔

اٹھاؤ ہاتھ کو دست دعا بلند کریں بماری عمر کا اک اور دن تمام ہوا خدا کا شکر بجا لائیں آج کے دن جی نه کوتی واقعہ گزرا نه ایسا کام ہوا ذباں سے کلہ حق داست کچے کہا جاتا ضمير جاكماً اور اينا امتحال عزماً خدا کا شکر بجا لائی آج کا دن بھی اں مل ہے کا من اندھیرے میں اٹھ بیٹے پیال چائے کی یی . خبریں دیکھیں ناشتے ہے ثبوت بیٹے بھیرت کا این دیتے دے بخير و خوبي پلٹ آئے ، جيے کوئي شام ہوئي اور اگے روز کا موہوم خوف دل میں لئے درے درے ے درا بال را ن جانے کسی لے دیے یونی بسر می جا کے لیٹ گے (شفے کاآدی)

اں نظم کے بارے میں ڈاکٹررابی معصوم رصنا اپ ایک تبصرے میں لکھتے ہیں کہ بہ۔
"یہ شینے کا آدی بھی آج کی حقیقت ہے ۔ لیکن میں بوری حقیقت نہیں ہے ۔۔۔۔ آئے ۔اس شینے کے آدی کے ساتھ تحوڑی دور چلیں یہ آدی بے ضمیر اور بزدل ہے ، لیکن نابینا نہیں ہے ۔۔۔۔ لیکن یہ بینائی بستر

انسان بننے میں شینے کے آدمی کی مدد نہیں کر پاتی ۔ کیونکہ شینے کا آدمی کا وہ آدمی سماج سے کٹا ہوا ہے ۔ اس لئے اس کارویہ منفی ہے "(اظہار 4)

جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس نظم میں نہ صرف یہ کہ عنوان اور نظم کے بابین طخیہ کشمکش موجود ہے بلکہ نظم کی داخلی ساخت میں بھی یہ شینے کا آدمی منفی قدر کے بور پر ایک الیے کردار کا روپ اختیار کرتا ہے جو شبت اقدار سے اپنی محروی پر خود کاری صرب لگا اور اپن ہی بے ضمیری اور بزدلی پر طنواور استزاء کی نگاہ ڈالت ہے ۔ یہ نظم اعزاف ہے ، احتساب یا طنواور بشیمانی ہمیشہ کسی ہے ۔ یہ نظم اعزاف ہے ، احتساب یا طنواور بشیمانی ہمیشہ کسی شہراور شبت قدر کی نماندگی کرتے ہیں ۔۔۔ معنی و مفہوم کے الیے متعناد تلازیات کی مثالی شینے کا آدمی کے علاوہ اخرالا بیان کی متعدد نظموں میں دیکھی جا سکتی ہیں ۔ عروس البلاد ، میرا دوست ابو المول ، داہ فرار ، میں تماری ایک تخلیق ، تخیل اور توکل جیے عنوانات بھی اسی دویے کی نشاند ہی کرتے ہیں اور عروس البلاد اور میرا دوست ، ابوالمول کے یہ چند مصرع بھی ،

وسی شهر میں ایک تی کیا سائی دے بیوں کے شور میں ریلوں کی گرگڑاہٹ میں چیل بیل میں بھیڑوں جیسی بھنجناہٹ میں کسی کو پکڑو سر راہ ار دو چاہے کسی حفیف کی عصمت آباد دو چاہے کسی حفیف کی عصمت آباد دو چاہے وسیح شهر میں اک چیج کیا سائی دے

(عروس البلاد)

ہمارے او میں برے الل علیے بت سارے پرچم گھے بی کسی سے گر حق کی آواز آتی نسی ہے ہماری زبان ول کی ساتھی نسیں ہے ہماری زبان ول کی ساتھی نسیں ہے ہمارے لئے صرف دوئی کی جد و جد محادت کے عہد بدن کی تمنا ہے آگے

### کس کی نسب کی نسب ہے ہوگ ہے ہو

(ميرا دوست ـ ابوالول)

ان نظموں کے ساتھ اخترالایمان کی نظموں میں اس طرز اظہار کی اتنی مثالیں تلاش کی جاسکتی ہیں کہ ان کی مدد سے طنریہ اور علامتی اسلوب کے ارتقاء کی بوری تصویر مرتب کی جاسکے ۔ مختف نظموں کے ان چھوٹے مچھوٹے کھڑوں سے اس بات کی شہادت بست واضح طور پر حاصل کی جاسکتی ہے

آؤ کہ جش مرگ محبت منائیں ہم جو شمع انتظار علی ہے۔ بھائیں ہم کس کوئی ناسور نسی کو حائل ہے برسوں کا فراق كرم فراموشى نے ديكھو چاك لئے كتنے مثاق " • گر اور کسی کی ہوگئیں تم جينے دوں گا نہ ميں جيوں گا مي سر وه عد توزي مول رسم وفا ی چوزآ مول اکر چاہتے ہو بجرم آدی کا اس طرح قائم دے مويے مويے نه اخبار پلمنا فراموش گاری کا احسان مانو فراموش گاری بھی اک نعمت ہے با ہے " • آسانوں سے مدد آنے گی امیر رکھو فع و نفرت کے لئے صبر کی تبیج یومو

طزیہ اسلوب کی نمائندگی کرنے والی ان متنوع مثالوں کے علاوہ اخرالایمان کے طزیہ لیج کا ایک بہت موثر اور طاقتور انداز بعض بد بہت پیکرول Images کی مدد سے تاثر کی شدت ابھارتا ہے۔ بسا اوقات ان کے غیر متوقع مصر عوں اور بظاہر ابھال کی سردردوں کو چھوتے ہوئے پیکروں پر لا یعنیت (کا گمان گزرتا ہے۔ گراس قسم کے مصر عے اور نامانوس پیکر در حقیقت Grotes que Images کی عمدہ مثالیں ہیں۔ طزیہ اسلوب کا یہ انداز اس وقت زیادہ کار آمد ہوتا ہے جب سیوا سادہ اور مردج اظہار توکیا ری طزیجی برمنی ہوکر دہ جاتا ہے۔ اس صرور سال، تکمیل تلی نوائی اور برہند گفتاری سے بھی کی جاسکتی ہے گر اخر الایمان جیسا پخت فن کار و بانتا ہے ۔ اس صرور سال، تکمیل تلی نوائی اور برہند گفتاری سے بھی کی جاسکتی ہے گر اخر الایمان جیسا پخت فن کار کو بہ جانتا ہے کہ تلی یا برہند گفتاری اور ممذب طزیہ اسلوب کو کیے دو سرے سے الگ دکھا جاسکتا ہے، اس فن کار کو یہ بھی معلوم ہے کہ بد بہتنتی اور اہمال کی ساری ذمہ داری شاعری کا واحد منگلم کیوں کر قبول کرتا ہے اور اسی ذمہ داری عاملی ہی بیکروں کی چد میں اس فوع کے طزیہ پیکروں کی چد مثالیں آپ بھی ملاحظ فر ائیں ہے۔

کی بیک شور ہوا کمک نیا کمکہ بنا اور اک آن میں محفل ہوتی درہم پرہم آنکھ جو کھول تو دیکھا کہ زمیں الل ہے سب تقویت ذہن نے دی محمرہ نمیں خون ہے بان کی پیک ہے یہ اس نے تعوک ہوگ

(کلک بات)

وہ لوگ جن کو سافر نواز کہتے ہیں کمال گئے کہ بیال اجنی ہیں ساتھی وہ سایہ دار شجر جو ساتھا راہ میں ہیں سب آندھیں نے گرا ڈالے اب کمال جائیں

یہ بوتھ اور نسیں اٹھآ کی سبیل کرو چلو بنسی گے بیٹے کر زانے پ

(ایک احساس)

چائے فانوں ، ناچ گروں ہے کم من لڑکے اپنے ہم من معوقوں کو جکی ہے جا جاگ اٹمی ہے میں اپنے جاگ اٹمی ہے میں اپنے کرے میں بیٹا سوچا کرتا ہوں اور بظاہر دنیا سو جاتی ہے کے کہتے ہیں کوں ہوتی ہے کوں کرتا ہیں کوں کرتا ہیں کرتا ہ

(كالے سفيد يوں والا يوندہ اور ميرى الك شام)

کمی دلغ میں آتی ہے ہے سرد بات یہ بات ہوتی ہوتی ہے ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی رسم میں چاند میں ہوتی وباں پہ ہوتی رسم ہر اک کو اپنی جگہ اور کی بڑی ہوتی وفا کا نام موسم ہوتا ہے ، غم کا راحت جال تمادی ناک ذرا چھوٹی یا بڑی ہوتی تمادی ناک ذرا چھوٹی یا بڑی ہوتی

(ایکبات)

### بم کوزندہ رہنا ہے ،جب تک موت نسی آئی اک زہریے جانا ہے آؤ چلو کوں کا دربار سجائیں کوؤں کی بارات نکالیں

(أرقديم)

مندرجہ بالا تمام مثانوں میں بدیمت، بد آبنگ یا نامانوس پیکروں ہے کسی بست اہم سنجیدہ اور کمی کمی بعدی اور محمی کمی بھی بیش کرنے کا انداز ایک طرف مسئلے اور صورت حال کی شدت کو متوانان کرنے میں معاون ہوتا دکھائی دیتا ہے اور دو سری طرف اس مخصوص اسلوب کو اختیاد کرکے شاعر طنزکے غیردسی طربق کار ہے ترسیل معنی کی نئی داہی استواد کرتا ہے۔

اخرالایمان کے طریہ اور علامتی اسلوب کے جن پہلوؤں کی طرف اب تک اشارے کے گئے ہیں وہ د تو اسلوب مرائے اسلوب کی نمائندگی کرتے ہیں اور ندبی اظہار کے ان مخصوص طریقوں کو شاعر نے خلامی تشکیل دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری نگاہ اخرالایمان کے تصور زندگی کی نوعیت بر مرکوزرہ تواس بات کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ علامت آمیز اسلوب بی ان کے تصورحیات کی پیش کش کے لئے موزوں ترین طریقہ کار ہے کیوں کہ زندگی کے بارے میں اس مخصوص زاویہ نگاہ کی علامتی اور طنزیہ پیش کش کا جواز خود علامت اور طری تخلیق کے موکات و عوامل میں بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔اس بات کی تعمیراس طرح بھی کھی جاسكتى ہے كہ شعرى تجربہ اور انسانى تخيل يا تو اشياء كے مابين مماثلت اور مغارّت كو دريافت كرتا ہے • اور مماثلت اومغارت كاحساس بى درحقيقت علامت اورطركى تخليق كابنيادى سبب بوتاب -اس لے كه علامت كا انحصار اگر مماثلت ير بوتا ب توطئري تخليق مغارت كے احساس كے باعث بوتى ب علامت مفرق چيزوں كو مکجا کرنے کا فریعند انجام دیت ہے تو طرم مفرق چیزوں میں پائے جانے والے فرق اور مفارّت کو نمایاں کرکے پیش كرتا ہے ۔ طنزاور علامت كى تخليق كے ان محركات كو اخرالا يمان كے شعرى اسلوب كے بس منظر ميں سلمنے ركھنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کم و بیش اسی نوع کے محرکات اخرالایمان کے تخلیق عمل کی بنیاد یہ بس سے وجہے کہ وہ انسان کے آدرش اور عملی زندگی فنویت کواپنے طزیہ اب ولچہ کے ذریعے گرفت میں لینے کی کوششش کرتے ہیں اور طریہ کے ساتھ ساتھ علامتی تلافات کی مدد سے زندگی کے تعنادات کو انسانی تاریخ اور زمانے کے تسلسل می پیش کرنے کی کوششش کرتے ہیں اس بات کوہم اس طرح بھی کہ سکتے ہین کہ اخترالایمان کی شاعری میں احساس زیاں احساس زماں کے ساتھ ساتھ چلاہے۔ اور سی جدلیاتی صورت حال ان کی نمائندہ ترین عموں میں طنزیہ

اسلوب کو بھی جنم دیت ہے اور علامتی تبد داری بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو وہ اپنی پختہ کاری کے زیائے میں نیا آہنگ۔ جیسی نظم نسی کہتے ہوان کے مخصوص اسلوب اور فنی رویے کا بسترین جوت فراہم کرتی ہے،

اخترالایمان کی شاعری کے بنیادی اسلوب کا جائزہ لیجے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اخترالایمان نے اپنے آخری جموعوں میں نے آبنگ پر بنی اپنامنفرد اور تازہ لغت مرتب کیا ہے اور اس لغت میں پائے جانے والے لفظ ومعنی کے نئے آبنگ کو طنزیہ اور علامتی اسلوب سے بستر کوئی نام دینا مشکل ہے۔

the past of the pa

THE RESERVE AND THE PARTY AND PERSONS ASSESSED.

# اخرالا بمان کے تخلیقی سرو کار

انبیوی صدی کے نصف آخر میں طال اور آزاد نے اردو نظم کی توسع و ترتی کے خصوص میں کھری و عملی طور پر جو کاربائے نمایاں انجام دیے ،وہ ہماری ادبی نادیے کا روشن باب بن چکے ہیں۔ بیبویں صدی کے دیا اول میں اقبال اور ان کے ہم عصر شراء نے اپ اپ اپنے طور پر پابند نظم کے امکانات کو بروے کار لانے کی سمی کی جس کے تتیج میں اس صف نے استحکام کے ساتھ ساتھ عظمت اور وقار بھی طاصل کرلیا تاہم نظم کی ساخت میں کوئی بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خول کی وہ روایت تھی جو ایک مصبوط اور اٹل بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خول کی وہ روایت تھی جو ایک مصبوط اور اٹل بناتی اور دراست بدلئے پر مجبور کرتی تھیں اور بھر تنول کے طلم سے آزادی بھی کوئی آسان بات نہ تھی۔ جوش اور اخر شران کے بعد اجراء کے سامنے دو ہی دائت تھے ۔ اس روایت کو قبول کرکے اس کا حصد بن جانا یا اس سے نبرد آزا ہوکر ایک نئی روایت تعمیر کرنا۔ ن مراشد ، میراجی اور اخرالایمان لیے شاعروں نے لینے عمد کے اس چینے کو قبول کرتے ہوئے اول الذکر دائت پر دوسرے کو ترجیح دی۔ اس چینے کو قبول کرتے ہوئے اول الذکر دائت پر دوسرے کو ترجیح دی۔

اخترالایمان کی شاعری غول کی دوایت سے یکسر انحواف اور اس طور ایک نتی دوایت کے استحکام سے عبارت ہے۔ انھوں نے میراجی اور داشد کی طرح اپنی تمام تر توجہ آذاد نظم ہی پر مرکوز نسیں کی بکد پابند اور معری نظم کے دائرے میں دہ کر دوایت شعری ذبان سے انحواف کیا اور دوز مرہ کی ذبان سے قریبانسجا آسان ، کھرددی اور ننری

زبان کورواج دینے کی سمی کی کیول کر ان کے نزدیک اعلی و ارفع جذبول کے لیے صروری نہیں کر الفاظ بھی ارفع اور بلند بانگ ہوں۔ الفاظ کمجی پست، جنل، گھناؤنے اور تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں گر ان کے پیچے جوروح کار فرہا ہوتی ہے انچی شاعری اس کی گری اور نزی کا احساس دلاتی ہے۔

اخرالایمان اپنی نظموں میں جذبات و خیالات پر صوتی آبنگ کو طوی نسی ہونے دیے اور ندانسیں موسیقیت لیریز کرکے ان سے ناٹرات کو ابھارنے کاکام لیتے ہیں بلکہ ان کے اظہار کے لیے اتنا سادہ اور فطری انداز اختیاد کرتے ہیں جس کے صوتی آبنگ میں گھلی بلی موسیقیت نظموں کے ناٹرات میں اصنافے کا سبب بن جاتی ہے ، ویسے انھیں مزنم الفاظ وزن و بحر ، دریف و قوانی یا اصوات و الفاظ کی تکرار کے ذریعے پیدا ہونے والی خارجی موسیقی سے زیادہ داخلی موسیقی عزیز ہے جس میں لفظوں کی معنویت اور احساس کا حن شامل ہو۔ اخرالایمان دوسرے ضوالی کل من الفاظ کے آرائشی پہلو پر خصوصی قوج صرف نسیں کرتے بلکہ ان کے تعمیری پہلو کے طموظ دیکھتے ہیں۔ ان کی نظموں میں الفاظ کے استعمال کے سلسلے میں یہ بات خاصی ابھیت دکھتی ہے۔

اے ایک خطرنج کا چین ممرہ بنا کر مقابل کو کردیا ایک کو دوسرے کے مقابل کو کردیا ایک کو دوسرے کے

(كوزه كر)

یا
میری وہ م کھی ترمیاتھا جن میں کمی شاب
جو رہا کرتی تھیں اک درد کے مارے بے خواب
می اس واسطے چیرے پہ بینا کملاقل
می اس واسطے بینا ہوں کہ سب دیکھتا جاقل
تم نے میرے لیے جس دن کی دھا مائگی تھی !
تم نے میرے لیے جس دن کی دھا مائگی تھی !
یہ وہی رفاز قیامت ہے مبارک ہو تمسی

((2)

اخترالایمان کی نظموں میں علم بیان کے مروج اجزائے ترکسی، تشبید استعادہ ، مجاز مرسل اور کنایہ وغیرہ کے استعمال کے معلے میں کھایت شعادی کا احساس ہوتا ہے۔ بعض نظموں میں کیے بعد دیگرے کئی کئی مصرعے تشبیہ اور استعادے سے عادی سپاف اور سادہ بیان یا کلام موذوں کی مثال معلوم ہوتے ہیں لیکن ایسی نظموں کا سادا حن ان علامتوں میں نہاں ہوتا ہے جن کے فنکارانہ استعمال پر اخترالایمان کو قدرت حاصل ہے۔ یہ علامیے جال نظم کی تکمیل میں معاونت کرتے ہیں وہیں معنوی توسیح اور اس کے تاثر ہیں اضافے کا کام مجی انجام دیتے ہیں۔ ہرا تچی شاعری کی طرح اخترالایمان کی شاعری مجی غم سے خالی نہیں لیکن ان کے بیال غم پیر تسمہ پاکی طرح ذرک کی بوجے نہیں بلکہ اس کا بیش بماسر اید بنا ہے جو وقتی اداسی ضرور پیدا کرتا ہے لیکن اسے مالوی اور بیزادی کی صدوں تک جا کر فراد یا ہے عملی کی داہ نہیں دکھاتا ، وزرگ کو اجیرن نہیں بناتا ،اسے مفلس کی قبانہیں سمجمتاجی میں ہر گھمی درد کے پیوند کے جاتے ہیں کیوں کہ ہرغ کسی دکھی خوشی کے ساتھ نسلک ہوتا ہے جو گزد جاتی ہے تو نشاط

كے لے عيں بن كر اجرتے بي اور شاعر سوچا ہے كہ ؛

بر نے موڈ پر دنیا ہوتی ثابت و بالا جس پ انسان فقط مرے بی الئے سیمے میر بھی وہ کون ساجادو ہے جو بر وقت وفات بیل بھلا دیتا ہے جی سے کہ نشال بھی نے کمیں بھلا دیتا ہے جی سے کہ نشال بھی نے کمیں

اس جادو کا نام " وقت " ہے جو اختر الایمان کی اکٹرو بیشر نظموں میں کا تنات کی سب سے بڑی قوت بن کر انجرا ہے وہی جے کمجی اقبال نے " سلسلہ روز و شب " کہہ کر نقش گر حادثات اور صیرنی کا تنات ، قرار یا تھا۔ اخترالایمان کی نظموں میں مختلف شکلیں بدل کرنے اور انچوتے انداز میں روال دوال نظر آیا ہے۔ " بنت لمحات " کے پیش لفظ میں انھوں نے خود لکھا ہے ، " میری نظموں میں وقت کا تصور اس طرح ملتا ہے جیے یہ بھی میری ذات کا اعلامہ صد ہے اور یہ طرح طرح سے میری نظموں میں میرے ساتھ رہتا ہے ، کمجی یہ گزرتے ہوئے وقت کا اعلامہ بن جاتا ہے اور کمجی نظم کا ایک کرداد "۔

"بازآمد "مي رمصناني قصائي وقت ہے۔ "بداد "مي خداوقت ہے۔ "وقت كى كمانى "مي گرداب زيست وقت ہے۔ داور "كوزه گر "مي سامرى وقت ہے۔ وقت جبر ئيل امين ہے جو زمين سے ناحد نظر آنا ہے۔ بمارى گردال حیات پر جس کے پاؤل تحت النری سے بھی نیچ بی اور سے عرش معلی سے او پر ۔ ساتھ بی یہ تصور نہ ایا كا تصور ہے د فنا كا ۔ یہ ایک ایسی زندہ و پائدار ذات ہے جو انت ہے جو اگر وقت نہ بوتی تو خدا سے برى كوئى چیز بوتی اس کے ہاتھوں خداكی شكل وصور ت اور تصور بھی بداتار ہتا ہے ۔

لین وقت کی طاقت و اہمیت تسلیم کرنے کے باوجود ان کا سرکش ذہن اسکے آگے سرنگوں ہوکر توکل کے نام پر بے عملی اختیار کرنے پر آبادہ نسیں ہوتا اور وہ زندگی کی ساری صعوبتی اور کرب پر داشت کرتے ہے جانے کے باوجود کسیں بیٹ کر زبانے پر بننے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ تنوطیت کا شکار ہونے کے بجائے رجائیت کی داہ پر گان اور مستقبل سے پر امید نظر آتا ہے "ایک لڑکی کے نام "سے یہ صد دیکھتے ،

ہماری دنیا ہے ان کی دنیا حسین تر ہے حسین ہوگ بیشت کیا جو زمین ہوگی مماری آنکھوں سے جو نسال ہے وہ ان ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہمارے ہوگا ممارے ہی تمارے کیے میارے کیے دیا ہوگا ہوگا ہمارے کیے بہتے ہمارے کیے جیے دیا ہوگا ہمارے کیے جیے دیا ہوگا ہم تھے جیے جیے

اخرالایمان کی نظموں میں عصری زندگی کے تلخ و شیری تجربات کا اظہار ، بے باک ، سپائی اور فنی دیانت داری کے ساتھ ملنا ہے ۔ یہ چیزان کے پیش رو اور ہم عصر شعراء کے بیاں بھی ملتی ہے لیکن اکثر ہوا ہوں ہے کہ جذبات اور روبانیت کے وفور یا مخصوص سیاسی یا ذہبی عقائد ہے گہری وابستگی کے باعث ان کے بیال عمواً وہ توازن پر قرار نسیں دبا۔ جو اس داہ کی شرط اولین ہے ۔ اخترالایمان کے نزدیک شاعری ذہب کا درجہ رکھتی ہے۔ "یادی "کے پیش لفظ میں انھوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ شاعری کو اپنا ذہب وایمان تصور کرتے ہیں۔ انھوں نے کہی زندگی اور اس کے فشیب و فراز کے ساتھ کوئی سمجھونہ نسی کیا جو ان کی شاعری کو مجروح کرتا ہو۔

آج کافن کار خوف طم یا محض تن آسانی کے باعث زندگی کے گرے اور سے تجربات کے فنی اظہار سے گریاں عموا اُن مروجہ جذبات و افکار کی پیش کش میں دلچی دکھانا ہے جو اس کی اپنی زندگی یا عمد کے تجربات کے صوور سے باہر ہیں۔ لیے فنکار اپنے مصنوعی تصنع آمیز اور پرکششش فن پاروں کے سمارے وقتی شہرت و مقبولیت کے حصول میں تو کامیاب ہوجاتے ہیں ، لیکن ان کا یہ پر فریب عمل فن کو اس کے منصب سے گراد یتا ہے۔ " پھر غزل نوانی کرو "اور" گریزد" میں اخرالا یمان نے اس قسم کے شاعروں پر طرکیا ہے۔ انھوں نے "شیشے کا آدی "اور" گونگی عورت " ایسی نظموں میں عصر حاصر کے اس نام نماد دانش ور طبتے پر گہرا طرکیا ہے ہو جسم کی موت سے خوف زدہ ہوکر روتا ہے لین احساس کی موت پر آنسو نہیں بمانا ، لینے ضمیر کی بیداری کو سخت آز اکش موت کے خوب کرتا ہے اور سے دیکھتا ہے ، سمجمتا ہو اور محسوس کرتا ہے اور ایس کرتا ہے اور ایس کی اظامار نمیں کرتا۔ ظلم محسوس کرتا ہے لین اظہار ان کی آزادی حاصل ہونے کے باوجود اپنی ذبان سے حق بات کا اظہار نمیں کرتا۔ ظلم حسوس کرتا ہے لین اظہار ان کی گراوں پر قفل ڈالے رہتا ہے ۔ نظم گونگی عورت "کا افتامہ طاحظ ہو۔ اور یہ قفل ڈالے رہتا ہے ۔ نظم گونگی عورت "کا افتامہ طاحظ ہو۔ اور یہ نقل ڈالے رہتا ہے ۔ نظم گونگی عورت "کا افتامہ طاحظ ہو۔ اور یہ نام کرلیوں پر قفل ڈالے رہتا ہے ۔ نظم گونگی عورت "کا افتامہ طاحظ ہو۔

لے ، میں تجو کو اپنی گویائی دیتا ہوں 

یہ میرے کچ کام نہ آئی 
میرے کچ کام نہ آئی 
میں ایسا بددل ہوں جو 
ہر بے انصافی کو چیکے چیکے ستا ہوں 
جس نے ہفتل اور قائل دونوں دیکھے ہیں 
لین دانائی کہ کے 
این گویائی کو گونگا کردکھا ہے 
اپن گویائی کو گونگا کردکھا ہے 
اپن گویائی کو گونگا کردکھا ہے 
اپن گویائی کو گونگا کردکھا ہے

اخر الایمان کی شاعری کی ایک نمایال خصوصیت محاکات نگاری ہے۔ جس کی مثانوں سے ان کی شاعری پر ہے۔ اس خصوص میں وہ کسی کردار ، منظر ، واقعہ مکالے یا احساس سے حسب صرورت کام لے کر اس تجربے اور بصیرت تک تینی میں قاری کی رہنائی کرتے ہیں جو نظم کا اصل مقصود ہے ، ان محاکاتی نظموں کے اختتامیہ مصرعے اس لحاظ سے یوی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں مختص افسانوں کی طرح نقطہ عروج کا المتزام تاثر میں شدت پر اگر دیتا ہے۔ محاکات کے زیر اثر ان کے بیال اس ڈرا مائی اظمار نے داہ پائی ہے جو ان کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت سے عبارت ہے اور جے ناقدین نے بے حد سراہا ہے۔

مہانگر یا پڑا شہر اخر الایمان کی شاعری کا وہ انوس اور گہرا تجربہ ہے جو "قدر مشترک" تبدیلی نیاشہر، نظم کی تلاش اور عروس البلاد کے علاوہ بھی ان کی کئی نظموں میں کار فربانظر آتا ہے۔ اس طرف انھوں نے غالباً پہلی مرتبہ "

تاریک سیادہ "کی ایک مختفر نظم "عمد وفا " میں ایک چھوٹی ہے بچی کی انگلی کے اشادے کے ذریعے قوسین میں صرف یہ مصرعہ لکھ کر "جد حراونچ محلوں کے گنبد، لموں کی سے چہنیاں آسمال کی طرف سر اٹھائے کھرمی ہیں " متوجہ کیا تھا۔ یہ بناہر شہر کا ایک لانگ شوٹ تھا۔ دور کی ایک دھندلی تصویر تاہم اس معمولی اشادے میں صعتی دور کا کرب، معاشی نظام کا عذاب اور مشترک خاندانوں کے ٹوٹے بھرنے کا المبید دیکھا جاسکتا تھا لیکن شہر کی سفاکی اور خوں آشای "عروس البلاد" میں نمایاں نظر آتی ہے جس کی وسعت میں چپل پسل، شور و غل، جرائم، جلے جلوسوں، مازشوں اور بد عنوانیوں ہے بہت ان لوگوں کے مزادات بھی ہیں جن کے کوئی نام نہیں تھے۔

اور جو سنری شہر کی تنخیر کرنے آئے تھے

انھیں تکم سے بست دور آگے جانا تھا وہ اس جان کی تعمیر کرنے آتے تھے پڑے داغ تھے ، طباع تھے ، ذہین تھے سب گرسیات دنیا میں کم ترین تھے سب

اخر الایمان کی شاعری میں سیاست اور محبت شجر ممنوعہ نمیں تاہم عورت کے ظاہری حن اور جسمانی اعتداء کا بیان ان کا موضوع سخن نمیں بنتا اور نہ وہ اسے طبع شاعر کا وطن تسلیم کرتے ہیں۔ اس رویے کے پس پشت غرل کی روایت سے انحراف کی شعوری کوششش یا بھران کے اپنے مخصوص مزاج کی کار فرائی ہو سکتی ہے۔ بیاں ان کی ایک نظم " برندا بن کی گوپی " کا ذکر ہے محل نہ ہوگا جو اپنی طرز کی ایک بے صد منفرد نظم ہے۔ اس میں میں چرے کے نقوش یا جسمانی خطوط کے ذکر کے بغیر پیش کی گئی۔ برندا بن کی گوپی کی حسین و جمیل تصویر شاعر کسی چرے کے نقوش یا جسمانی خطوط کے ذکر کے بغیر پیش کی گئی۔ برندا بن کی گوپی کی حسین و جمیل تصویر شاعر کے جالیاتی شعور کی بسترین مثال ، مظهر اور شاعرانہ کمال کا بے مثال نمونہ ہے۔ اخترالایمان کی شاعری میں محبت کا بلغ و صحت مند نظریہ اور عمد حاصر کی عورت کا جو تصور ملتا ہے وہ ہماری عشقیہ شاعری میں ایک یوبی تبدیلی کا رفیع نشان ہے۔

اخرالایمان کی شاعری انسان اور انسانیت کی اعلی قدروں کو گزند سپنچانے والی قوقوں کے خلاف ایک ددعمل اور احتجاج کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ہر شعود اور بیداد ضمیر فنکار کی طرح ان کے بیاں بھی موجودہ ساسی اور سماجی نظام سے بے اطمینانی اور بیزادی کا احساس موجزن نظر آنا ہے۔ ان کی بے شمار نظمیں اسی احساس سے معمود بیں جن میں "سبزہ بیگانہ " " ریت کے محل " پندرہ اگست " حماد بادگرد " میں ایک سیارہ " اوں دکو " مزاج " " قافلہ " جنگ "اور " میرا دوست ابوالول " وغیرہ ان کی سیاسی بصیرت کی آئید دار قرار دی جاسکتی ہیں۔

کمی تم نے مسیاکے نے نانب کو دیکھا ہے وہ جس کے دھیرسادے ہاتھ بیں ان اپنے ہاتھوں ہے کسی کو ایسے دستاویز دیتا ہے جلی حرفوں میں جس پر "امن "لکھا ہے ای لیے کسی کو دوسرے ہاتھوں سے سامان جدل کی پیش کش بھی ہے سامان جدل کی پیش کش بھی ہے (حام بادگرم)

یہ دنیا تو ان شعلہ سامان لوگوں نے آپسی میں تقسیم کمل جو ہتھیار کی شکل میں رنج و غم ڈھالتے ہیں یا گولہ بارود کے کارخانوں کے مالک ہیں یا چرشاخواں ہیں ان کے ہمارے لیے صرف نعرے بچے ہیں ہمارے لیے صرف نعرے بچے ہیں (میرادوست ابوالول) جس نے آواز اٹھائی وہ ہوا ندرستم جو مسیحائی کو آیارس و دار کی جر میادن کو آیارس و دار کی مسیحائی کو آیارس و دار کی صبح خوں گھتے کی شام سرافکار کی اب کہاں جائیں گے ہم قبلہ حاجات کے بعد اس کماں جائیں گے ہم قبلہ حاجات کے بعد اس کے ہم قبلہ حاجات کے بعد

(مي ايكسياره)

اخر الایمان کی شامری کی عرفصف صدی سے تجاوز کر کچی ہے۔ اس بور سے عرصے میں ایک طویل مت
کی مسلس نظر انداز کیے جانے کے باوجود انھوں نے بوری تواناتی، صبط اور وقار کے ساتھ اپنا تخلیقی سفر جادی
دکھا ہے۔ اقتصادی، ساسی یا سماجی دباؤ کے باصث اپنی داہ تبدیل نسیں کی اور اپنے پیش دواور ہم عصر شاعروں سے
اثر پذیری کے مطلے میں کمال احتیاط اور بے نیازی کا جوت دیا ہے۔ اس نصف صدی میں اددو نظم مختلف

تجربات و تغیرات اور تحریکات و میلانات سے گزر کر آج اس مقام پر آپینی ہے جبال سے اسے بھر ایک نیا موڑ لینا ہے۔ اس عرصے میں ان کے ساتھ کے اور ان کے بعد ابجر نے والے کئی تازہ دم اور تازہ کار شاعر پرانے محسوس ہونے گئے ہیں بلکہ ان میں سے کئی ایک اپنے تخلیقی جوہر سے محروم ہو کر تقریبا فاموشی افتیار کرچکے ہیں اور کئی نمایت سخیدگی اور ثابت قدمی کے ساتھ خود کو دہرانے کے عمل میں مصروف میں لیکن اخرالا بیان کا تخلیقی سفر آج مجی جاری ہے۔ ان کے بیال اب تک نہ تو تھکن کے آثار پیدا ہوئے ہیں اور نہ انجیں اپنی شاعری کی ذیام تصوف و روحانیت کی طرف موڑنے کی صرورت پیش آئی ہے۔ یہ بات ان کی تخلیقی قوت اور اعتماد کی مظر اور اردو نظم کے لیے فال نیک کی جاسکتی ہے۔

AND THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY O

大きのではいいというとないからいからいからい

## اخرالایمان کی شاعری کا فکری اور فنی ارتقاء

(دس نمائندہ نظموں کے تناظر میں)

اخر الایمان نے اپنی ایک ننری تحریر میں کہا ہے کہ اگر مجھے اس بات پر مجبود کیا جائے کہ میں شامری کی تعریف صرف ایک لفظ میں کروں تو میں اسے "دین " یا" ذہب "کوڈگا۔ اور ان کی شاعری میں جذبے کا فلوص ، شدت احساس، تجربے کی گرائی ، در دمندی کی کسک ، نوع انسانی کی محبت ، انسانیت کی اعلی اقداد کا شعود ، پر سوز داخلیت سماجی ذمہ داری کا احساس ، زبان کا احرام ، فن سے پر فلوص وابستگی اور تخلیقی عمل میں محویت اور یکسوئی کی کیفیت کچے ایسی خصوصیات ہیں جو شاعری کی اس مختصر ترین تعریف کے مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اپنی حالیہ کتاب "زمین ذمین "کے پیش لفظ میں وہ رقم طراز ہیں۔ اپنی حالیہ کتاب "زمین ذمین "کے پیش لفظ میں وہ رقم طراز ہیں

آخریں صرف اتناکسوں گاکہ ہے دین آدی انجی شاعری کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کاکام ہے جو ایمان دکھتا ہو۔ خداکی بنائی ہوئی حسین چیزوں پر · انسان پر اور اس کی انسانیت پر · اس کی مجبور ہوں اور الچار ہوں کو سختا ہو ، جو مروج انجی قدروں کو پچانتا ہو اور ان میں اصافہ بھی چاہتا ہو ، جو خداکی بنائی ہوئی ذمین سے محبت کرتا ہو اس بات پر کڑھتا بھی ہوکہ انسان اسے خوب صورت بنانے کے بجائے بد صورت بنار ہاہے۔

(اخر الايمان ومن زمن " بيش لفظ صفي خبر 34)

اخترالایمان نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کے دنج و الم بے بسی اور آرزومندی کو میں شدت سے محسوس کیا ہے۔ اور وہ اس کی ولولہ انگیزی الطف و نشاط اور والمانہ جذبات کی لات سے مجی نااشنانسی خودان کے الفاظ میں۔

" یہ کھردری شبهات ہے ہر ۱۰ تنظار آمیز شاعری اس خلوص اور جذبہ محبت کے تحت وجود میں آئی جو کھے انسان ہے ہے میں اس کے کرب اس کی شدت درد کو انتظام پہنے کر محسوس کرتا ہوں ، مجھے اسکی بے چارگ کم مائلی، بے بسی اور نارسی کے ساتھ ہمدردی ہے اور میں اس کی کوتا ہوں اور خامیوں کو ایک حد تک قابل معافی سمجھتا ہوں ۔"

(اخر الايمان "بنت لمحات " بيش لفظ ")

سال اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بھی صروری ہے کہ اخترالایمان کی کچلے ہوئے انسانوں کی بے کسی اور بے نوائی ہے یہ ہمری ہمدردی اور انکے مقدر سے وابستگی کسی فیش فارمولے یا نظریے کی مرہون نہیں بلکہ وہ خود اپنے بجین اور نوجوانی میں ان سب مسائل سے گزرے ہیں اور انسانوں سے ان کی اتحاہ محبت انحیں صعوبتوں کا ثمر ہے ۔ جو بات خاص طور سے قابل توجہ ہے وہ یہ کہ اخترالایمان صرف اپن ذاتی محرومیوں اور مابوسوں کے نوحہ خواں نہیں بلکہ انحوں نے تمام کا تناسے کے عم کو بھی اپن ذات میں جزب کر لیا ہے اور پھراس عظیم غم کو انحوں نے زندگی کے ادراک اور گری بصیرتوں کے انکشاف کا وسیلہ بنایا ہے ۔ جس نے ان کے فلسفیانہ تفکر کو فکر محبوس کی تڑمپ اور اعتبار کی سند عطاک ہے ۔ عظیم انگش شاعر جون کیش جس نے ان کے فلسفیانہ تفکر کو فکر محبوس کی تڑمپ اور اعتبار کی سند عطاک ہے ۔ عظیم انگش شاعر جون کیش کے الفاظ میں " فلسفے کے نکات گردش خون میں شامل ہو کر اور نبض کے زیرو بم میں محبوس ہو کر ہی اپنی شاعری پر بھی حرف بحرف صادق آتی ہے ۔ سیائی ثابت کر سکتے ہیں ۔ "اور یہ بات اخترالایمان کی شاعری پر بھی حرف بحرف صادق آتی ہے ۔

لین اخر الایمان کو شعور کی پختگی، خود شناسی اور فن کی بلندی کی منزل تک سیخنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرنا پڑا جس میں تسلسل، تنوع اور ارتقاء تینوں خصوصیات خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔

اخر الایمان نظم کے شاعر بی اور ان کے خیال میں نظم بی ایک ایسی صف ہے جو عمد حاصر کی پیچیدہ صورت حال اور تبددر تبد مسائل کو گرفت میں لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے الفاظ میں

«زندگی سے متعلق کوئی ایسا موصوع نسیں جس پر نظم نسیں کہی جاسکتی، نظم کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ اس پر جورنگ فنکار ڈھنگ سے استعمال کرے گا اچھا گئے گا۔"

(اخر الايمان - "زمين زمين " پيش لفظ)

اوراخر الایمان کے یہ کسی قدر دھند لے الفاظ ان کے موضوعات کی گیرائی اور ان کی نظموں کے فورم اور ٹیکنیک کے تنوع کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتے ہیں ۔ لیکن اخر الایمان کی شاعری میں یہ ہے ہے تجربات، مقصود بالذات کبھی نہیں رہے ۔ بلکہ یہ وسیع تر معنویت اور پیچیدہ مسائل کو فن کی گرفت میں لانے کی کاوشوں کے مزادف ہیں ۔ اس کاوش میں وہ ہمیشہ یکسال طور پر کامیاب تو نہیں دہ کیکن مجموعی طور پر

کی شاعری اور فن میں ایک ارتفائی کیفیت صرور ہے۔ اور جبال ان کے موضوعات میں وسعت اور مرکزیت اور فکری عناصر میں بتدریج گیرائی اور گرائی پیدا ہوئی ہے، وہیں ان کے شعری اسلوب کی معنی خیزی اور اثر انگیزی میں بھی اصافہ ہوا ہے۔ بلکہ یہ کمنا زیادہ درست ہوگا کہ ان کی شاعری میں گری بصیر توں کی تلاش اور انگیزی میں شخاف اور معنی خیز شعری اسلوب کی تلاش ایک ہی تصویر کے دورخ ہیں۔ اور اس اعتبار سے اختر الایمان اپنے بیشر ہم عصر شاعروں سے مختلف اور ممتاز ہیں۔

اس لئے اب ہم اپن توجہ ان کی دس منتخب نظموں یعنی "مسجد" پگڈنڈی " پرانی فصیل " " موت "
تنائی میں " ایک لڑکا " یادی " باز آمد ۔ ایک مناج " " کالے سفید پروں والا پرندہ اور میری ایک شام " "
شیشے کا آدمی " اور اپائج گاڈی کا آدمی " پر مرکوز کرتے ہیں ۔ جن کا خصوصی مطالعہ ان کی فکری اور فنی ارتقاء کی
سمت کے تعین اور اس کی معنویت اور مرکزیت کے ادراک میں ہماری معاونت کر سکتا ہے ۔

اخترالایمان کی ابتدائی نظموں میں جو نظم سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ "مسجد" ہے جس میں ایک دور افتادہ اور شکستہ مسجد کے توسط سے اختر الایمان نے بڑی حساسیت کے ساتھ زندگی کے کئی تاریک گوشوں پر دوشنی ڈالی ہے۔ اس نظم کی وصناحت کرتے ہوئے اختر الایمان "آب جو" کے پیش لفظ میں رقم طراز ہیں۔

مسجد مذہب کا علامہ ہے اور اس کی ویرانی عام آدمی کی مذہب سے دوری کا مظاہرہ ہے۔ رعشہ ذدہ ہاتھ مذہب سے دوری کا مظاہرہ ہے۔ رعشہ ذدہ ہاتھ مذہب سے آزرتی ہے وقت کا دھارا ہے جو عدم کو وجود اور وجود کو عدم میں تبدیل کرتا رہتا ہے اور اپنے ساتھ ہر اس چیز کو بہالے جاتا ہے جس کی زندگی کو صرورت نہیں "۔

(اخر الايمان "آب جو" پيش لفظ)

اخر الایمان کابی بیان اس اعتبارے تو اہم ہے کہ اس میں انھوں نے اس نظم کے علامی طریقہ کاد کی حرف توجہ مبرول کی ہے۔ اور اس نظم کی تخلیق کے وقت یا اسکے بعد ہو بھی شعوری خیال ان کے ذہن میں تھااس کی وصناحت کر دی ہے ، لیکن اگر اس تحریہ کو پڑھے بغیر ہی اس نظم کا مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ گمرے طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ اور وسیج تر معنویت کی حال معلوم ہوتی ہے ۔۔۔ اس نظم میں اخرالایمان کے شعری پیکر (POETIC IMAGES) حسیاتی منظر نامہ بھی کافی محموس اور شفاف ہے اور ساتھ ہی ان پیکروں کی علامتی معنویت بھی ذہن پر اپنانقش مرتب کرتی جاتی ہے۔۔۔ "مجد ندہب کا علامیہ اور ساتھ ہی ان پیکروں کی علامتی معنویت بھی ذہن پر اپنانقش مرتب کرتی جاتی ہے ۔۔۔ "مجد ندہب کا علامیہ اس میں توکوئی شک نہیں ، لیکن اخر الایمان کا یہ خیال کہ معجد کی ویرانی عام آدی کی ذہب ہے دوری کا

مظاہرہ ہے۔ اس نظم کی ساخت میں پیوست نہیں۔ بلکہ یہ کنا زیادہ درست ہوگا کہ اس مسجد کی ویرانی اس کی عام آدمیوں اور بستیں سے دوری کا تتجہ ہے اور اسے دیکھ کریے خیال بھی آسکتا ہے کہ لیمی سال بھی کوئی بستی ہوگی اور یہ مسجد بھی انسانوں کو چپل پیل اور مذہبی جوش سے معمور کرتی ہوگی لیکن وہ بستی اجر حکی ہے۔ کیوں اجری ؟ کیے اجری ؟ یہ سوال بھی ذہن میں اجر سکتے ہیں۔ بر حال یہ ویران اور شکست مسجد اس ذندگی کا اخرى نشان ہے اور يہ خود بھي وقت كى حبيرہ دستيں كامنظر پيش كرتى ہے ۔ مسجد كاشكسة كلس، توثى موتى ديواري . شكسة عرابي ، برانے كمونسلے ، لكت بوت جالے ، لؤثے بوت دے اور طاقوں مي بجي بوتى شمعوں کے آنسو وقت کی تباہ کاربوں کی داستان سنارہے ہیں۔اور نه صرف وہ ابابیل جو موسم سرما میں اسے مسكن كے لئے وصوند ليتى ہے اور سرد ملكوں كى داستان سنايا كرتى ہے ۔ بلكہ ان سمى كے ساتھ كوئى يہ كوئى کمانی وابسة ہے جیسی کہ برانی عمارتوں اور کھنڈروں کے ساتھ عام طور بر ہوا کرتی ہے ۔ لیکن ساتھ بی یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس شکست اور اجری ہوئی مسجد میں زندگی کے تیکھے آثار اس کے سلسل اور دوام کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی دیوار پر چیرول کا گیٹ، ابابیل کی لن ترانیاں، بوڑھا گدھا جو اس کی دیوار کے ساتے میں اکثر سنتا لیا ہے اور وہ رابگیر جو مبم خوف کے باوجود اے چد لح آرام کے لئے غنیمت جانتا ہے اس زندگی کی نشانیاں ہیں۔ جو اس ویرانی میں بھی اپنا جلوہ دکھاسکتی ہیں ۔ اور سب سے زیادہ وہ رعشہ زدہ ہاتھ جو ہر شام میاں آکر ایک دیا جلادیتے ہیں۔اور جنھیں اختر الایمان نے مذہب کا آخری نمائدہ كها ہے ۔ انھيں وقت كى ساز شوں كو ناكام بنانے كى ايك شعورى كوشش كے طور ير بھى ديكھا جاسكتا ہے ۔ اور جنس دیکھ کر میرانیس کایہ شعر بھی ذہن میں کوندسکتاہے

> انیں دم کا بجروسہ نسی مُعمر جاق چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے

(میرانیس)

ظاہر ہے کہ وقت کی آندھی میں چراغ جلاتے رہنے کی کاوشیں ہمیشہ کامیاب تو نسیں ہو تیں لیکن پھر مجی یہ کوششش کرتے رہنا انسان کا ایک اعلی منصب صرور ہے۔

نظم کا آخری بندجس می قریب ستی ہوئی ندی یہ اعلان کرتی ہے۔

کل بہالوں گ تھے توڑ کے ساحل کی قیود اور پھر گنبہ و مینار بھی پانی پانی

(مسجد)

یھیا و قت کی تخریب کاری کا اشار ہے جیا کہ شاعر نے خود بھی و ضاحت کی ہے۔ اور پانی کا دھارا ماندی یا دریاو قت کی تیز رفآری اور روانی کی ایک اساطیری علامت بھی ہے جس کی کار فرمائی مختلف ذبانوں کے قدیم اور جدید ادب میں دیکھی جاسکتی ہے ۔ لیکن جیبا کہ اوپر اشارہ کیا جاچکا ہے ۔ خود یہ شکستہ سجد بھی وقت کی تباہ کاریوں کا استعارہ ہے ۔ لیکن اختر الایمان کے اس بیان سے اتفاق ممکن نہیں کہ وقت کا دھارا ہراس چیز کو بہا لے جاتا ہے جس کی زندگی کو صرورت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وقت کی تباکاریوں سے تو وہ چیزیں بھی محفوظ نہیں جن کی زندگی کو ست ضرورت ہے اور ساتھ ہی ہم یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ ہر غیر صروری چیز خود بخود وقت کے ریلے میں بہ جائے گی ۔ بچ تو یہ ہے کہ زندگی کے قیمتی سرمائے کو وقت کی مندی خود وقت کی میں ہوتی عالم اقبال کے الفاظ میں دست یردسے محفوظ رکھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے تخلیق علامہ اقبال کے الفاظ میں

تد و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو – عشق خوداک سیں ہے سیل کو لیتا ہے تھام اقبال (مسجد قرطمہ)

اوراس نظم کے سیاق و سباق میں یہ عشق بی تخلیق کا سرچشہ ہے۔

اس بحث کالب لباب یہ کر اخر الایمان کی نظم "مسجد " صرف ندہب کے کالعدم ہونے کا اشاریہ نسی بلکہ وسیع تر معنویت کی حال بھی ہے اور یہ وقت کے ہاتھوں ہر چیز کی بربادی کے علاوہ موت کی حکومت میں زندگی کی سرگوشیوں ، حال کی حقیقت میں ماضی کے پر تو اور تخریب کے منظر نامے میں انسانی کاوشوں کی معنویت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے ۔ اور اس طرح اس نظم کو ایک وسیع تر تناظر میں دیکھا جاسکتا

دوسری نظم جو کئی اعتبارے متاثر کرتی ہے " پگرنڈی " ہے جو اخر الایمان کی ابتدائی دور کی شاعری میں کامیاب ترین نظم ہے ۔ شعری اسلوب اور علامتی طریقہ کار کے اعتبارے یہ ہمیں کسی قدر اقبال کی اس " جوئے آب " کی یاد دلاتی ہے جو ان کی کئی نظموں مثلا " ہمالہ " افلسفہ غم " اور " ساقی نامہ " میں وسیع ہے وسیع تر معنویت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور آخر کار ان کی خوب صورت اور معنی خیز فارسی نظم " جوئے آب " میں اپنی معراج کو مہنجتی ہے ۔ ساقی نامے میں علامہ اقبال کے یہ الفاظ ب

وہ جوئے کہاں اچکت ہوئی انگنی کچکت ، سرکتی ہوئی انجھتی ، سرکتی ہوئی انجھتی ، سرکتی ہوئی انجھتی ، سرکتی ہوئی انجھتی ، سرکتی ہوئی دیتے ہوئی دیتے ہے ہے ہے ہے اوسل چر دیتی ہے ہے ہے ہوئی پہاڑوں کے دل چر دیتی ہے ہے اوبال (ساقی نامہ)

اور پگذندی میں اختر الایمان کے یہ الفاظ الگرائی لیتی ، بل کھاتی ، ویرانوں سے ، آبادی سے کرراتی ، مرتی ، خطکی پر گرداب بناتی المحلاتی ، شرباتی ، ورقی ، مستقبل کے خواب دکھاتی المحلاتی ، شرباتی ، ورق ، مرتی ، یوھ جاتی ہے آزادی سے سابوں میں سستاتی ، مرتی ، یوھ جاتی ہے آزادی سے (پگذندی)

شعری طریق کار اور زبان کے تخلیقی استعمال میں بڑی حد تک دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔
دونوں شاعروں نے بصری اور حرکی پیکروں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا ہے کہ ایک ولولہ
انگرز ڈراہائی کیفیت بیدا ہوگئ ہے۔ اور مرکزی علامت بوری طرح قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور
کوکہ اس میں شک نہیں کہ اقبال کی " جو نے آب " جو ایک مربوط فکری نظام اور ایک وسیح تر شعری منظرنا ہے
کا حصہ ہے ، ایک زیادہ تہہ دار اور لطیف علامت ہے ، لیکن اخر الایمان کی " پگڈنڈی " بھی ایک معتبر علامت
وجودر کھتی ہے اور ان کا علامتی طریقہ کار بھی نہایت فطری اور بے ساخت ہے۔ انھوں نے شروع سے آخر تک
پگڑنڈی کے مادی خدو خال کو بھی قاتم رکھا ہے مثلا یہ اشعار

پھولوں کے اجسام کیلتی ، دروں کے فانوس جگاتی درماندہ اشجاد کے نیچ ، شاخوں کا داویلا سنتی بڑھ جاتی ہے مزل کہ کر کلیاں زیرفاک سلاتی "

(پگذندی)

ندىوں سے چشموں سے ملتى كوسوں دور نكل جاتى ہے۔

اور ساتھ ہی جذبات کی زیریں امراور گریز پا تاثرات کا ایک رواں دواں سلسلہ ان پیکروں کی علامتی معنویت کا نقش بھی ذہن پر مرتب کرتا جاتا ہے۔ نظم کامصرع اول ہی ہ۔

اکی حبید درباندہ سی ، بے بس تنا دیکھ رہی ہے زندگی کے حن اور انسانوں کی بے بسی اور تنائی کا قائم کرتا ہے اور چر فرندگی کے حن اور انسانوں کی بے بسی اور تنائی کا قائم کرتا ہے اور چر محدد محدد کی میں تاروں کی سیس خواب کا دھارا بنتی اور ب

برنووارد کے رہے میں نادیدہ اک جال سابنتی

اور اس قسم کے دوسرے شعری پیکر رفتہ رفتہ اس" پگڑنڈی"کو زندگی کے سفر کی آیک پیچیدہ علامت یا آیک طویل استعارے EXTENDED METAPHOR میں تبدیل کر دیتے ہیں ۔۔۔ یہ سفرجواول اول ولولہ انگیز خوابوں اور بلند حوصلوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے

جیے یونی بڑھتے بڑھتے رنگ افق پر جا جھولے گ جیے یوننی افتال خیزال جاکر تاروں کو چھولے گ

لین جس کا انجام مالوسی اور شکست خواب ہے

غم دیرہ ، پس ماندہ راہی تاریکی میں کھو جاتے ہیں پاؤں راہ کے رخساروں پر دھندلے نقش بنا دیتے ہیں آنے والے اور مسافر پہلے نقش مٹا دیتے ہیں وقت کی گرد میں دہتے دہتے ایک فساند ہو جاتے ہیں

(پگذندی)

اور اس طرح کو کہ تنا راہی وقت کے دھندلے میں کھو جاتا ہے لیکن پھر بھی ذندگی کاسفرکسی نے کسی طرح جاری و ساری رہتا ہے ۔ اور اس طرح جب " پگڈنڈی " کے اس سفر کو ایک حسیاتی منظرنامے میں ڈھال کر شاعراہے ہمارے تجربے کا حصہ بنانے کے بعد براہ راست اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ

### جیون کی پگڈنڈی یونٹی تاریکی میں بل کھاتی ہے کون ستارے چھوسکتا ہے ، راہ میں سانس اکھڑ جاتی ہے

(پگذندی)

تبگوکہ یہ فلاصد " چندال صروری معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اپنے تاثرات کی بازگشت ہونے کے باوصف یہ ہمارے ذوق پر گرال بھی نہیں گزرتا ۔۔۔ یہ نظم تین سوالوں پر ختم ہوتی ہے کیا سورج، چاند، ستارے روشن کرسکتے ہیں ، یعنی کیا کا تنات میں کوئی ایسی قوت ہے جو ہماری رہنمائی کا کام انجام دے سکے ، اور کیا تاریکی آغاز سح ہے یا انجام یعنی کیاز ندگ صرف دو تاریکیوں کے درمیان ایک دوشن نقط نہیں ہے ؟ اور کیا ہمارے نقش قدم آنے والے مسافروں کے لیے چراغ راہ بن سکتے ہیں یا نہیں ؟ لیکن ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے شاعر صرف یہ کہ:

#### مے اتاب رہاہے بی سکتے ہیں مرسکتے ہیں

اورگوکداس میں شک نہیں کہ نظم کا یہ انجام بے بسی اور بے چارگی کی کیفیت میں ڈوبا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ اس قدر گرے اور اہم ہیں کہ ان کا جواب پانے کے لئے نہ صرف زندگی کا بلکہ تخلیق کاسفر بھی جاری رکھا جاسکتا ہے۔

اں طرح یہ نظم خاصے تیکھے انداز سے زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے اور جذبہ و فکر اور فنی طریق کار کی ہم آہنگی کا ایک اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔

"مسجد "اور "پگڑنڈی "کی طرح" پرانی فصیل" بھی ایک علامتی قسم کی نظم ہے جس میں ایک مرکزی علامت کے توسط سے شاعر نے زندگ کے کئی پہلوؤں کا احاظ کرنے کی کوششش کی ہے لیکن یہ اس فنی وصدت اور تخلیقی خلوص سے محروم ہے جو پہلی دو نظموں کا طرہ امتیاز ہے ۔ اس نظم کا پہلا صد جو ابتدائی سات بندوں پر مشتل ہے ۔ جذبہ و فکر شعری پیکروں اور شعری آ ہنگ کی مطابقت کا ایک ایچا نمونہ ہے اور اس برانی فصیل کے توسط سے بم زندگ کے کئی تاریک گوشوں میں داخل ہوتے ہیں ۔ اور ہر تاثر الیے شعری اس برانی فصیل کے توسط سے بم زندگ کے کئی تاریک گوشوں میں داخل ہوتے ہیں ۔ اور ہر تاثر الیے شعری میکروں میں دھی کر ہمارے سامنے آتا ہے جن میں ندرت بھی ہے اور ترسیل کی قوت بھی ۔ چد مثالیں ملاحظ ہوں ب

مرے دخنوں میں ہے الجھا ہوا اوقات کا دامن مرے سائے میں حال و ماضی رک کر سانس لیتے ہیں (پانی فصیل)

اور

سال سورج شعاعیں پھینک دیتا ہے بہ مجوری گر پھر بھی کسی گوشے میں کچھ تاریک سے فاکے جنمیں کرنیں نظر انداز کر جاتی ہیں جلدی میں بنا کرتے ہیں ، بنتے ہی رہے ہیں اک زمانے سے

(پانی فصیل)

اورآخری ان آثرات کوزیادہ جموعی طور پر پیش کیاگیاہے ؛

یاں اسرار بی ، سرگوشیاں بی ، بے نیازی ہے

یاں مفلوج تر بی ، تیز تر بازو ہواؤں کے

یاں مفلوج تر بی ، تیز تر بازو ہواؤں کے

یاں مفلوج موئی روضی کھی سر جوڑ لیتی بی

یاں بوئی ہوئی ترزی ہوئی تہذیب کے نقطے

یاں بر دفن بیں گزری ہوئی تہذیب کے نقطے

(يانى فصيل)

غرض بیال تک" پرانی فصیل "اپ علامتی وجود کو قائم رکھے ہوئے حال و ماضی کے کئی بہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے ۔ اور ذندگی کے کئی تاریک گوشوں پر روشنی ڈالتی ہے اور اس مرکزی علامت سے شاعر کی وابستگی ہمیں اس تجربے میں شرکت کی دعوت دیتی ہے اور ایک معتبر شعری بیان کا درجہ دکھتی ہے ۔ لیکن آئھویں بند میں جب یہ فصیل ہمیں ان الفاظ میں اپنی دو سری طرف دیکھنے کی دعوت دیتی ہے مرے اک سمت اک دنیا ہے رنگا دیگ کی مظبر "

تون صرف نظم كاكينوس بكداب ولج بجى يكلخت تبديل بوجاتا ہے ـ سال شاعر نے جو سوالات اٹھائے بیں ان میں حقیقت كى جھلك صرور ہے ليكن وہ اس نظم كے علامتی منظرنامے كا حصہ بننے ك صلاحیت نہیں رکھتے۔ بلکہ کسی کسی تو وہ الیے جھنجلائے ہوئے انسان کا بیان معلوم ہوتے ہیں جس کی ناکائی اور تلخی نے اس کے مشاہدے کو بھی مسخ کر دیا ہے اور اس کے بیان کو رمزیت اور معنی آفرین سے محروم کرکے نہایت سیاٹ بنا دیا ہے ، چند مصرعے ملاحظہ ہوں

1۔ وہاں تضحیک کے نشرچے ہیں چارہ سازی میں "

2 - "خوشامدزندگی برادامی کارفراب -"

3 "وبال عورت فقط اك زبر آلوده ساكاتا ب

A "وبال برفكر كى جدت يوطعن پيش بوت بي "

ح وبال شاعر مشيول كى طرح سانح مي دُهلت بي

6 وبال چینے ہوئے جذبے بی سرایہ ادیوں کا

7۔ "اس اک کوتے جاناں دوسے جاناں موتے جانال کو"

" مجمعة بي كه معراج تخيل ب الرباندهي"

"كس روت مكة جردب بي برطف برسو"

" غلاظت آشنا جھلے ہوتے انسان کے یلے "

یہ سب باتیں شاعر کے تجربے کا صد ہوسکتی ہیں لیکن یہ اس پرانی فصیل کے علامتی وجود کا صد
نسیں بن سکیں ،بلکہ ج تویہ ہے کہ اس محوس پیکر کی آڑ میں شاعر نے اپنی تمام محرومیوں ، ناکامیوں اور تلخیوں
کواگل دیا ہے ۔ جوا کی قسم کی غیر تربیت یافتہ شکست خوردگی اور فنی بددیانتی کے مترادف ہے ۔
اور اس طرح کانی دیر تک زندگی اور اردو شاعری کی صورت حال پر براہ راست اظہار خیال کرنے کے
بعد آخری بند میں شاعر پھر" پرانی فصیل "کی طرف واپس آنا ہے اور

. گر می دو اندهیرول می امجی کک ایستاده بول مرے تاریک پلو می بست افعی خرابال بی د توشه بول در رابی بول در مئول بول د جاده بول "

اور ان آخری اشعار میں بھی اسی رمزیت کی تھلک ہے جونظم کے پہلے صصے کا وصف ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اگر درسیان کے آٹھ بند نکال کر ساتویں بند کے ساتھ جوڈ دیا جائے گؤکہ یہ نظم طوالت میں صرف آدھی رہ جائے گی۔ لیکن اثر انگیزی میں دو چند ہو سکتی ہے۔

مختصر یہ کہ ان آئھ بندوں کے براہ راست اظہار کی تلخی اور ترشی نے اس نظم کو فنی طور پر مجروح کر دیا

ہے۔ لیکن اس بات ہے مجی انگار ممکن نہیں کہ یہاں اخر الایمان نے جذبہ و فکر کی دھندلی فصناؤں ہے لکل کر حصیت کی سنگلاخ زمین میں قدم دکھا ہے جس کی بدصورتی تعفن ، مجوک ، افلاس ، مصنوی تصورات اور ریاکاریوں نے انھیں جھنجوڑ کر دکھ دیا ہے ۔ اور ان آٹھ غیر ضروری " بندول کالب و لجہ اخر الایمان کے اگھ دورکی شاعری سے قریب ترہے ۔ یہ صرور ہے کہ ان دورح فرسا تجربات کے اظہار کے لیئے انحوں نے ابھی تک کوئی مناسب پرایہ اظہار تلاش نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بجو نڈے اور بے اثر معلوم ہوتے ہیں ۔

تک کوئی مناسب پرایہ اظہار تلاش نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بجو نڈے اور بے اثر معلوم ہوتے ہیں ۔
لیکن تجربے اور طرز احساس کے اعتبار سے انھیں اخر الایمان کی شاعری کے ابتدائی اور دوسرے دور کی شاعری کی درمیانی کڑی سمجھا جاسکتا ہے ۔ اس لئے یہ نظم اپنی فنی خامیوں کے باوجود بھی بعض اعتبار سے قابل

اس دور کی ایک اور نظم " موت " ایک اور اعتبارے ایک عبوری نظم ہے ۔ اس نظم کا مرکزی تاثر ا کے عورت اور ایک مرد کا ایک نامکمل اور مبهم ساتا پسی تعلق ہے جو موت کے فریم ورک میں جڑا ہوا ہے۔ موت جو دیرے دروازہ محکمطاری ہے اور جو شاید اس دروازے بی کو نسیں بلکہ مکان کی د بواروں کو بھی توڑ كر مكينوں كواس ميں دفن كردے كى ـ يہ نظم بيك وقت شعوركى دوكو گرفت ميں لانے كى كوشش جى ہے ـ اوراے ایک نیم ڈرامائی سانچ میں ڈھالنے کی کاوش بھی اور ان دونوں خصوصیات کی بیک وقت موجودگی اور مرد اور عورت کے باہمی تعلق کا اسام اور تشکی کسی حد تک ٹی۔ ایس ایلیٹ کی ایک خوب صورت نظم PORTRAIT OF A LADY كياد تازه كرتى ب داور مج ايسا محسوس بوتانے کہ شاعری کے اس دور میں اخر الایمان براہ راست یا بالواسط ایلیٹ کے شعری تجربے سے متاثر ہوئے تھے۔ان کی اور بھی کئی نظموں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ کوئی قابل حیرت بات بھی نہیں كونكداس دوركے بے شمار شاعرى اس عظيم شاعركے شعرى تجربے سے كسى دكسى عد تك متاثر ہوئے تھے۔ اردو شاعری میں ن۔م - راشد اور اخر الایمان کی شاعری میں کسی کسی یہ اثرات محسوس کتے جاسکتے ہیں ۔ لیکن جال ایلیٹ کی ذکورہ نظم میں مرکزی کردار پخت عمر کی وہ خاتون ہے جو اس مردے اپنی دوستی کو ایک جزباتی رنگ اور گری معنویت دینے کی ناکام کوششش کرتی ہے ۔ اخر الایمان کی نظم میں مرد کے جذبات اس کے ناکام ادادوں اور محبت کے مبم تجربے کوزیادہ اہمیت دی گئے ہے ۔ گو کہ عورت کا کردار بھی اس کی فاموشی نا کمل فقروں ادادہ آبوں اور بے اختیار آنسووں کے توسط سے تشکیل ہوگیا ہے ۔ اور پس مظری موت ک

مسلسل دستک کی مدد سے اس نیم ڈرامائی منظر میں شدت اور علامتی معنویت پیدا کرنے کی کوششش کی گئی

سیال اس بات کا اعادہ مجی صروری ہے کہ ایلیٹ کی نظم " پورٹریٹ اوف اے لیوی " ایک بہت ہی خوب صورت اور اثر انگیز نظم ہے جو شعور کی رو "کو" کئی ہے الگ کریں کی فنی گرفت ، لطیف ڈرا ائیت ، اثر انگیز کر دار نگاری ، احساس کی کسک ، دروں بین اور فنی اختصار کے باوصف انتہائی معنی خیزاور ناقابل فراموش ہے اور اس پر ایلیٹ کی انفرادیت کی مہر گئی ہے ۔ جب کہ اختر الایمان کی نظم " موت " کافی دھندلی ہے ۔ اور اس پیلی قراء ت میں تو ایک چینتاں سی معلوم ہوتی ہے ۔ اور اس کی گر ہیں کھولئے کے بعد بھی ایک رقت آمیز ہذباتی تاثر اور ایک پیش پا افقادہ خیال کے سوانچ ہاتھ نہیں لگتا ۔ اور اختر الایمان کا یہ نبری بیان کہ سمال مرد مرتی ہوئی اقداد کی ، مجبور جموری تسلیوں کی اور دستک وقت کی علامت ہے ، قابل قبول نہیں ۔ کیونکہ اس نظم میں " دختک " تو ایک علامت کے دلین مرد اور عورت میں " دختک " تو ایک علامت کے دلین مرد اور عورت اس قسم کا علامت و جود نہیں رکھتے ۔ او اس نظم کو پڑھ کر مرتی ہوئی اقداد کا کوئی تصور ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ۔

یعنی شاعر کا یہ مجرد خیال فکر محسوس میں ڈھل کر اور تخلیق کی مجمئی میں یپ کر ان کے اس فعری تجربے کا صد نہیں بن سکا ہے ۔

میں نے اس نظم کو عبوری دور کی نظم اس اعتبارے کہا ہے کہ ایک طرف تو اس میں علامتی عناصر کا سمارالیا گیا ہے جو اخترالایمان کی شاعری کے پہلے دور کی خصوصیت ہے ۔ اور دوسری طرف صورت حال کو ایک نیم ڈرا مائی سانچ میں ڈھالنے کی کوششش بھی گی ہے جو کسی حد تک ان کے انگے دور کی شاعری کی شاعری کی شاعری کی شاعری کی شاعری کے مقلبلے میں مبسم شاخت ہے ۔ اور اگرچ اس نظم کا نیم ڈرا مائی اسلوب۔ اخترالایمان کی انگے دور کی شاعری کے مقلبلے میں مبسم اور مستعار قسم کا ہے ۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت صرور فراہم کرتا ہے کہ ان کا رتجان شروع ہی سے ڈرا مائی طرز اظمار کی طرف تھا ۔ اور رفت رفت انحوں نے اس قسم کے مستعار اور دھند لے ڈرا مائی اسلوب کو ترک کرکے اپنا مخصوص اور منفرد ڈرا مائی اسلوب کو ترک کرکے اپنا مخصوص اور منفرد ڈرا مائی اسلوب کو ترک کرکے اپنا مخصوص اور منفرد ڈرا مائی اسلوب کر اشاجس کی سب سے تابناک مثال "ایک لاکا " ہے ۔

لین "موت" ہے "ایک لڑکا" تک جست بہت طویل ہوگ ۔ اس لئے اب ہم اپن توج عبوری دور کا ایک اور نظم " تنائی می " پر مرکوز کرتے ہیں ۔ جو "موت " ہے زیادہ کا میاب ہے اور جس میں شاعر نے اپنے گہرے تجربات اور گریز پا احساسات کی ترسیل اور تجسیم کے لئے ایک مناسب پیرایہ اظہار دمونڈ لیا ہے اس نظم میں رنگ تغزل ، پر سوز داخلیت اور علامتی انداز کے ساتھ ساتھ گردو پیش کی دنیا کا وہ کر بناک احساس اور عصری آگی کی وہ جھلک بھی ہے جے اختر الایمان کی انگے دور کی شاعری سے ضوب کیا جاتا ہے ۔ ساتھ بی

یہ بات مجی قابل توجہ ہے کہ اس نظم کے حسیاتی منظر نامے کو یادوں کے فریم ورک میں پیش کیا گیا ہے۔
یادوں کی بازیافت کا یہ عمل اختر الایمان کی انگے ادوار کی شاعری میں رفت دفت و سیع تر اور گہری معنویت اختیار
کرنا جانا ہے اور گوکہ اس نظم میں یہ تاثر کسی قدر دھندلا ہے۔ لیکن اسے اس سلسلے کی ابتدائی کڑی کہا جاسکتا ہے۔
نظم کے پہلے تمین مصر بے

میرے شانوں پر ترا سر تھا نگابی نمناک اب تو اک یاد سی باتی سو وہ مجی کیا ہے گر کیا ذہن غم زیست کے اندازوں میں

گویااس نظم کے موضوع کا ایک مختر تعارف ہیں اور تبیرا مصرع تو اگھے دور کی شاعری کا ایک منظور بھی معلوم ہوتا ہے ۔ اور اب اس علامتی منظر نامے پر ایک نظر ڈالئے جس میں فکر واحساس کی ایک دنیا آباد ہے ۔ اور شاعر کا تجربہ بلیغ شعری پیکروں اور لطیف علامتوں میں مجسم ہوگیا ہے ۔ چند اشعار پیش کرتی موال یہ

اک دھند لکا سا ہے دم توڑ چکا ہے سورج
دن کے دامن پہیں دھے سے دیا کاری کے
اور خرب کی فنا گاہ میں پھیلا ہوا خول
دیتا جاتا ہے سیبی کی شوں کے نیچ
اور تالب کے نزدیک وہ سوکمی می بول
چند ٹوٹے ہوتے ویران مکانوں سے پے
ہاتھ پھیلائے برہند می کھڑی ہے فاموش
جیے غربت میں مسافر کو سادا نہ لے
جیے غربت میں مسافر کو سادا نہ لے

اس فارجی منظر میں دافلی جذبہ اپن پوری شدت کے ساتھ بوں رواں دواں ہے جیسے زندہ رگوں میں خون اور " دن کے دامن پر ریا کاری کے دھے " مغرب کی فناگاہ میں پھیلا ہوا خون " اور اس کا رفتہ رفتہ سیابی کی شوں کے نیچے دینا اور " ہاتھ پھیلائے برہنہ سی فاموش ہول "کچے ایسے بلیغ شعری پیکر اور استعارے ہیں جن کی شعویت اور اثر انگیزی کسی وصاحت کی محتاج نہیں ۔ اور جذبات کا یہ رواں دواں دھارا کسی قدر براہ راست اظہار کو بھی اعتبار کی سند بخش دیتا ہے ۔ مثلا بہ

اب ادادہ ہے کہ ہتھر کے صنم بوجوں گا ٹاکہ گھبراؤں تو گلرا بھی سکوں سر بھی سکوں اور وہ میری محبت ہے کبی بنس نہ سکیں میں بھی بے نور نگابوں کی شکایت نہ کروں

(تنائی می)

محبت کی ناکامی اور گریز پائی کاید المید اختر الایمان کی شاعری کا ایک مستقل موضوع ہے۔
اور بیاں ہم اس کی صرف ایک جھلک دیکھتے ہیں ۔ اسی نظم میں ان کی شاعری کا ایک اور اہم اور
تکراری موضوع بھی اپنی اولین شکل میں ظاہر ہوتا ہے ۔ اور وہ ہے خہب کے رسمی مظاہر کی بوالعجبی اور
تھنادات اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی اور نفسیاتی مسائل ۔ مثلاً یہ اشعاد

یا کس گوشہ ابرام کے سائے میں او چوں اور کے فوابدہ فراعین سے اتنا بوچوں بر زبانے میں کئی تھے کہ فدا ایک ہی تھا اب تو ایت ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوجوں اب تو ایت ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوجوں

(تنائی می)

فنی طور پر بھی یہ نظم کافی ترشی ترشائی ہے۔ اور اس میں شاعر نے تاثراتی IMPRESSIONIST مصوروں کی طرح ایک بی منظر کو مختلف ذاوبوں ہے دیکو کر اور دوشنی اور اندھیرے کی مختلف کیفیات کو الفاظ کے شیشے میں آثار کر گوناگوں احساسات اور متوع ذہنی کیفیات کا احاط کرنے کی کوششش کی ہے۔ نظم کے انگے صبے میں منظر وہی ہے لیکن دوشنی کے بدلتے ہوئے ذاوبوں اور کسیت نے اس کی معنویت اور اثر آفرین میں تبدیلی پیدا کردی ہے۔ یہ اشعاد ملاحظہ ہوں۔

اب تو مغرب کی فناگاہ میں وہ سوگ نسیں عکس تحریر ہے اک رات کا بلکا بلکا اور پر سوز دھند کیے سے وہی گول سا چاند اپنی بے نور شعاعوں کے سفینے کھیا

#### اجرا خناک نگاہوں سے مجے تک ہوا جے گل کر مرے آنو می بدل جائیگا

(تنائى مي)

یا نظم بھی میرے خیال میں حصووزواندے پوری طرح پاک نسیں اور اگر بیال وہال ہے اس کے پانچ دی مصرعے حذف کردے جائیں تو اس کی اثر آفرین میں اصافہ ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور پریہ فنی خلوص اور معتبر شعری طریقہ کار کا ایک بسر نمونہ ہے جس میں شاعر نے اپنی ذہنی کیفیات، غم، الویی، کرب ذات، یادوں، خوابوں اور شکست خواب کو ایک حسیاتی، بلیغ اور شفاف منظرنامے میں مجسم کر دیا ہے، اور دوشن، اندھیرے اور رنگوں کے مختلف زاوبوں کی مدد ہے ایک ساکت منظر کو متحرک بنا دیا ہے۔ ایک ایسا تحرک ہو جنب اور نظر کے ارتعاشات سے ہم آبنگ ہے اور لطیف گریز پاکیفیات کی ترسیل کی غیر معمولی قوت رکھا

اس بات سے بت كم لوكوں كو الكار بوگا كر اخر الايمان كى مشور نظم - ايك لوكا " (جودسمبر45 مي تخلیق کے آخری مرطوں سے گزری) ایک شاندار تخلیقی جست سے کم نسی ۔ جس میں وسع تر اور پیچیدہ سائل کا عکس اور گری بصیرتوں کا انکشاف مجی ہے۔ اور ایک منفرد شعری اسلوب اور اب و لیج کو پالینے کا اعتاد بھی۔ یہ نظم کافی عرصے سے تقدی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اور آخر الایمان نے خود بھی یادی " کے پیش لفظ میں بڑی تفصیل ہے اس کے بنیادی خیال اس خیال کے بتدریج ارتقاء اور فنی تقلیب اور اس کے تخلیقی عمل کے مخلف پلوؤں پر روشن ڈالی ہے۔ لیکن پھر بھی اختر الایمان کی شاعری کے فنی ارتقاء کے مطالع می اس نظم کی عدم شمولیت ممکن نسی کیونکہ ایک طرف تو اس می پہلے دور کی شاعری کی کچ نماتدہ خصوصیات یعنی علامتی اور دراانی طرز اظهار کا امتراج ، یادول کا فریم ورک ، داخلی اور خارجی عوال کا آبنگ اکے زیادہ بے ساخت ، پر اعتماد ، اور معنی خیز شکل میں ندار ہوتی ہیں اور دوسری طرف اس میں ان کے انگے دور کی شاعری کے خطوط بھی صاف جھلک رہے ہیں۔ یعنی شاعر نے روانوی اور جذباتی طرز احساس کی دھندلی فعناؤں سے نکل کر حقیقت کی سنگلاخ زمین میں قدم رکھا ہے جو زبادہ وسیع ہے لیکن ساتھ بی زیادہ دل شکن اور صبر آزا بھی ہے ۔ اور جال یادوں کی کسک اور ماضی کی نیم تاریک فصناؤں کے ساتھ لحہ حال بھی اپن بوری شدت اور سفاک کے ساتھ جلوہ فکن ہے ۔ ساتھ ہی فنی طور پر بھی یہ تنظم زیادہ اچھوتی اور ترشی ترشائی ہے اور اس کا علامتی طرز احساس ڈرا ان طرز اظہار سے بوری طرح ہم آبنگ ہے۔ مجموعی طور پر یہ کما جا سکتا ہے کہ سال اخترالایمان نے یادوں کی بازیافت، داخلی احساسات کی تجسیم اور پیچیدہ عصری مسائل کی تقسیم کے لئے

ایک مناسب پیرایہ اظہاریا OBJECTIVE CORELATIVE تلاش کر لیا ہے ، جس میں انفرادیت بھی ہے اور ترسیل کی ہے بناہ قوت بھی۔ مختصریہ کہ اخترالایمان کی شاعری کے فنی اور فکری ارتقامیں یہ نظم ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اور اسے جدید اردو شاعری کے ارتقابی بھی ایک سنگ میل سمجھنا چاہیئے ۔ اور ساتھ بی شاعر کے خود شناس کے سفر میں بھی یہ نظم ایک ابھ سنگ میل ہے ۔ جس کا سرچشمہ بچپن کی اور ساتھ بی شاعر کے خود شناس کے سفر میں بھی یہ نظم ایک ابھی منگ میل ہے ۔ جس کا سرچشمہ بچپن کی یادی اور اس طرح خود شناسی کا یہ یادی اور الحقوری محرکات بھی بیں ۔ اور لی حال کی سفاک حقیقوں کا ادراک بھی اور اس طرح خود شناسی کا یہ مرفان ذات اور عرفان کا تنات کا نقط ارتحکاذ بن جاتا ہے ۔

نظم میں ایک طرف تو ایک پڑے صنعتی شہر کے خطوط انجرتے ہیں۔ جس کے اجزائے ترکبی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ، جاہ و ثرت کی بالادستی ، فریب اور دیاکاری کی فراوانی ، اضلاقی معیادوں کا تصناد ، ادب اور فن کا ذوال اور اقداد کی شکت وریخت اور زندگی کے ہر شعبے میں تجادتی رویوں کا تسلط ہیں۔ اور ساتھ ہی سفاکی حالات کے اس منظر نامے میں ایک بے دست و پا انسان کی ٹوٹ چھوٹ ، قدم قدم پر مجھوتے کا کرب اور اپنے ہے کمر لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلانے کی ذات جس سے ہراساں ہو کروہ کبی دسی نہب کے دامن میں پناہ لے کر اپنے زخموں کا مرہم اور کرور یوں کا جواز ثلاثی کرتا ہے ۔ اور کبی اس دیلے میں مہر کر فود کو بعول جانے کی کوشش کرتا ہے ۔ اور اس شعری منظرنامے کا دوسرا پہلو دیسات کی سادہ زندگی ، فطرت سے بعول جانے کی کوشش کرتا ہے ۔ اور اس شعری منظرنامے کا دوسرا پہلو دیسات کی سادہ زندگی ، فطرت سے نامیاتی رشتہ ، بچپن کی معصومیت اور آزادی کا احساس ہے ۔ اور ان دونوں پہلوؤں یعنی وہ لوگا ہو معصوم ہے ، نامیاتی رشتہ ، بچپن کی معصومیت اور آزادی کا احساس ہے ۔ اور ان دونوں پہلوؤں ایعنی وہ لوگا ہو معصوم ہے ، فاطر صالات سے سمجھوتہ کر لیا ہے ، بری خوبی ہے اور وہ برائے شخص جس نے ذاتی عافیت اور صول معاش کی خاطر صالات سے سمجھوتہ کر لیا ہے ، بری خوبی ہے اور کی مصومی دلکش اور آ ہنگ عطاکیا ہے ہو اخر الایمان کی شاعری کو فنی اعتباد کی ایک بئی سطح پر لے آتا ہے ۔

لین اخترالایمان کایہ نرمی بیان کہ دفتہ دفتہ یہ لڑکا ضمیر انسانیت کا علامیہ بن گیا۔ میرے لئے بورے طور پر قابل قبول نسی ۔ کیونکہ اس نظم کے سیاق و سباق میں یہ لڑکا ضمیر انسانیت کا علامیہ نسیں بلکہ تخلیق قوت کا اشادیہ معلوم ہوتا ہے ۔ جس میں ضمیر انسانی کا پہلو بھی ایک تیکھے انداز سے شامل ہوتا ہے ۔ اس لڑکے کے وجود اور مخصیت کی تشکیل میں اخترالایمان نے جن خصوصیات کی طرف اشعارہ کیا ہے وہ ان میں دیکھی جاسکتی ہیں ۔

کمی جھیلوں کے پانی میں ، کمی بستی کی گلیوں میں کمی کھی نیم عریاں کسنوں کی رنگ رایوں میں ا

تعاقب میں کمجی گم تنگیوں کے سونی راہوں میں کمجی نفے پرندوں کی ضفتہ خواب گاہوں میں کمجی بیجاں بگولہ ساں ، کمجی جیوں شچم خوں بستہ ہوا میں تیرتا خواہوں میں بادل کی طرح اثنا محجے اک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی محجے اک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی محجے اک لڑکا جارہ منش آزاد سیلانی نظر آنا جے تد چشموں کارواں پانی نظر آنا جے تد چشموں کارواں پانی نظر آنا جے تد چشموں کارواں پانی نظر آنا ہے تد چشموں کارواں پانی نظر آنا

A COLUMN

(12/21)

ان اشعار میں ایک طرف تو دسیاتی ماحل میں ایک کمن لڑکے کے خدو خال مرسی خوتی سے اجرتے بس ۔ اور دوسری طرف جو باتیں ذہن ہے خاص طور سے اپنا نقش چھوڑتی بی وہ اس بچے کی فطرت سے ہم اہنگی جوش ولولہ ، بے ساخگی ، تجسس تحیر، تخیل کی فرادانی (بواس تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا) رسم و رواج اور مصلحت اندیشی سے ممل بے نیازی ، آزادی کا احساس اور ایک روال دوال کیفیت ہے ۔ اور یہ ب (عن من) تخلیق قوت کے اجزائے ترکبی بیر اس لئے لاکے کا یہ متحک وجود ضمیر انسانیت سے زیادہ تخلیق قوت کی بالیگ کا نقش ذہن پر مرتب کرتا ہے۔ ساتھ بی نظم اس کے دوسرے کرداریعن اس بالغ شخص كاالسيه بهي بنيادي طور يرضمير فروشي كاالسيه نسي - بلكه ايك صنعتي شركي مصنوعي اور محدود زندگي . حصول معاش کی تگ ودو، مصلحت اندیشی کے ماحول میں رفت رفت ذاتی زندگی کے سکڑ اور سمٹ جانے اور اس کی تخلیق صلاحتیوں یعنی بے ساختگی ولولہ انگیزی، تجسس، تحیر، تفکر اور آزادی کے احساس کے رفت رفت مصمحل اور زنگ آلود ہو جانے كا الميہ بے ۔ اور ايك محدود بے كيف اور كھٹى ہوئى زندكى كزارنے والايہ شخص کھی اپ مقدر کی شکایت کرتا ہے ، کھی اپن مجور میں کو اپن ذہنی اور اخلاقی بے مائلی کا جواز قرار دیتا ہے . کبجی رسمی تصورات اور مذہبی اعتقادات کے دامن میں پناہ لیا ہے اور کبھی ضمیر کا سودا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ۔ لیکن اگر ذہن کے کسی گوشے میں تخلیق کی چگاری زندہ ہے تو وہ اس کی سبی تاویلوں کو جھٹلاتی رہتی ہے اور گاہے گاہے اس سے اپنا حساب مانکتی ہے اور آخر کار " یہ لڑکا " بلاخ شخص کی ہر ممکن مدافعت کے باوجود اپن حیثیت منواکر چھوڑتا ہے ۔ اور یہ تخلیقی قوت کی توانائی اور مخالف قوتوں پر اس کی فتح یابی کا استعارہ ہے۔ اور یہ تخلیقی قوت جو شخصیت کی زیریں شوں میں موجزن ، ہے ایک اعتبارے ضمیر انسانیت کی محافظ مجی ہے۔

اب ہم اپی توج اخر الایمان کی ایک اور ست اہم نظم " یادی " کی طرف مبذول کرتے ہیں ہو " ایک لڑکا " کے تقریبا ڈھائی سال بعد تخلیق کے مرطوں سے گزری لیکن بعض اعتبار سے اسے " ایک لڑکا " کے موضوع کی توسیح اور توضیح بھی کہا جا سکتا ہے اور گو کہ فورم اور شیکنیک کے لحاظ سے یہ اس قدر انو کھی نہیں ہیں کہ " ایک لڑکا " لیکن بعض اعتبار سے یہ نظم اخر الایمان کے فنی اور شعری ارتقاء میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے ، دونوں نظموں میں ایک مماثلت بھی ہے ۔ دونوں کے پس منظر میں ایک گاؤں اور پیش منظر میں ایک صنعتی شہر ہے ۔ دونوں کے مرکزی کردار ایک بالغ اور ایک بچے ہیں لیکن جہاں " ایک لڑکا " میں بالغ اور لڑکے کا مسلسل تصادم ایک ڈرا ان آ ہنگ کو جنم دیتا ہے اور آخر میں یہ لڑکا جب اپنی حیثیت منوا لیتا ہے تو لڑکے کا مسلسل تصادم ایک ڈرا ان آ ہنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے (جو تخلیقی قوت کی فتے یابی کا استعارہ ہے) وہاں " یہ کش کش ایک ولولہ انگر ہم آ ہنگی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور تھر ہم اس بالغ ہی کے شب وروز کو زیادہ قریب یادیں " میں یہ لڑکا اجدا ہی میں ایک میلے میں گم ہو جاتا ہے اور تھر ہم اس بالغ ہی کے شب وروز کو زیادہ قریب یہ دیکھتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند کے یہ اشعار ہمیں نظم کے ایک اہم پہلوے متعارف کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ نظم کے دوسرے بند کے یہ اشعار ہمیں نظم کے ایک اہم پہلوے متعارف کرتے ہیں۔

شر تمنا کے مرکز مین لگا ہوا ہے میلا سا کھیل کھلونوں کا ہے ہر سواک رنگیں گراد کھلا وہ اک بلک جس کو گر ہے اک درہم بھی نسیں ملا میلے کی ج دج میں کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا میلے کی ج دج میں کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا ہیں میں مارہ لمی نسیں گھر کی اس آباد خراہے میں میں میں مارہ لمی نسیں گھر کی اس آباد خراہے میں

(یادی)

یہ میلہ زندگی کامیلہ ہے۔ اور یہ رنگ برنگے کھیل کھلونے وہ آرزوئیں، تمنائی اور نواب بی ہو شر
تمنا میں بر معصوم روح کو معود کردینے کے لئے کانی بی اور "باپ "کو اس پائیدار روائتی اقداری نظام کی
تجسیم سمجھنا چاہیئے ۔ جو ایک سادہ لوح انسان میں محفوظیت کا احساس پیدا کردیتا ہے۔ اور جس ہے کٹ کر وہ
نود کو ایک اجنبی دنیا میں تنها پاتا ہے ۔ اور وہ دنیا جس کی چک دک نے اسے مرعوب کر دیا تھا، رفت رفت
ایک انتہائی پریٹان کن صورت مال کو منکشف کرتی ہے ، جو اخلاقی قدروں کے زوال، روایتی اقداد کی شکست
وریخت، زندگی کی بے سمتی اور روحانی ہے مائلی سے عبارت ہے ۔ اور یہ صورت مال اسے ہر طرف سے
کھیر لیجی ہے۔

چتانچ وہ بالک ہے آج بھی حیراں اسلہ جوں کا توں ہے لگا حیراں ہے بازار میں چپ چپ اکیا بکتا ہے سودا کسیں شرافت اکسی نجابت اکسیں محبت اکسی وفا اللہ کسیں بکتی ہے اکسیں بزرگ اور کسی خدا اور کسی المق کو آخر اسی تدبذب میں چھوڈا اور نکالی داہ مفر کی اس آباد خراہے میں اور نکالی داہ مفر کی اس آباد خراہے میں اور کسی اللہ مفر کی اس آباد خراہے میں اللہ مفر کی اللہ م

(リシリ)

> ہونٹ تیبم کے عادی ہیں ، ورنہ روح میں زہر آگیں گھے ہوئے ہیں اتنے نشر جن کی کوئی تعداد نسیں

لین زندگی کے اس دخوار گزار سفر میں اس پر سماجی زندگی کے عقدے بھی کھلتے ہیں اور وسیح تر زندگی کا کچے ادراک بھی حاصل ہوتا ہے ۔ اور مسلسل فرار کی کاوخوں کے باوجود وہ کمیں کمیں انکشاف ذات کے مرطوں سے بھی گزرتا ہے ۔ لیکن شاید اس شخص کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت اس کی قوت پر داشت اور لختم پشتم جے جانے کی صلاحیت ہے جے SPIRIT OF SURVIVAL بھی کما جاسکتا ہے ۔ اور

جس کا اظہار اس مصرع کی پیم تکرار میں بھی ہوا ہے۔ " دیکھوہم نے کیے بسرکی اس آباد خرالے میں "

اس نظم کے سیاق و سباق میں یہ بات بھی واضع ہو جاتی ہے کہ یہ آدی اخر الایمان نہیں بلکہ شامری الک کسی قدر افسانوی روپ ہے جو ایک عام انسان کا استعارہ ہے ، اور اب یہ عام آدی اخر الایمان کی شاعری میں ایک مشتقل موضوع کی حیثیت ہے نمودار ہوتا ہے ۔جے مختلف سیاق و سباق میں اور مختلف ذاو ہوں ہے پیش کیا گیا ہے ، کمیں یہ ان بے نوآ انسانوں کا ٹڑی دل ہے جو رزق کی تلاش میں چیو تٹیوں کی طرح سرگرداں ہیں ۔ کمیں یہ ان سیھ سادے نادار لوگوں کاروپ ہے جو زندگی ہماہی میں تو ہے ، بکھرتے اور کیاتے رہتے ہیں ۔ کمیں یہ متوسط طبقے کا وہ انسان ہے جس نے سماجی یر تری کی دوڑ میں خود کو اندھا، گولگا اور ہمرا بنالیا ہے ۔ کمیں یہ شیشے کا آدی ہے اور دوسرے سرے پر "میر ناصر حسین" جیسے کا نیاں اور زر پرست لوگ ہیں جنموں نے سماج کی کھو کی اقدار اور کر پیٹن کو اپنا اور هنا ، کچونا بنالیا ہے ۔ اور کانیاں اور زر پرست لوگ ہیں جنموں نے سماج کی کھو کی اقدار اور کر پیٹن کو اپنا اور هنا ، کچونا بنالیا ہے ۔ اور اور ساتھ ہی اس پیش کش میں ان کے لیج کی ہندریج تبدیل بھی قابل توجہ ہے ۔ مثلا " یادیں " میں تو یادول کی ملک ، شکست خواب کی جھلک اور نوجوانی کی ولولہ انگیزی کی ایک جھلک بھی موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اس کی ملک ، شکست خواب کی جھلک اور نوجوانی کی ولولہ انگیزی کی ایک جھلک بھی موجود ہے۔ ادر ساتھ ہی اس کی ملک ، شکست خواب کی جھلک اور نوجوانی کی ولولہ انگیزی کی ایک جھلک بھی موجود ہے۔

خواب تھے اک دن اوج زمی سے کمکشال کو چھولیں گے کھیلیں گے گل رنگ شفق سے قوس قزے میں جھولیں گے کلی فلش کے گل رنگ شفق سے قوس قزے میں جھولیں گے کلی فلش کی زخم جگر کی اس آباد خراہے میں (یادیں)

جو "پگڈنڈی " کے پہنچ سفرکی یاد دلاتی ہے جو ولولہ انگیز جذبات سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہابوسی اور شکست خواب پر ختم ہوتا ہے اسکے علاوہ بھی اپنی اور کئ نظموں میں اختر الایمان نے پڑی درد مندی اور سوزو گدانے کے ساتھ عصر حاصر کے اس انسان کی تصویر پیش کی ہے مثلا کے ساتھ عصر حاصر کے اس انسان کی تصویر پیش کی ہے مثلا ہے لوگ جن کو خدا بننے کی نسیں خواہش ہے لوگ جن کو خدا بننے کی نسیں خواہش ہے لوگ جن کی شب ماہ ہے مد صبح مجن

یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخیں بنسی میں ڈھال کے جیتے ہیں یونہی رنج و محن (کرم کتابی)

اور

براک سالحہ بماری نی قبرہ جس می بم سوگے اپنا ماضی گے سے لگائے مجاور بی بم اپنے بی نوحہ خوال بی ،خود اپنی بی قبروں میں بیٹے بی مشعل جلائے

(جلاوطن)

جس میں بمدردی کے علاوہ طنز کی بھی بلکی سی جھلک ملتی ہے جو ان لوگوں کی بے عملی اور فرار کی خوابش کی طرف اشارہ کرتی ہے یا بھر ایک اور نظم کے یہ الفاظ جس میں دردمندی کارنگ ہے۔

ضدایا ہم سے پہلے لوگ بھی ہو اس زمیں پر تھے بوشی پال ہوتے تھے ہو اس کے بعد آئیں گے امید صبح کے خبر سے زخی ہو کے جائیں گے امین آئیمیں تودے دی ہیں بصارت بھی انسی دے دے اس کورے درق پر کھے عبارت بھی انسی دے دے دس

(متاع دانيگال)

لین رفت رفت نود بین اور خود احتسانی کاید عمل ایک زیاده دل شکن حقیقی نگاری اور ایک المناک سفاکی وجنم دیتا ہے۔ اور ان کے لیج میں طنز کی بلکی لیر تیز ہے تیز تر ہوتی جاتی ہے۔ اور ان کی شاعری کاید مرکزی کردار جے ہیروکی جگہ" اینٹی ہیرو ANTI HERO کنا زیاده مناسب ہوگا۔ ایک زیاده کھوکلی اور بے معنی زندگی کا استعاده بن کر ہمارے سلمنے آتا ہے۔ اور خود شاعر بھی اس منظر نامے کا ایک حصہ ہے۔ جس نے اس درد ناک کیفیت کو دو چند کر دیا ہے۔ مثلابہ

صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغ اذال دیتے ہیں اور روئی کے تعاقب میں نکل جاتا ہوں

شام كو ومور بلتے بي چراگابوں ہے جب شام كو ومور بلتے بي چراگابوں ہے جب شب گزارى كے لئے بي بجى بلك آنا بول شب گزارى كے لئے بي بجى بلك آنا بول (عرگريزال كے نام)

اور یے ناقابل پر داشت صورت حال اکر فرار کی خوابش کو جنم دیتی ہے۔ مثلا۔

کوئی ایسی صورت نکالو

یہ سب آفتیں اپنا دامن نہ پکڑیں

کوئی اور راہ فرار ایسی وحونڈو

کر ہم زندگ کے جنم کو جنت سمج لیں

(ادهرے نہاؤ)

اکین بیشتریہ کردار شاعر کے طبری کا بدف بنتا ہے ، ایک ایساطر جو المیہ احساس سے خالی نہیں۔
میں ایسا بزدل ہوں جو ہر بے انصائی کو چیکے چیکے ستا ہے
جس نے جشتل اور قائل دونوں دیکھے ہیں
لیکن دانائی کہ کر
اپنی بینائی کو گو ڈگار کھا ہے۔

(گو نگی عورت سے)

اور کسی عصر حاصر میں اقدار کا ذوال اور مادیت پرستی کا احساس اس طرکی شدت کو پڑھادیے ہیں۔
ہمارے مشکم گرہمارے سروں پرند ہوتے
اور چروں پر احصنائے جنسی
تو ہم اھے انسان ہنے
ہمارے لمو میں ہرے والل ویلے ست سادے پر چم کھے ہیں
ہمارے لمو میں ہرے والل ویلے ست سادے پر چم کھے ہیں
کسی ہے گرحتی کی آواز آتی نسی ہے

بماری زبال دل کی ساتھی شیں ہے بماری دگوں میں جو تیزاب ہے اس کی شدت کمجی کم نہ ہوگ

(ميرادوست ... ابوالول)

اور کسی یہ ذہن بے مائلی شاعر کو کف افسوس ملنے پر مجبور کرتی ہے۔ متاع رائیگاں ہے خرقہ و بوشاک نورانی سبت بے چین کرتی ہے مجمع میری تن آسانی

(نظم كى تلاش)

اور سی صورت اے اپنے چاروں طرف بھی نظر آتی ہے گر مجھ کو بجز درباندہ انسانوں کے کچے بجی تو نسیں ملنا جو میری طرح الیعنی تگ ودو سے پیشاں بی جو میری طرح زندان شباند روز کے مجبور قبیی بی جوسب اک دومرے کا رزق بی اور زبر بی دونوں جو سب اک دومرے کا رزق بی اور زبر بی دونوں

(نظم كى تلاش)

اور کسی کسی ذہنی ہے مانگی اور اخلاقی تنزل پر طنزکی شدت تلخی کی سرصدوں کو چھولیت ہے۔مثلا

میں تو ہوں دیس تنذیب کا جس میں کہتے ہیں کچ اور کرتے ہیں کچ اور کرتے ہیں کچ میں دیڑ کا بنا ایسا ہوا ہوں جو دیکھنا ، سنا ، محسوس کرنا ہے سب پیٹ میں جس کے سب زہر ہی زہر ہے پیٹ میرا کمجی گردباؤگے تم بیٹ میرا کمجی گردباؤگے تم سب المث دوں گاتم سب کے چروں پر میں سب المث دوں گاتم سب کے چروں پر میں (میں تمادی ایک تخلیق)

عصر حاصر کے اس انسان اس اینٹی بیرو "کی سب سے کمل تصویر بھیں اختر الایمان کی نظم یشیدے کا ادی " میں ملتی ہے۔ جو فنی اعتبار سے بھی ان کی ایک اہم اور کامیاب نظم ہے اس لئے اب ہم اپنی توجہ اسی پر مرکوذ کرتے ہیں۔ یہ ایک بست مخضر نظم ہے۔ ابتدائی اشعاد ملاحظ کیئے :۔

اٹھاؤ ہاتھ کہ دست دعا بلند کریں ہماری عمر کا اک اور دن تمام ہوا فدا کا شکر بجا لائیں آج کے دن بھی ندا کا شکر بجا لائیں آج کے دن بھی نہ کوئی واقعہ گزدا نہ ایسا کام ہوا زبان سے کلر حق داست کچے کہا جاتا فعمیر جاگتا اور اپنا امتحال ہوتا

اور بجرشاعر نهایت مخفر الفاظ می دن بجرک دوئید ادبیان کرتا ہے۔ جس میں صبح مغواند هیرے اٹھنا عبار دیکھنا۔ ناشتے پر اپنی بصیرت کا اظهاد کرتے دہنا کام پر جانا اور شام ہوتے پلے آنا شامل بیں۔اور بچرد۔

اور اگے روز کاموہوم خوف دل میں لئے درے درے کسی بال پڑے بانے کسی درے درے درے میں بال پڑے بانے کسی لئے دے دونی بستر میں جاکے لیٹ رہے

سال اخر الایمان نے علامتی، تمثیل اور نیم درا انی طرز اظهاد کو خیر بادکہ کر ایک براہ راست طرز اظهاد اختیار کیا ہے جس میں استعادہ سازی اور پیکر تراشی کا عمل مجی کہ ہے کہ ہے ۔ یکن لیج کی دبازت، فنی اختصاد اور ایمائیت طرکی ذیریں امر اور UNDER STATEMENT یا تحت البیان کی خصوصیات نے ان نے علے الفاظ کو دو آتشہ بنا دیا ہے ۔ اور ہر قرا، ت پر اس کی المناک معنی خیری کی نئی نئی پر تیں کھلتی ہیں ۔ متوسط طبقے سے تعلق دیکنے والا یہ بدنصیب شخص وہ ہے جس نے ذاتی عافیت کی فاطر حق گوئی اور بے باک ، جوش ولولے یعنی ہر بے ساخت جذبے اور ہر تخلیق ارتعاش کو اپنی ذندگ سے بوری طرح فادرج کرکے مطابقت کے فلسنے کو اپنا اور معنا بچونا بنالیا ہے ۔ اور زیادہ تفویشناک بات یہ یہ کہ یہ مطابقت کا فلسند صرف اس کا نسیں فلسنے کو اپنا اور معنا بچونا بنالیا ہے ۔ اور زیادہ تفویشناک بات یہ یہ کہ یہ مطابقت کا فلسند صرف اس کا نسیں بلکہ بورے دور کا الیہ ہے ۔ اس طرز زندگ کی یکسانیت ، بے کئی ، لایمنویت ، ذہنی فراد اور دبی دبی دبی ریاکاری کی ترسیل کے لئے اخر الایمان نے جو شعری اسلوب تراشا ہے ۔ وہ بظاہر تو پڑا سادہ اور سپائے ہے لیکن در

حقیقت بت فنکادان اور معنی خیز ہے ۔ اور شعری لواز مات ہے بے نیاز سوتے ہوئے مجی ایک مخصوص شعریت کا حال ہے ۔ جس پر اخر الایمان کی انفرادی کی مہر گلی ہوئی ہے ۔ اخر الایمان کی اس دور کی اور مجی کئی کا میاب اور معنی خیز نظمیں مثلا متاع دائیگاں " قبر " عروس البلاد " ازندگی کا وقفہ " کوزہ گر " تلاش کی پہلی کامیاب اور معنی خیز نظمیں مثلا متاع دائیگاں " قبر " عروس البلاد " ازندگی کا وقفہ " کوزہ گر " تلاش کی پہلی الزان " مہا بدھ " حمام بادگرد " میرا دوست ۔ ابوالهول " " میں ۔ تمہاری ایک تخلیق " وغیرہ مجی کر و بیش الزان " مہا بدھ " حمام بادگرد " میرا دوست ۔ ابوالهول " میں ۔ تمہاری ایک تخلیق " وغیرہ مجی کر و بیش اسلاب کی غماز ہیں ۔ گوکہ اس شعری اسلوب کا نقط عروج " شیشے کا آدمی " بی ہے ۔

اخر الایمان کی شاعری کایہ مرکزی کرداریہ "اینٹی ہیرو" جے عام طور پر متوسط یا نچلے متوسط طبقے کے سیاق و سباق میں پیش کیا گیا ہے۔ ر تو ایک روایتی روانوی ہیرو کی طرح بے حسی، ادیت پرسی، مصنوی اقدار اور روایتی اضلاقیات کے منظر نامے میں والهانہ جذبات، لطیف احساسات، خلوص اور سوز و گداز کا پہلا ہے جو اس بے رحم دنیا میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اور نہی ایک انقلابی ہیروکی طرح ایک بلند حوصلہ اور نصب العین کردارہ ہویڑی سے یوی مشکل اور مظالم سے بھی یہ کہتا ہواگر رجاتا ہے کے ۔

برای سل غم و سل حوادث مراسرے کراب بھی خم نسی ہے (مجاز)

اور چربم یہ بھی سنتے ہیں۔

چ م کراس نے پھانسی کی دسی آنے والی سحر کی خبردی (علی سردار جعفری نئی دنیاکوسلام)

اخرالایمان کایہ اینٹی بیرو "توسیل حوادث میں بے دست و پاستا ہوا اور پل پل بھانسی پر چڑھ کر زندہ رہنے کی کوئی سبیل نکالنا ہوا ایک عام سا انسان ہے جو ظلم ، ناانصائی ریاکاری ، اور سماجی اور اضلاقی تعنادات کا بدف بھی ہے اور کسی صد تک ان میں لموث بھی ۔ یہ بزدل ، خوشامد اور ضمیر فروشی کی متعنی گلیوں ہے ہوتا ہوا مجھوتے کی مئزل تک آیا ہے ۔ لیکن اے ماضی ہے کٹ جانے اور خوابوں کے ٹوٹ جانے کا افسوس بھی ہے اور اپنی صالت زاد کا احساس بھی اور اپنے ضمیر کا سودا کرنے کی ضلش بھی اے ہردم بے چین مکمتی ہے ۔ وہ زندگی کے میلے کا صرف ایک حیران تماشائی ہی نسیں بلکہ اپنی ذاتی ہے ماگی اور دوحانی سنائے کا خاموش فوجہ خوال بھی ہے۔

اس سلطے کی سب ہے کمل، جامع اور بسری نظم اخر الایما کی ایک کسی قدر حالیہ نظم " اپاج گاڑی کا آدی " جو 1989 ، بی تخلیق کے مراحل سے گزری اور ان کے آخری LATEST مجموعہ کلام " زمین اخین " دمین " میں شامل اشاعت ہے اور جس میں انھوں نے زیادہ گرے اور یوچیدہ مسائل کا احاظہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نظم میں انسانی صورت حال اور انسان کے مقدر کا ان کا وژن VISION المہ کی معرووں میں داخل ہوگیا ہے ۔ اس نظم کا لب و لچر پڑی حد تک ذاتی ہے لیکن کرب ذات کے آئینے میں کا تاتی غم بحی محکس ہے اس نظم کا کمینوس کانی وسیع ہے اور یہ متوع کین ایک دوسرے سے وابست ، تجربات اور موضوعات کا ایک کولاڑ COLLAGE ساہ جس میں احساسات ذات کا کرب عمد حاضر کے تجربات اور موضوعات کا ایک اخلاقی اور روضانی اقداد کا زوال اور مادی اور تجارتی اقداد کی بالادسی وزندگی میں اور مسرت کا فقدان اور فراد کی خواہش ، انسان کے ذہنی ، جسمانی اور روضانی مطالبات کے تصادات ۔ میں بینا کھی جنول یا جذباتی قسم کے تصورات یعنی وہ ٹوئی ہوئی بینا کھی جنول یا جذباتی قسم کے اندھیرے میں اپنے بے ست سفر میں کوئی معنی ڈھونڈ نے کی کوششش کر دبا مستمن گھیں اور خود ناشناسی کے اندھیرے میں اپنے بے ست سفر میں کوئی معنی ڈھونڈ نے کی کوششش کر دبا مستمن گھیں اور خود ناشناسی کے اندھیرے میں اپنے بے ست سفر میں کوئی معنی ڈھونڈ نے کی کوششش کر دبا

ہے۔ تامیخ اور وقت کا ایک محدود اور کسی کسی ایک پریشان کن تصور انسانی رشتق اور محبت کا ایک محدود تصور سمی شامل ہیں ۔ اور یہ ایک ساکت تصویر نہیں بلکہ مختلف تصویروں کا لاڑ ساہے ۔ جس میں متوع کینیات اور متعناد زاویہ بلئے نظر کے نگراؤ سے ایک قسم کا ڈرا مائی آبنگ بھی پیدا ہوگیا ہے ۔ نظم کا ابتدائی بند ہمیں اس بدصورت اور پریشان کن صورت حال سے متعادف کراتا ہے ۔

یکی ایے بی جوزندگی کو مروسال سے ناپتے بی گوشت ہے ، ساگ ہے دال کے ناپتے بی فدو فال ہے ، ساگ ہے دال کے ناپتے بی فدو فال ہے ، گیبووں کی مہک ، چال ہے ناپتے بی صعوبت ہے جنجال ہے ناپتے بی یا اپنے اعمال ہے ،ناپتے بی یا اپنے اعمال ہے ،ناپتے بی گر بم اے عزم پالل ہے ناپتے بی

(ایلع گائی کا آدی)

سیان ہم د صرف ایک محدود اور سطی زندگی کے تصورے دوچار ہوتے ہیں بلکہ یہ مجی دیکھتے ہیں کہ زندگی کو محجے اور اس کا ادراک حاصل کرنے کے ہمارے پیمانے کس قدر محدود اور ناقص ہیں ۔ پہلے مصرع میں وقت کا ایک محدود تصور ، دوسرے میں جسمانی اور مادی زندگی کا محدود تصور ، تبسرے میں محبت اور رومانیت کا ایک سطی تصور ، چتے میں ذاتی غم کا ایک محدود تصور اور پانچیں میں اضلاقیات کا ایک محدود اور ناقص تصور ہمارے ذہن پر اپنا نقش مرتب کرتے ہیں ۔ اور آخری مصرع میں ہم ایک المناک وژن ہے دوچار ہوتے ہیں ہوشکست خواب کے آئیے میں معکس ہے ۔ اور اگے دو مصرع ہیں ہم ایک المناک وژن ہے دوچار ہوتے ہیں ہوشکست خواب کے آئیے میں معکس ہے ۔ اور اگے دو مصرع ہیں ہم ایک المناک وژن میں مرتب کرتے ہیں مرتب کرت ہیں شامل ہوا ہے ؟

(ایلج گادی)

جن می لی حال کی کیفیت کو الفاظ کے شینے می امّار نے کی کوششش کی گئے ہے۔ اور جس می ہم خود اس گریزاں لیے کو ماضی کی سرحدوں میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں۔اور بھی کئی اعتبارے جاذب توجہیں۔اول یہ کہ کوکہ یہ اپنے سے پہلے مصرع کی توثیق کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں استعمامیہ نشان سب کیفیات کے غیریقینی اور گریز یا ہونے کا تاثر بھی ذہن پر مرتب کرتے ہیں۔اور قدرتی طور پر انگے سوال

#### یالکاسفرے گاکہ کچاس کا ماصل ہواہ؟ کہ جسی تمی مرسوں ہے ویسی بی تخد لبی ہے

(ایلع گاٹی)

اوریہ ولا ۔ لا یکی نسی ۔ کی نسی "گویاس نظم کی موضوعاتی موسیقی یا THE MUSIC جس کی بھنکار شروع سے ہم خک بس منظر میں سنائی دہی ہے۔

اور اب یہ میں " یہ واحد متکم جو ایک علامتی کردار یعنی عمد حاصر کے انسان کا نمائندہ بھی ہے۔ ایک اور بریشان کن تجربے سے دوچار ہوتا ہے

> میں ریشم کا کیڑا ہوں کو یہ میں چھپ جاتا ہوں ڈرکے مارے اے کو یے کو کھاتا رہتا ہوں اور کاٹ کر اس سے آتا ہوں باہر اور اپنے جینے کا مقصد سبب جاتا چاہتا ہوں ۔

(ایلع گاڈی)

اس پیچیدہ اور مترک شعری پیکر پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کرنا دل چیں سے خال نہ ہوگا کہ اس نظم کی تخلیق سے بہت پہلے یعن 1976ء میں (اخترالا یمان کی یہ نظم 1989ء میں کھی گئی امیں نظم یہ تخریب میں ریشم کے کیڑے کے ایج کو علامتی طور پر اور یوسی خوب صورتی سے استعمال کیا تھا۔ اپنی نظم کاوہ ٹکڑا نقل کرتی ہوں ہے۔

ہم نے ریشم کے کیرے کی اللہ اپنے بہت بدن کے لئے اللہ ازم ورنگین بدن کے لئے رائم ورنگین بدن کے لئے ازم و رنگین خوابوں کا خلقت بنا اور پھر رفت رفت رفت ان تگ و تاریک ہے ریشی خول میں شوق کی سانس گھٹے گی

آرزو کا لو ج گیا اور ریشم کے کیڑے کی اند ۔۔ بم اپنے والندہ احساس کی قبر میں سو گئے

(زابده زيدى - تخريب "زبرحيات ص 32")

اخر الایمان کی قلمی تصویر میری قلمی تصویر ہے مختر بھی ہے اور اتنی جاذب نظر بھی نسیں لیکن یمیں انھوں نے ایک بے حدیجیدہ اور پریشان کن صورت حال کو پڑے کفایتی اور چونکا دینے والے انداز میں پیش کردیا ہے جس کے لئے انھیں ایک فطری عمل کو ذرا تو ڈ مروڈ کر دکھانے کی صرورت بھی پیش آئی ، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ریشم کا کیڑا کو یہ کو کاٹ کر باہر نسیں آنا بلکہ اس کے اندر ہی مرجانا ہے ۔ ہمرطور ایک ریشم کے کیڑے یا ایک سے ہوئے بردل انسان کا پہلے ایک حول میں گھس جانا اور چراہے کاٹ کاٹ کر باہر مناناکہ وہ اپنی ذرگی کی غرض و فایت کو سمجو سکے ، ایک پراگر ااور پیچیدہ خیال ہے ، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان کیونکہ ایک ذری شعور وجود ہے ، اس لئے اس کی فرار کی خواہش اور انکشاف ذات کی تمنا بھیڈ ایک دوسرے سے پر سرپریکار رہتی ہیں ۔ اور یہ خیال میری قلمی تصویر میں بھی ایک تیکھے انداز ہے موجود ہے ۔ لیکن جہال میری نظم ایک طویل اور لایعنی انتظار پر ختم ہوتی ہے۔

اوراب بم كسى اجنبى مور ر گلج زرد خوابول كے دامن ميں ليئے ہوئے تحد لب يا ير بهنديرى دير سے جانے كس چيز كے متظربي

(زابدهزیدی تخریب ")

اخر الایمان کی نظم ایک لایعنی کدو کاوش کی صورت میں جاری رہتی ہے اور تصنادات کے ایک نے سلسلے کو منکشف کرتی ہے مثلابہ

مرادل خداک رصنا دُهوزُنّا پھر رہا ہے مراجسم لذات کی جستجو میں لگا ہے (اپائع گاڑی)

اور روحانی اور جسمانی مطالبات کا نگراؤ اور ذاتی اغراض اور اخلاقی اقدار کی کش بحو اختر الایمان کی

شاعری کا ایک اہم اور تکراری موضوع ہے۔ اکثر انسان کو ایک ایے دوراہ پر کھڑا کرتی ہے جال وہ خود اپنی بے سمت زندگی اور لایعنی تگ ودو کا ایک خاموش تماشائی بن جاتا ہے

گزر گاه شام و سر بر کسی می اگا تھا نباتات کی طرح جیا ہوں اس کار گاہ جال میں نه احساس ۱ میان ۱ ایقان کوئی نه دنیا می شامل نه خود این پچان کوئی

اوراس قسم کے کربناک تجربوں سے گزرنے کے بعد آخروہ اس تتیج پر مپنچا ہے:۔ مي بكھرا ہواآدي ہول مری ذہنی بیار بوں کا سبب یے زمن ہے

اور مجرية ذاتى غم ايك كاتناتى الميه ورن مي تحليل موكر بمين ايك زياده بريشان كن صورت حال \_ دوچار کرتاب جو خودزمن کاالميب ب

می اس دن ے در آ بوں جب برف پایدی پاکھی کمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ اے غرق کردے

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں

بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068

@Stranger 🌄 👺 🦞 🦞 🦞 🦞

صفرس بدل دي ياآدى اسے اعمال سے خود اے اک کمانی بنادے ۔۔۔

ئے آسمانی حوادث

زس شورہ پشوں کی آباجگہ بن کئی ہے

وجود كاكب بيك عدم مي تبديل موجانا اور زندگى تمام تررنگار نگى كايكاكي ايك سياه نقط مي سمك كر غالب بوجانا ايك ايسا تصور ب جو برانسان كے لاشعور مي جاگزي رہتا ہے اور يہ موت كے خوفكى ایک علامی تجیم ہے ، زندگی کے کمل طور پر نیست و نابود ہوجانے کا خیال "قیامت" کے نہ ہی تصور میں بھی موجود ہے ۔ لیکن اس سے وابست سزا و جزا اور حیات بعد موت کے تصور نے جو اس کارجائی پہلو ہے ۔ اس تصور کو بڑی حد تک گوارا بنادیا ہے ،عمد حاصر کے انسان کیلئے زندگی کی کمل تباہی اور بربادی نہ تو صرف ایک لاشعور میں رینگنا ہوا مہم خوف ہے اور نہ "قیامت" کا تمثیلی اور علامی منظر نامہ بلکہ یہ ایک الیسی دہشت ناک حقیقت ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے ۔ ایٹی اور نبوکلیائی جنگوں کے مصوبوں اور بلاکت خز ہتھیاروں کی دوڑ نے دنیاکو ایک ایسی انسانیت سوز جنگ کے دہانے پر لاکھڑا کر دیا ہے جس کی صود کا اعاط انسانی تخیل بھی نہیں کر سکتا۔ اور ان ہتھیاروں پر ایسی قوتوں کا اجارہ ہے جو اپنے ذاتی مفاد کی فاطر تمام دنیاکو صفر میں تبدیل کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کریں گی۔ اس المناک حقیقت کا ادراک بھی اخر الایمان کی اس نظم کے فکری منظرنا ہے کا ایک حصد ہے ۔ اور زندگی میں چوست یہ تشدد ، بلاکت خیزی اور انسانیت سوز جرائم بمیں یہ سوچتے رہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کمل تباہی کا خطرہ بھی صرف ایک واہر نہیں بلکہ تاریخی اور عصری منظرنا ہے کا ایک الفاظ میں۔

چیونٹیوں کی قطاری قرن در قرن مختف چے در چے راہوں سے گزری علی جا رہی ہیں سیروں سر کئے دھر بہت راستوں میں بڑے ہیں (ایاج گاڑی)

اور انسان کی ہے ہی اور ہے کئی کا یہ فوح اور ظلم و دہشت گری کا یہ منظرنامہ اب اخترالایمان کو زندگی کے اس پہلوکی طرف مبذول کرتے ہیں جو عام آدمی کے لئے تو اس کے سب دکھوں کا مداوا ہے لین جس میں اخترالایمان کو زندگی کے تمام تعنادات ذہنی فرار کے سمجی مظاہر اور ایک ہے معنی تکرار اور انجھی ہوئی زندگی کے سمجی پہلو منعکس نظر آتے ہیں اور اس لئے ذہب کا ایک عامیانہ اور الجھا ہوا تصور اور اس کی مصنوعی رسمیات باربار اخترالایمان کی تنقید کا بدف بینے ہیں۔ اور انسانی زندگی کے تعلق سے سوالات کے نئے سلطے کو جنم دیتے ہیں۔ اور یمال بھی ہم اس کی ایک بھلک دیکھتے ہیں۔ مثلابہ خدا ایک ہے بول تو واوین میں صاف لکھا ہوا ہے گر زیر واوین بھی چھوٹی چھوٹی ہوٹی سبت تختیاں ہیں گر زیر واوین بھی چھوٹی چھوٹی سبت تختیاں ہیں جلی حرف جن کے ست امتوں کا پنہ دے دے دے ہیں جو یہ تختیاں اپنی گردن میں لنگلے

زنار پین ہوئے کوئی تسبیع تھاہے اپن گرد سفر کے دھند کھے میں میں لیٹے جا رہے ہیں (ایاع گاڑی)

اور ذہب کے یہ محکیدار جنس خود بھی مطوم نہیں کہ وہ کیاکررہ ہیں صرف عوام کے دکھ درد اور ذہبی الجھنوں کی دوابی نہیں بانٹے بلکہ انھیں ایک دوسرے سے لڑواتے بھی ہیں ۔ اور مذہب کی افیون کھلاکر سلاتے بھی ہیں۔ مختریہ کہ اس صنعتی دور میں مذہب بھی ایک تجارت بن چکا ہے ۔ جس نے اسے روحانیت سے محوم کر دیا ہے۔

گذاور جنم . ثواب اور جنت بد کیوں ہے کہ بے مزہ کچے بھی نسیں مل سکا ہے بد کل مل سکے گا

اور ایک عام آدمی کے لئے ذہب یا تو صرف ایک ذہنی اور روحانی تعیش ہے اور یا ایک ٹوٹی ہوتی بیا کھی جس کے سادے وہ ایک نامعلوم منزل کی طرف بڑھ دہا ہے لیکن کھی کھی تو اخر الایمان کو ایسا بھی لگتا ہے۔ ذاتی منفعت اور بے بصری کے اس تام جھام میں الجو کر بوری کی بوری ذہبی اور روحانی روایت ہی از کاررفتہ ہو چکی ہے اور اب اس میں انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنان انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا مداوا کرنے کی سکت باتی نسیں دہی اور اپنا انسان کی روحانی تشکی کا در اس نظم میں کیا ہے۔ مثلاب

اساطیری فرمال رواؤں کے قانون اور صوفیا، کی کرامت کے قصے

بیمبرکی دلسوزیوں کے مظاہر

قلمبند بي سب

انھیں ہم نے تعویز کی طرح اپنے گھے میں جمائل کیا ہے جبال لڑ کھڑاتے ہیں ان کی دد لے کے چلتے ہیں آگے گر راستوں کا تعین نہیں ہے

(ایدع گاڑی)

اس صورت حال می خبب نے بھی یا تو انسان بزار تجارتی اداروں میں خود کو محفوظ کر لیاہے اور یا مجروہ کھو کلی رسومات میں سکڑ کر بے بصری اور ریاکاری کے اس منظرنامے کا ایک صدبن گیاہے۔ چنانچید

ہون ہور ہے ہیں گیے کے منزوں کی صدا آگ میں جلنے والی ساگری کی بہت تیز ہو (یہ مصرع فارج ازوزن ہے) ہر طرف پھیل کر بس گئ ہے ہوا میں اور وادین کی قید میں جو فدا ہے لامکاں ہے جو ہوتا ہے ہوتارہے گا ہیٹھا چپ چاپ سب دیکھتا ہے ہیٹھا چپ چاپ سب دیکھتا ہے

(اللج كارى)

اور خداکی یہ خاموشی اور بے بسی ، نیکی کی قوتوں کے پسپا ہو جانے کا استعارہ ہے جو شرکی قوتوں کی بالادستی کا لازی تنجہ ہے ۔ اور اس پریشان کن صورت حال میں جب ایک احساس اور بے بس انسان کو اپنی سجی داہیں مسدود نظر آتی ہیں تو وہ خود کو کچھ اس طرح سوچنے پر مجبور پاتا ہے۔

بم بھی کیوں نہ خداکی طرح مونسی چپ سادھ لیں

پار بودول کی اتد جیتے رہیں

ذع بوتے رہی

(ایلع گاڈی)

گویایہ بے بس اور بے سمت زندگی بھی مسلسل سولی پر چڑھنے اور ذرع ہوتے رہنے ہی کا دوسرا نام بے ۔ لیکن اختر الایمان اپنا بیان جاری دکھتے ہیں۔

زندگی کو خدا کی عطا جان کر ذہن ماؤف کرلیں یادہ گوئی میں یاذہنی بذیان میں خود کو مصروف کرلیں

اور ان الفاظ مي گرى نفسياتى بصيرت كا اظهار بھى ہے كيونكہ بذہبى اعتقادات ميں دُوب كر ذہن كو ماؤف كر لينے يا جنونى كيفيات كے وسلے سے خود سے فرار حاصل كرنے كى تند ميں بھى عام طور پر بست گرى

ابوسی پنال ہوتی ہے۔ اور اس طرح یہ نظم اپنے نقط آغاز پر واپس آتی ہے۔
ان میں ال جائیں جو زندگ کو
گوشت ہے ، ساگ ہے دال ہے ناپتے ہیں
اپنا ہی خون پینے گئتے ہیں
سروسال سے ناپتے ہیں
چاک دامانیاں غم سے سینے گئے ہیں
(ایان گاڑی)

لین اس نقط آغاز پر واپس آنے سے پہلے ہمیں ایک بورا دائرہ کمل کرنا پڑا ہے جس میں ہم انتہائی المناک، بریشان کن پیچیدہ اور دل و دماغ میں ہلح لی پیدا کرنے والے تجربات سے گزرے ہیں جس نے اس تصویر میں ایک اور دنگ کا اصافہ کر دیا ہے یعنی۔

اپنا ہی خون پینے لگے ہیں چاک دامانیاں غم سے سینے لگے ہی

اور یہ اخر الایمان کی شاعری کا ایک مخصوص رنگ ہے۔ ان کے طرعی بھی درد کی کسک اور سفاک حقیقت بین میں بھی دردمندی کی ایک جھلک صرور ہوتی ہے۔ جس نے ان کی عصر حاصر کے انسان اور اس کے مقدر کی تصویر کشی کو اعتبار کی سندعطا کی ہے ولین بنیادی طور پر یماں تک آتے آتے اخر الایمان کی شاعری میں طرکی جگہ ایک گرے فلسفیانہ تفکر نے لے لی ہے۔ اور ان کی شاعری کی حزنیہ لے زیادہ نمایاں ہوگئ ہے۔ لیکن یہ حزنیہ انداز انکی بعض ابتدائی نظموں کے رقت آمیز آثر اور جذباتی انداز سے بست مختلف ہوگئ ہے۔ کیونکہ اس کا آبنگ ذاتی نسیں بلکہ کاتاتی ہے۔ اور اس میں گری بصیر توں کی کار فربائی دیکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس کا آبنگ ذاتی نسیں بلکہ کاتاتی ہے۔ اور اس میں گری بصیر توں کی کار فربائی دیکھی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اس کا آبنگ ذاتی نسیں بلکہ کاتاتی ہے۔ اور اس میں گری بصیر توں کی کار فربائی دیکھی جاسکتی ہے۔

" اپاج گاڑی کا آدمی " ایک اعتبارے اخر الایمان کے فکری اور فنی ارتقاء کا نقط عروج ہے۔ طرز احساس کی شدت، لیج کی دبازت، حقیقت بینی اور دردمندی کے انوکھے امتزاج، تجربے کی گیرائی ، موضوعات کی مرکزیت اور تبد در تبد معنی آفرین نے اس نظم کو اعتبار کی سند عطاکی ہے ۔ اور اس کا شمار اخر الایمان کی بسرین نظموں میں ہونا چاہئے ۔ یبال بھی اخر الایمان نے علامتی اور ڈرامائی طرز اظمار کو ترک کرکے ایک کسی قدر یراہ داست شعری اسلوب تراشاہے جے ، کولاڈ "کی شیکنیک نے زیادہ دبیزاور معنی خیز بنا

دیاہے "کولاڈ" کی ٹیکنیک جے " موناڈ" کی ٹیکنیک ہے ممز کرنا ضروری ہے۔ مصوری ہی کی ایک زیادہ پیچیدہ شکل ہے جسمیں مختلف نا ممل تصویروں یا اخبار کے تراشوں وغیرہ کو ایک دوسرے پر چسپال کرکے ایک ایسانقش بنایا جاتا ہے جو ہمارے ذہن کو بیک وقت مختلف اور متعناد کیفیت سے دوچار کرتا ہے ۔ اور جس کا مجموعی تاثر زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہوسکتا ہے " اپلیج گاڈی کا آدی " بھی میرے خیال میں اسی قسم کی نظم ہے جس میں ایک دوسرے میں پیوستہ کئی اہم موضوعات اور چے در چے تجربات زندگی کی ایک پہلودار تصویر پیش کرتے ہیں اور گری بصیر توں کے انکشاف کا وسیلہ بنتے ہیں

اوراب اگرچہم ایک ایے مقام پر سیخ گئے ہیں جہاں اخترالایمان کافن اپنی بوری شدت، ته داری امعنی خیزی دردمند سفاکی اور تفکر آمیز حزن کے ساتھ اپنے عروج پر نظر آتا ہے ۔ لیکن اخترالایمان کی شاعری کے فنی ارتقاء میں ان نظموں کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں ۔ جن میں انھوں نے مون آڈکی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے ۔ یہ رججان ان کی درمیانی دور کی نظموں میں اکثر جھلک آیا ہے ۔ لیکن اپنی دو نظموں " باز آمد ایک مذاح " ہے ۔ یہ رججان ان کی درمیانی دور کی نظموں میں اکثر جھلک آیا ہے ۔ لیکن اپنی دو نظموں " باز آمد ایک مذاح " مون آڈکی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے ۔ ان نظموں پر دوشنی ڈالنے سے پہلے مون آڈ ٹیکنیک کا ایک مخضر تعاد ف

صروری معلوم ہوتا ہے۔

موناڈ ایک فلمی نیکنیک ہے جو بجرد تصویروں کے یکے بعد دیگرے تیزی اور تسلسل کے ساتھ پردہ سیسی پر نموداد ہونے سے عبارت ہے اور جس میں نہ صرف ہردو سری تصویر پہلی تصویر کے خیال کو آگے بڑھاتی ہے بلکہ یہ خلف النوع تصویر یں اکر ایک دو سرے پر تنقید اور تبھرے کے فرائفن بجی انجام دیت بیں ۔ اور اس طرح نہ صرف یہ کہ ایک کمانی ارتفایزیہ ہوتی ہے بلکہ تخلیق کار کے وژن اور بھیرتوں کا بجی انکثاف ہوتا رہتا ہے ۔ جدید شاعری میں موناڈ کی فیکنیک کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا گیا ہے ۔ لیکن میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ تابذہ ، معنی خیز ، لطیف اور لاجواب مثال ۔ ٹی ۔ ایسس ۔ ایلب کی میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ تابذہ ، معنی خیز ، لطیف اور لاجواب مثال ۔ ٹی ۔ ایسس ۔ ایلب کی شہرہ آفاق نظم موجود بیں) ادرو شاعری میں غالبا اخر الایمان نے ہی سب سے پہلے اسے زیادہ شعوری طور پر استعمال کیا۔ گوکہ حالیہ پرسوں میں اس کی اور بجی کئی مثالیں مل سکتی بیں ۔ خود میری کئی نظمیں مثلا " اجنبی " (60) کتے سب رائے ور میری کئی نظمیں مثلا " اجنبی " (60) کتے شعری منظرنا ہے ذیادہ علام تی میں ۔ اور ان قطارت کام لیا گیا ہے۔ شعری منظرنا ہے ذیادہ علام تی میں ۔ اور ان کی پیش کش میں زیادہ شدت اور اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ شعری منظرنا ہے ذیادہ علامتی قسم کے بیں ۔ اور ان کی پیش کش میں زیادہ شدت اور اختصار سے کام لیا گیا ہے ۔ دوسرے یہ کہ ان نظموں کی یہ نگیا کی خاص شعوری کوشش کا تنجہ نہیں ہے ۔ دوسرے یہ کہ ان نظموں کی یہ کیکنیک کی خاص شعوری کوشش کا تنجہ نہیں ہے ۔ دوسرے یہ کہ ان نظموں کی یہ کیکنیک کی خاص شعوری کوشش کا تنجہ نہیں ہے ۔

اس جلہ معرضہ کے بعد جب ہم اخترالا یمان کو انظموں کی طوف واپس آتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اخترالا یمان نے اس صنعت کو صرف ایک فئی تجربے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ لیکن اس کے بوشیدہ امکانات کو ہروئے کار لاکر کسی زیادہ پیچیدہ وژن ، وسیح تر معنویت یا کسی گھری بھیرت کو گرفت میں لانے کی کوشش نہیں گی ہے۔ میرے خیال میں یہ بظاہر بھی بھواسا انداز زیادہ فئی نظم و صنبط کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بات تو سب ہی جانے ہیں کہ ہر فلم کی تکمیل کے بعد اس کی کاٹ چھانے بھی ایک صنروری عمل ہوتا ہے ۔ یہ بات تو سب ہی جائے ہیں کہ ہر فلم کی تکمیل کے بعد اس کی کاٹ چھانے بھی ایک صنروری عمل ہوتا ہے و فلم کے حن اور معنویت دونوں میں اصنافہ کر سکتا ہے۔ لیکن شاید یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہو کہ ایلیٹ کی شاہ رکار نظم کے مثال تخلیقی میں ایلیٹ کی ہے مثال تخلیقی الیا ہے کہ خات اور فئی چابکہ سی کو بھی میا ایک شاہ کی طوالت میں تقربا آ دھا اور معنویت اور اثر انگری میں دو چند کر دیا تھا۔ اختر الا یمان کی ان دو نظموں میں ہمیں ایک آنچ کی کر کا احساس ہوتا ہے اور ان کا تاثر خاصا بھوا بھوا ہموا ہموا ہموں ہو دو جموعی طور یر کسی وژن کی ترسل نہیں کرتا۔

لیکن ان خامیوں کے باوجود ہراعتبارے یہ دونوں تظمیں دلچسپ اور قابل توجہ ہیں۔ پہلی نظم " باز آمد ۔ ایک متاج " (جے موناز کہنا چاہے تھا) تو ایک خاصی بلی پھلکی نظم ہے جس میں دیباتی زندگی کے ملکے تھلکے مناظر خاص طورے متوجہ کرتے ہیں۔ دیماتی زندگی کی تصویر کشی بھی اختر الایمان کی شاعری کا ایک مخصوص ملوب لین میال یہ مناظر کچے زیادہ می دل کش اور شاداب ہیں۔ اگرچہ معنویت کے اعتبارے یہ گاؤں " ایک لڑکا "اور " یادی " کے گاؤں سے بہت کم ہے ۔ دوسرے یہ کہ یہ اخر الایمان کی داستان حن و عشق کا ایک ورق ہے جس میں معصومیت بھی ہے۔ سوزگداز بھی اور جس پر ایک اتندہ مطالعے میں روشنی ڈالی جائے گ۔ تسرے یہ کہ ان دونوں تظموں می ہمیں نیم درامائی کرداروں کی ایک اچی خاصی تعداد مل جاتی ہے جس میں بے ساختگی بھی ہے ، سادگی اور معصومیت بھی۔ یہ درامائی عناصر اخر الایمان کی شاعری کا ایک مخصوص اور منفرد پہلو ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ سب تاثرات یادوں کے جھروکوں سے چھن کر ہمادے ذہن میں ارتعاش پداکرتے ہیں ور در صرف وہ زندگی ہے جے شاعر ست بھے چور آیا ہے بلک شایدیا اب منتشر اور معدوم بھی ہو جی ہے ۔ وہ اس کا اگر کوئی وجود ہے توبس یادوں کی کسک اور تخیل کے نگار خانے میں ہے۔ اس سلسلے کی دوسری نظم یکالے سفید پروں والا پرندہ اور میری ایک شام " میں اخر الایمان نے زیادہ وسع مسائل کا اعاط کرنے کی کوششش کی ہے۔ " یادی " اور " ایک لڑکا " کی طرح اس نظم کے پس منظر میں اك گاؤں ہے جو يادوں كے وسلے سے تشكيل كياكيا ہے اور پيش مظري الك صنعتى شر ليكن دونوں اس گری معنویت سے محروم بی جو پہلی دو نظموں کا امتیازی وصف ہے۔ ببر طور ڈرا مائی نقط نظر سے یہ گاؤل بھی

كافى جاذب توجه ب راوراس مي كي دلكش مناظراور بحولے بسرے لوگوں كى ايك جھلك ب رمثلاً فرقت كى ال جس نے شوہر کے مرنے پر بڑا کہرام مچایا تھا۔ لیکن عدت کے دن بورے ہونے سے پہلے بی نیام کے اموں کے ساتھ بھاگ گئ تھی۔ مریم جس نے کبی محبت کے خواب دیکھے تھے ۔ لیکن جوانے عاشق ک بوفائی کے بعد کنواری بی رہ گئی جو اب کرے سی کر گزارہ کرتی ہے اور اب اس کی بینائی بھی جو اب دے ربی ہے۔اس کا عاشق غضنفر جورومال میں الدو باندھ کر اس کے گھر میں بھینکا کرتا تھا۔اور اب دن مجر لکڑی کی ال پر بیٹھا پی جوانی کی ج رائی کے قصے سایا کرتا ہے اور شام کو اپنی نوجوان لڑکی کو اخلاقیات پر لکچر پلاتا ہے اور نوجوان واحد منظم " مي " جو دن بحراين محبوب كے كرمي چولوں كے كھے بھينكاكرتا تھا۔ اور اس كى دیماتی مجوبہ زینب اس نیم ڈرا ائی منظر نامے کے کچے دلکش کردار ہیں۔ اس تصویر کا دوسرا رخ وہ بڑا شہر ہے جس مي بم چائے فانوں ، ناچ كھروں ، تھيٹراور تفريح كابول كى ايك جھلك ديكھتے بي ـ سال اخترالايمان نے این دوسری نظموں کی طرح زندگی کے تصنادات کا بھی اصاط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کچے ایے سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ جن کا بادی النظر میں کوئی جواب نہیں۔ اور رسمی اخلاقیات، ذہبی رسوات کی بوالعجبی اور نام نهاد مذہبی تھیکیداروں کا اللی بن اور خود غرصی بھی ان کی تنقید کا بدف بنے ہیں لیکن اس نظم کا شاید سب ے دل چب سلویہ ہے کہ بیال اخر الایمان نے شعور کی روکو گرفت میں لانے کی کوشش کی ہے ۔ گو کہ اس میں انھیں زیادہ کامیابی نسی ہوئی ہے ۔مثلا اگر ہم ان نظموں کا مقابلہ ورجینا ولف کے ناول سے کریں جن می STREAM OF CONSCIOUSNESS کونفسیاتی اور کاتاتی بصیرتوں کے اظہار کاوسیا بنایاگیا ہے۔ یا پھر مینسی ولیز کے ڈرامے دی گلاس مناجری THE GLASS MENAGER ہے کیں جس میں سب واقعات یادوں کے لطف پردے سے چھن کرہم تک سیختے ہیں اور یادوں کے تحلیل تجزیے اور انتخاب کے عمل کو پڑی فنی چابکدست سے پیش کیاگیا ہے تو ہمیں یہ تظمیں خاصی سطی اور فنی طور پر کمزور مطوم ہوتی ہیں۔

کے اعتبارے اہم ہیں۔ ان جی بستری نظموں کے علاوہ جن کا تجزیہ کیا گیا ہے ۔ کوزہ گر ۔ ۔ حمام باد گرد ۔ عروس البلاد ، سبزہ بیگانہ ، میر ناصر حسین ، میرا دوست ابوالهول ، اور ، قبر ، وغیرہ بھی اخترالایمان کی کامیاب اور معنی خز نظمیں ہیں جو زندگی کی مختلف پیچیدہ اور المناک حقیقوں کا بڑی خوبی ہے احاظہ کرتی ہیں اور جن میں گہری بصیر توں کی کار فرائی دیکھی جاسکتی ہے۔ لین طوالت کے خیال ہے ان پر تنفسیل ہے دوشتی نسیں ڈالی گئی ہے۔ اخترالایمان کی مختصر نظموں میں ، وہ مکان ، انتظار ، بند کمرہ ، "رک وفا " النے پاؤں والے لوگ " ، صبح کاذب " ، کربلا " ، قیاست " ، ب نقلتی ، اور " ب چارگ کانی کامیاب دل کش اور معنی خیز نظمیں ہیں۔ کین ان بر بھی تفصیل ہے دوشتی ڈالن ممکن نسیں ۔ ان نظموں کے علاوہ اور بھی کئی بڑی انچی اور خوب صورت نظمیں اخترالایمان کی شاعری کے مختلف ادوار میں ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہیں لیکن ان کا تعلق اختر الایمان کی شاعری کے مختلف ادوار میں ہماری توجہ کا مرکز بنتی ہیں لیکن ان کا تعلق اختر الایمان کی " داستان حن و عشق " ہے ۔ جس پر ایک اور مضمون میں روشتی ڈالی جائے گی۔ الایمان کی " داستان حن و عشق " ہے ۔ جس پر ایک اور مضمون میں روشتی ڈالی جائے گ

اخریں مجے اس بات کا اعراف کرنے میں کوئی تابل نسیں کہ اخر الایمان اس دور کے سب اتھے اور اہم شاعر ہیں۔ وہ اردو شاعری کو اس منزل سے کافی آگے تک لے آئے ہیں جال ترقی پند شاعروں نے اے چوڑا تھا۔ انھوں نے جدید نظم کو زیادہ گرے ادراک سے آشناکیا ہے۔ اور فنی طور بر پابند نظم سے آزاد نظم تک کے سفر کے دوران انھوں نے اپنے شعری اسلوب کو تکھارا ، سنوارا اور اسے زیادہ معنی خیز بنایا ہے ۔۔۔ کو کہ سال اس بات کی طرف مجی اشارہ کردینا ضروری ہے کہ آزاد نظم نے حالیہ یرسوں میں ترقی کی كى مرئيس طى كى بير مثلاميرى دراماتى قدم كى تظمين جيسة بندكره " ادحورانكر " دحرتى كالس " وغيره زياده تكمى اور ترشى ترشائى بير ـ اور ميرى كى مختصر تظمير مثلا تخريب " فاصلے " ون كاكرب " وصل " و طوفان "ويرانه " الوان خاص " سنگ جال " بوا \_\_ اس بوا " انتظار "اور حن ازل \_ ب زبال "وغيره فن نظم و صنط اختصار اور ایمائیت کے سرخمونے ہیں۔ لیکن اس بات سے یہ تتجہد تکالا جائے کہ میں اخر الایمان سے سربونے کا دعوی کررہی ہوں۔جب کہ حقیقت تویہ ہے کہ میں خود کوان کاہم عمر بھی نسی مجتی لین ساتھ ہی اس بات کا اعادہ صروری ہے کہ ہر سنجدہ اور معتبر شاعرائے پیش رو شعراء کی روایت سے یا تو کمل انحاف كرتا ہے اور ياس كى توسىع اور تلميل كى طرف توج كرتا ہے ، برطور جيماك انگلش كے مماز فقاد ازرا یاؤنڈنے کہا ہے کہ موجد کارتبر کسی روایت کو آگے بڑھانے والوں سیال تک کہ استادوں سے بھی بلند تر ہوتا ہے۔ اس ایے" اگر میری یا کچ دوسرے بمعصر شاعروں کی تخلیقات کو بعض اعتبادے اخر الایمان کی شاعر کی روایت کی توسیع یا سمیل کما جائے تو یہ مجی ان کی اہمیت اور مرکزیت کی ایک ناقابل تردید دلیل ہے۔ اخر الایمان کے بعد اجرنے والے جن شاعروں نے (میرے علاوہ) نظم یا آزاد نظم کی آبیاری پر خاص

توجدی ہے ۔ ان میں منیب الرحمن ، ساجدہ زیری ، قاضی سلیم ، خلیل الرحمن ، بلراج کول ، شغیق فاطر شعری ، شماب فعفری ، مخمود سعیدی ، زبر رصوی ، وحد اخر ، کمار پاشی ، شهریار ، ندا فاضلی اور شاہدا تحد شعیب وغیرہ کے شماب فعفری ، مخمود سعیدی ، زبر رصوی ، وحد اخر ، کمار پاشی ، شهریار ، ندا فاضلی اور شاہدا تحد شعیب وغیرہ کا ماتھ ہی مالے جاسکتے ہیں ۔ لیکن ان سب میں اخر الایمان کے قد و قامت کا کوئی شاعر اب تک نظر شمیں آنا ۔ ساتھ ہی واضح کر دینا صروری ہے کہ میال میں نے صرف ہندو ستانی اددو شاعروں پر ایک نظر ڈالی ہے ۔ جب کہ پاکستان میں بھی نظم کے کئی مماذ اور سنجدہ شاعر موجود ہیں لیکن کیونکہ مجھ سب پاکستانی شعراء کے جب کہ پاکستانی شعراء کے کام سے کماحقہ واقفیت نمیں ۔ اس لئے بیال ان کا تزکرہ نمیں کیاگیا ہے ۔ گوکہ جموعی طور پر یہ کما جا سکتا ہے کہ ان میں بھی کوئی ابھی تک اخر الایمان کے فن کی بلندی ، موضوعات کی مرکزیت ، تجربے کی گمرائی اور شدت فکر واحساس کو نمیں چھو سکا ہے ۔

اخر الایمان کی شاعری میں جزید کا خلوص، وجودی تجرید کی شدت اور گیرائی تفکر کی ذیریں امر، ذندگی کے گوناگوں مسائل اور عوامل کا گہرا ادراک، موضوعات کی مرکزیت، نوع انسانی سے محبت اور حسن، خیراور سپائی "کی بنیادی اقداد کا گہرا شعور احساس ذات اور عرفان حیات، کا تناتی غم کے وسلے سے گہری بصیر توں کا انکشاف لیج کی انفرادیت اور دبازت، زبان کا احترام اور فنی وسائل پر بوری توجہ اور انسان کے مقدر اور عصری صورت حال سے گہری وابستگی کچ ایسی خصوصیات ہیں جو انحیں سبت ایجے اور براسے شاعروں کی صف میں لاکھڑاکرتی ہیں۔

اخر الایمان کی شاعری زندگی کی ایک معنی خیز تصویر اور ایک المناک وژن کی تجسیم ہے ۔ اور اس میں انھوں نے روح عصر کو ایک بڑے تیکھے اندازے بے نقاب کیا ہے اخر الایمان ایک سبت ہی اچھے اور اہم شاعر ہیں ۔ اس کا فیصلہ اب وقت کو کرنا ہے ۔

the color of the little of the latest the color of the co

with the first the state of the

## وقت كى معنويت

Charles of the Control of the Contro

اخترالایمان کی شاعری کے حوالے سے

بنت لحات کا پیش لفظ لکھتے ہوئے اخر الایمان نے اپنی شاعری میں وقت کی اہمیت پردوشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں :

میری ان نظموں میں وقت کاتصور اس طرح ملتا ہے جیے یہ بھی میری ذات کا ایک صد ہے اور یہ طرح طرح سے میری نظموں میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ کھی یہ گزرتے ہوئے وقت کا علامیہ بن جاتا ہے کھی خدا بن جاتا ہے کہی خدا بن جاتا

ہے اور لیمی نظم کا ایک کردار"

ایلیٹ نے شاعری کی جن تین آوازوں کا ذکر کیا ہے یعنی اول وہ آواز جس میں شاعر خود اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے ،دوم وہ جس میں وہ دوسروں سے مخاطب ہوتا ہے اور سوم وہ جس میں وہ کسی کر دار کی ذبانی کچھ کہتا ہے۔ اختر الایمان کے بال بالعموم پہلی آواز کا عمل دخل ملتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں کی ابتدا کسی متعین جذبے یا فکر سے ہونے ہے جو خود کو ظاہر کرنے کے لیے بیترار ہے ۔ علاوہ اذیں اختر الایمان کے تخلیق محرکات اپنی تمام ترغذا گری مطامتی اور دمزیاتی فکر سے صاصل کرتے ہیں اس لیے اس اختر الایمان کے تخلیق محرکات اپنی تمام ترغذا گری مطامتی اور دمزیاتی فکر سے صوب ، تاہم اپنے فکری تجم میں حیرت شاعری میں کسی فلسفیان ، سماجی یا سیاسی موضوع پر واضح بیان کی تلاش ہے سود ہے ، تاہم اپنے فکری تجم میں حیرت انگیز وسعت اور فراخی کے سبب یہ شاعری زندگی کے متوع تخلیقی تجربات کی دزم گاہ ہے ۔ خصوصاً ہمارے مجمد انگیز وسعت اور فراخی کے سبب یہ شاعری زندگی کے متوع تخلیقی تجربات کی دزم گاہ ہے ۔ خصوصاً ہمارے مجمد کے تہذیں ، جذباتی ، فکری اور سیاسی زوال اور انحطاط پر خود کلامی کے انداز میں سیاں جس قدر اشار سے موجود ہیں کے تہذیں ، جذباتی ، فکری اور سیاسی زوال اور انحطاط پر خود کلامی کے انداز میں سیاں جس قدر اشار سے موجود ہیں

ان کو یکجاکرکے ایک ممل تصویر بنائی جاسکتی ہے۔ لہذا وقت بجی اپنے اس معنی میں اپنے خاص فلسفیان اور مذہبی CANNOTATIONS کے ساتھ اس شعری کا تنات کی تعمیرہ تشکیل میں اپنا ایک منفرد کردار رکھتاہے۔

اس سلسلے میں یادی سے باخود نظم سو کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جو اپنی جادوئی کیفیت کے لحاظ ہے وقت کی ایک معنی خیز علامت ریبال شاعرانہ نظر زندگی کے ہر ممکنہ ابعاد و جہات اور بام و در کا جائزہ لیتی ہے ۱ کیک کم کردہ راہ زندگی کے ہمراہ تاریکیوں کا یہ عجیب سفر ہے ، دور دور تک کسیں نورکی ایک کرن نسیں ملتی،

کون سی راحت دورال ہو میسر آئی داغ دے کر نہ گئی ، کون ہے لمحات نظاط میں بن کر نہ اٹھے زہر نہ چھوڈا مجھ میں ہر نیا واقعہ اک طادشہ تھاہر نئی بات مادشہ تھاہر نئی بات فال بد نکلی کمیا زخم دروں کو گرا مجر بھی وہ کون سا جادو ہے جو ہر آزہ وفات ہوں بھلا دیتا ہے جی ہے کہ نشال بھی نہ لیں

جال یہ بچ ہے کہ وقت کے دیے ہوئے زخموں سے زندگی ندھال ہوجاتی ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ وقت بی بڑے نے دونوں عمل اختر الایمان کے بال ایک بی بڑے سے بڑے زخموں کو مند مل بھی کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ وقت کے یہ دونوں عمل اختر الایمان کے بال ایک ساتھ چلتے ہیں۔ شاید سی وجہ ہے کہ یہ شاعری یاسیت کے صوود میں داخل ہونے سے بچ جاتی ہے۔

اخترالایمان کی نظم دعا بھی اپنی تفصیلات میں ایک حزن کی کیفیت سے عبارت ہے۔ یمال بھی شاعرانہ نظر معنی کی جستو میں زندگی کے ہر قرید اور ہر گوشے میں بھٹکتی ہے۔ یمال خارجی دنیا سے زیادہ داخلی زندگی کی ویرانی اور وجود کی بے جبرگی تشویشناک ہے۔

میں بگولہ ہوں مجھے اب نسی ہوتااحساس مرے پہلو میں دھردکتے ہوئے دل کا مفہوم گردش نون ہے ، باتی ہے ہر اک شے معدوم شاعراس بات سے زیادہ لمول ہے کہ وقت فردکی معصومیت چین لیا ہے اور بے رحمی دونوں کی مشرک تقدیر بن جاتی ہے۔ بنت لمحات کی متعدد نظموں میں وقت بالواسط طور پر شاعرانہ تجربے میں شامل ہوگیا ہے چتانچے نظم وقت کی کہانی شاعر کی تاریخی و سماجی حسیت کی دستاویز ہونے کے ساتھ زمانے کے دست وبرد کی بھی ایک المناک تصویر بن گئے ہے۔

یہ ملف ہو عمارت ہے بارہ منزل کی علم بلند ہے جس پر کسی سفارت کا بیاں نظاں تھے کبی ظلمیوں کی عظمت کے اور اس کے بعد تصرف میں تغلقوں کے دبی ممارے طفلی کے ایام بجی ہیں دفن بیال مرتے تھے ہرن کی طرح کبی کلیس کیا کرتے تھے ہرن کی طرح کبی درختوں کی چھاؤں میں بیٹے رہتے تھے بروں کہ جوائن میں بیٹے رہتے تھے بروں ہی بلا کسی مقصد کے بے خبر پروں بھلتی دھوپ خلک چاندنی تھی سب کے لیے جو بیٹے تھے مراب زیست میں سب آئ دہارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے صنم دمارے بہلو میں جو بیٹے تھے ، جیے دمارے دمارے

گرداب زیست کی یہ بلاخیزی فرداور جاعت دونوں کو بے نامی کی اندھیرے میں غرق کردیت ہے۔
اخترالایمان کی ایک مختقر نظم بے تعلقی کا موضوع بھی وقت ہے۔ یمال وقت کی منفی سرشت اور معصوم و
بے دیا شاعرانہ وجود کے درمیان جس نوع کی کشمکش ہے وہ دلچسپ ہے۔ وقت کی علامتی معنویت کے پیش نظر
شاعرانہ ذہن وقت کو یمال بیک وقت کئ ناموں سے یاد کرتا ہے
شاعرانہ ذہن وقت کو یمال بیک وقت کئ ناموں سے یاد کرتا ہے
شاعرانہ دہن وقت دوال

سنگ گران ، ہمالہ ، عقدہ ، اشک اور خون جگر وقت ہی کے دوسرے نام ہیں۔ وقت (جو ایک غیرمرئی کی حقیقت ہے) شاعراس کی مختلف ڈرامائی حالتوں اور مزاجی کیفیات کا عارف ہے۔

نظم بنت لحات " گرچ نغر محبت ہے لین اسکا محود بھی وقت ہے ۔ اس نظم کی فنکارانہ پیشکش میں فصنا آفرین اور شاعرانہ پیکروں میں خلاقانہ قدرت کے متوازی ایک دوسرا وصف جو متوجہ کرتا ہے وہ انکشاف معافی ہے ۔ بیال برمصر عے سے معانی کی ایک نئ کرن چھوٹت ہے ۔

روال دوال ہوئے نوشیو کے قلظے ہرسو فلات صبح میں گونجی سر کی شنائی اید اللہ کر سایہ دھند سی جو چھائی ہے اس البتاب میں اس سرگمیں اجائے میں سوا تمادے مجھے کچھ نظر نسیں آنا ہر ایک لو گریزاں ہے جیبے دشمن ہے د تم لوگ د میں ، ہم بھی دونوں لیے ہیں د تم لوگ د میں ، ہم بھی دونوں لیے ہیں دونوں لیے ہیں دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کی دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کے ہیں تا دونوں کی دونوں کھی نسیں آتے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دو

غور طلب بات یہ ہے کہ نظم اپنے احتشام تک پونچتے پونچتے زندگی اور وجود کی لازمی پسپائی کو گواہ بنا

دین ہے۔

" نظم مثورہ" بیانی انداز میں زندگی اور اس کے پیچیدہ رموز کی گرہ کشانی کرتی ہے۔ تاہم سال بھی وقت کے نیزے سے شاعران وجود لہولمان ہے

ہم ہو پیدا ہوئے مرتے ہوئے افلاق کے ساتھ ہیں ہیں کا لاش آج بھی کاندھوں پہلے پھرتے ہیں سوچتے رہتے ہیں یہ بوتھ کماں لے جائیں لوگ کیتے ہیں یہ بوتھ کماں لے جائیں اور مرجاؤ انسی قدروں کو سینے میں لیے وقت مرہم ہے یہ بڑا گھرے ہے گہا گھاؤ لیے جبال دیدہ معلی جیے لیے کہا گھاؤ تے دنیا نسیں سونی ہوگ تے دنیا نسیں سونی ہوگ

شاعر وقت کی قوت شفا کا معترف ہے۔ اس لیے یہ نظم آٹر کے اعتبار سے غم واندوہ سے دو چار نہیں کرتی۔

" بازآ یہ "اختر الایمان کی قدرے طویل نظم ہے جس کی دیگر فنی عناصر کے ماسوا سوانجی اشاروں سے شناخت ہوئی ہے۔ یہاں شاعر ماضی کے جزیرے پر کھڑا ہو کر زندگی کی خواب آسا بھولی بسری یادوں کو آواز دے رہا ہے۔ زندگی کی چیوٹی موٹی مسرتوں کی جستجو میں سرگر داں اس کا وجود دو بارہ طفلی معصوم دنیا میں داخل ہوجانا چاہتا ہے۔

بھیڑ ہے بی پھوٹی می گی میں ریکھو ایک نے گیے ایک نے گید ہو پھینکی تو گل آکے گئے میں میں نے جا پکڑا اے دیکھی ہوئی صورت تھی کس کا ہے میں نے کسی ہے ہوئی صورت تھی کس کا ہے میں نے کسی ہے ہوئی قصائی ہولا یہ جبید کا ہے رمعنانی قصائی بولا بھول صورت ہے ہی گئی اس کی مجھ کو بھول صورت ہے ہنسی آگئی اس کی مجھ کو

### وہ بھی ننے لگا۔ ہم دونوں یونی ننے رہے در کے در ک

ذاتی حادثات کی ان سرخیوں میں تمام تر کششش اس جادو بیانی کے سبب ہے جس کا تعلق مکالماتی اور ڈرامائی اسلوب سے ہے ۔ غالبا اسی اسلوبیاتی تنوع کے پیش نظر شمس الرحمان فاروقی کا کہنا ہے کہ اختر الایمان از اول تا آخر ایک عظیم ڈرامہ نگار ہیں جنکی نظموں کو اسٹیج پر اسی سولت کے ساتھ بولا جاسکتا ہے جس طرح شکسپیر کی نظمیں بولی جاتی ہیں ۔

اخترالایمان کی مختری نظم بیداد میں اپنے عنوان مشدت باٹر اور گرے PATHOS کے سبب وقت کی جبریت کو بے نقاب کرتی ہے ۔ بچ ہے کہ وقت کی طغیانی کے آگے انسانی جذبات و احساسات اور اس کے تمام الوالعزم کارنامے محض ایک حقیر اور تکے کی ماتند ہیں ۔ البت آگ اور خون کے اس دریائے بے تابی سے شاعر کا وجود جس کمال طمانیت اور بے نیازی سے برآمہ ہوتا ہے وہ بھی منظر قابل دید ہے ۔

ن تیرے قنقے ، جھنکار چوڑیوں ک، خرام د سانے نہ حوادث جنوں نے روحوں کو اسلامے نہ حوادث جنوں نے روحوں کو المولمان کیا آگ میں جلایا تمام نہ داد کوئی ہے نہ داد گر کوئی نما میں گونج دبا ہے فقط خدا کا نام نما میں گونج دبا ہے فقط خدا کا نام

سیال خدا اگرچہ وقت کا ہی ہم معنی ہے لیکن اس کی اصل پچان بھی اپنی جگہ موجود ہے جو اس خرابے میں انسانی وجود کا واحد سیارا ہے۔

اں مخضرے مطالعہ ہے ہم اس تیجے نر سیختے ہیں کہ اخرالایمان کی شاعری قصنا وقدر کے فلسفیانہ مباحث ہے گریز کرتی ہوئی اس کی تخزی اور منفی قوتوں کا اعتراف کرتے ہوئے تخلیقی وفنی سطح پر اس سے نبرد آزما ہونے کا ہز سکھاتی ہے اس تخریب کے بطن میں بوشیرہ تعمیراور نو امیدی میں امید و بیم کے امکانات کی جانب اشارے کرتی ہے۔

# اخر الايمان كى شاعرى

### ذ جنی مسافت کی دستاویز

اخرالایمان کو دیکھنے اور سننے کا پہلا اتفاق تھے ارچ 1972 ، میں ہوا۔ باقر مہدی کے مکان پر ایک ادبی فشت تھی ، اخرالایمان صدارت کر رہے تھے۔ سب سے پہلے تھے ہی افسانہ پڑھنے کے لیے کما گیا۔
افسانے پر بجرپور شقیہ ہوئی اور خواتین کے علاوہ سب نے ایک جٹ ہوکر رائے دہی کی کہ افسانہ اچھا نہیں۔ ہم اخرالایمان نے اظمار خیال کرتے ہوئے کما " میں فوری ٹاڑ اور شقیہ میں فرق کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جوکچ کما تھا وہ فوری ٹاڑ تھا جو بعد میں بدل بھی سکتا ہے ۔ ابھی تخلیق آپ کے ذہن کا صد نہیں بنی اس پر شقیہ مکن نہیں بنی اور یہ بمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جب تک تخلیق آپ کے ذہن کا مسئلہ نہیں بنی اس پر شقیہ مکن نہیں۔ الفاظ شایہ الگ ہوں لیکن مطلب سی تھا۔ اخرالایمان کو سننے کا یہ پہلا موقع تھا۔ یہ بات ذہن نشمن ہوگئی۔

اس کے بعد ان ہے کئی بار لینے کا اتفاق ہوا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ اپنے مخاطب کی بات بت خور ہے سنتے ہیں اور جب وہ اپنی بات کمل کر لدیا ہے تو یہ کہ کر کہ آپ اپنی بات کہ چکے ہو اپنا مطح نظر پڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ۔ ان کی آواز کمجی ذیادہ اونچی ہوتی تھی ۔ ایک ہے لیج میں اپنے مشاہدات ، تجربات کی روشنی میں بورے دلائل کے ساتھ جن میں کمجی کمجی طرک کاٹ بڑی سخت ہوتی تھی وہ اپنا نقط نظر بیان کرتے ۔ زندگی اور شاعری پر انھوں نے بست خور کیا تھا۔

پہل پہن سال قبل جب اخرالایمان نے شاعری شروع کی لوگ جدید نظم کے بادے میں سخیدہ نسی تھے۔ سروسان "کے دیاہے میں انھوں نے لکھا ہے کہ جن دنوں وہ علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے ایک پروفسیر نے ان سے بوچھا یکیا تم سمجھتے ہوکہ تماری شاعری کا شمار کلاسکی شاعری میں کیا ماسکتا ہے۔

یہ سوال آج بی قائم ہے۔ بیس بائیس سال قبل باقر مدی کی کسی تخلیق پر میں نے کہا ہم بحج تو پند نہیں آئی۔ " انھوں نے اپنے مخصوص لیج میں کہا ہم شاعری ہے واقف نہیں " میں نے کہا۔ " باقر صاحب کی شاعری تو میں نے بہت پڑھی ہے " کے گئے " بال تم نے کلا سکی ادب پڑھا ہے۔ اس شاعری ساحب کی شاعری تو میں نے بہت پڑھی ہے " کے گئے " بال تم نے کلا سکی ادب کا تھا اور وہ مجی غزل کا یہ بات اکثر میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ نظم، بالخصوص جدید نظم کی تحسین میں کلا سکی ذہن ساتھ نہیں دیا بلک رکاوٹ بنا ہے۔ برطال آج جدید نظم پر دد عمل اس قدد نہیں ہے۔ بقول اخرالا بیان ان چالیس پینالیس یرسول میں اتنا فرق پڑا ہے کہ پابند ، غیر پابند ، معری آزاد شاعری اب شنے بندانے کی بات نہیں۔ اے قبول عام کی شد مل گئ ہے "۔ (دمین ذمین۔ صفر 18) اخرالا بیان ، معیشہ اصراد کرتے دہ کہ شاعری خصوصاا ان کی شاعری کو تفریح کی چیز نہ مجھا جائے۔ اخرالا بیان ، معیشہ اصراد کرتے دہ کہ شاعری خصوصاا ان کی شاعری کو تفریح کی چیز نہ مجھا جائے۔ اور ساحد گئی ہے پڑھا جائے۔ یادی کے پیش لفظ میں انھوں نے لکھا ب

وہ احباب جو اس شاعری کو رواداری میں پرمعنا چلہتے ہیں اور اس سے وہ لطف لینا چلہتے ہیں جو قوالی یا سوز خوانی سے میسر آتا ہے تو محجے شرمندگی ہے یہ شاعری ان کی اس خواہش کو بورا نسیں کر سکے گر میرے اس بیان کا ہرگزیہ مطلب نسیں کہ میں اپنی شاعری کو المام کا درجہ دے رہا ہول۔ میں صرف گر میرے اس بیان کا ہرگزیہ مطلب نسیں کہ میں اپنی شاعری کو المام کا درجہ دے رہا ہول۔ میں صرف

اتاكمنا چاہنا ہوں كہ ہر بات ہر آدى كے ليے نہيں ہوتى۔ جس طرح ميرے ليے رياضى كے كسى مسئلے ميں كوئى دلجي نہيں اسى طرح ببت سے احباب كے نزد كي شاعرى تفنيج اوقات كى چيز ہے۔ مختقرا اتنا عرض كرنا چاہنا ہوں كہ اس كے بارے ميں كوئى دائے قائم كر لے سے پہلے اسے دو تمين بار پڑھے۔ لين ذہن كو غزل كى فصنا سے فكال كر پڑھے۔ يہ سوچ كر پڑھے كہ يہ شاعرى مشين ميں نہيں وُھلى ۔ ايك انسانى ذہن كى تخليق ہے بو دن دات بدلتى ساسى ، معاشى اور افلاتى قدروں سے دو چار ہوتا ہے جہال انسانى ذہن كى تخليق ہے بو دن دات بدلتى ساسى ، معاشى اور افلاتى قدروں سے دو چار ہوتا ہے جہال انسانى ذمن كى اور سماج كے ساتھ بست سے اليے سمجھوتے كرنے پر مجبور ہے جنھيں وہ پند نہيں كرآ ۔ انسان ذمكى اور سماج كے ساتھ بست سے اليے سمجھوتے كرنے پر مجبور ہے جنھيں وہ پند نہيں كرآ ۔ سمجھوتے اس ليے كرتا ہے كہ ان كے بغير زندہ رہنا ممكن ہے اور ان كے خلاف آواز اس ليے اٹھا تا ہے سمجھوتے اس ليے كرتا ہے كہ ان كے بغير زندہ رہنا ممكن ہے اور ان كے خلاف آواز اس ليے اٹھا تا ہے كہ اس كے پاس ضمير نام كى مجى كوئى چيز ہے "

شاید بمیشد انھیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگ ان کی شاعری کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ،اسی
احساس نے ان سے طول طویل دیباہے کھوائے جن سے انھیں سمجھنے میں مدد تو ہلتی ہے لیکن وہ آپ
کے ذہن کو کنڈیٹنڈ بھی کرتے ہیں ۔ تخلیق سے براہ راست دو چار نہیں ہونے دیتے ۔ میں نے تو بمیشہ
سی دیکھا کہ اچھے قاری ، بالخصوص جدید شعراء ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ۔ شہریار ، قاضی سلیم ، بلراج کوئل ،
محمد علوی وغیرہ پر ان کے اسلوب کی پر چھائیں صاف نظراتی ہے ۔ ان کی مختصر نظیم " اندوخت " اتفاق " مسلیلے " تبدیلی " سررہ گذارے " بنت لمحات " شیفے کا آدی " وغیرہ تو بمارے ادبی محاورے میں شائل ہو تھی ہیں۔

نظم کافن تعمیر کافن ہے۔ اس سادہ سی حقیقت کی تقسیم میں بھی ایک عرصہ لکل گیا محود ایاز نے 1959 میں سوفات کا بنی نظم نمبر لکاللہ اس میں اخترالایمان ، معین احسن جذبی ، فورشیہ الاسلام ، آل احمد سرور اور شیب الرحمٰن کے در میان ایک مباحث ہے ۔ اخترالایمان بحث شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں ۔ نظم کو ہم لوگ اب بک جس طرح برتے آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے عام شامروں میں نظم کا کوئی واضح قصور نمیں لملہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نظم ، خول ، متوی ، دوسری اصناف کی صود ، ان کے مطالبات اور ان کی بینت کے تقاضوں پر خور نمیں کرتے مثلاً اب بک بعض حضرات نظم کے اضعار کو علیم مطالبات اور ان کی بینت کے تقاضوں پر خور نمیں کرتے مثلاً اب بک بعض حضرات نظم کے اضعار کو علیمہ موضوع کے احتجاد سے اور لطف لیتے ہیں جس طرح خول کے اضعار کو یاہم نظم سے صرف اس کے موضوع کے احتجاد ہے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ ہوش اور ان سے قبل کے خوا ، کے موضوع کے احتجاد ہے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ ہوش اور ان سے قبل کے خوا ، کے بیاں ، ہمیں ہو نظم لمتی ہو وہ ایک طرح سے مسلسل خول ہے اس کی بینت تو خول کی ہی ہوتی ہو اور بیشر بیشر کرار خیال سے تاثر پیدا کیا جاتی ہی وجہ ہے کہ ایسی نظموں میں سے کوئی شعر نگال دیا جاتے تو بھی بیشر کرار خیال سے تاثر پیدا کیا جاتی ہی وجہ ہے کہ ایسی نظموں میں سے کوئی شعر نگال دیا جاتے تو بھی جو بھی کرار خیال سے تاثر پیدا کیا جاتی ہی وجہ ہے کہ ایسی نظموں میں سے کوئی شعر نگال دیا جاتے تو

مجی نظم پر کوئی اثر نسی رہی حالانکہ میں سمجھا ہوں کہ نظم میں خیال کی تکرار کے بجائے خیال کا ارتقا، ہونا چاہئے۔ نظم کی بنیادی صفت اس کا تعمیری بہلو ہے۔ ہر نظم اپنی جگہ ایک عمارت ہوتی ہے جس طرح کسی عمارت میں ایک اینٹ اپنی جگہ پر کوئی حیثیت نسیں رکھتی اسی طرح نظم کا ایک مصرع یا ایک ضعرا پنی جگہ پر علیدہ سے کوئی اہمیت نسیں رکھتا۔ البعة تمام مصرع مل کر اس کو ایک کمل شکل میں جنم دیتے ہیں۔ گویا نظم کی وحدت نظم کے لیے بنیادی چیز ہے"۔

اس کے جواب میں معین احسن جذبی نے کہا " دراصل نظم اور عزل کی تفریق کچے ہے معنی سی ہے کسی نظم کو جو چیز موثر بناتی ہے وہ جذبہ نظم کملواتا ہے وہ عام طور پر ایک مبم سا انسپریش ہوتا ہے جو سب سے پہلے شاعر کے ذہن میں ایک مصرع یا ایک شعر کی شکل میں آتا ہے ۔ بقیہ نظم دراصل اس کی تشریح کے لیے یا اس کا پس منظر تیار کرنے کے لیے کسی جاتی ہے ۔ بسا اوقات نظم کا سارا انسپریش ایک مصرع میں واحل کر سامنے آ جاتا ہے اور وہی مصرح نظم کی کلید مجی ہوتا ہے اور نظم میں انسپریش ایک مصرع میں واحل کر سامنے آ جاتا ہے اور وہی مصرح نظم کی کلید مجی ہوتا ہے اور نظم میں سب سے جانداد صد مجی ۔ بقیہ مصرع خان بری کے لیے ہوتے ہیں "۔

۔ بحث میں آگے جاکر خورشد الاسلام فراتے ہیں۔ ہم بابار خیال کے ارتقا، تسلسل یا شعر میں پلاٹ وعیرہ کا جو ذکر کرتے ہیں تو اس طرح گویا ہماری مشرقی شاعری اس سے خال ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال درست نہیں ۔ ہم نے ایسی چیزیں باؤس من یا کسی مغربی شاعر سے زیادہ بستر طور سوچی ہیں۔ ربط ویسل وغیرہ کے الفاظ پرانے عروصنیوں کے بیاں بھی ملتے ہیں ۔ غالب کا شعر ہے

رگ شک سے فیلنے وہ لوک پر نہ تمنا جے غم سمج رہ ہو وہ اگر شرار ہوتا

کیاس شرمی تعمیری فقدان ہے ؟ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک ہمارے ادیوں ، شاعروں کو نظم کے بنیادی تقاصنوں کا بوری طرح احساس نہ تھا۔ آج اختر الایمان کی باتوں سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو۔ سب نظموں کے مطلع میں یہ بات اب بالکل سامنے کی بات معلوم ہوتی ہے ۔ 90 فی صد نظمیں اسی اصول پر ہوتی ہیں بلکہ اب نظموں میں اسلوب کے اتنے تجربے ہوئے ہیں کہ نظم کی کوئی فاص تعریف متعین کرنا دھوار ہوتا ہے ۔ فلموں کی شاید ہی کوئی ( سینمل کے استعمال کے کوئی فاص تعریف متعین کرنا دھوار ہوتا ہے ۔ فلموں کی شاید ہی کوئی ( سینمل کے استعمال کے استعمال کے دور سینمال کے دور سینما

ہوتی ہو۔ اخترالایمان کی شاعری پر بھی اس کا اثر ملتا ہے لیکن اخترالایمان ان تکنیک کو بھی اس ہزمندی سے استعمال کرتے ہیں کہ صرف تکنک محدود نہ ہو کر بات اس سے کسیں ماودا ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ انھوں نے بہال اسکرین کے یا فلیش بیک سے کام لیا ہے۔ کالے سفید بروں والا برندہ واسنی کا مسافر اس کی انچی مثالیں ہیں۔

اخر الایمان کی شاعری ایک بدار ذہن کی طویل مسافت کی دستاویز ہے جو ساتھ ساتھ جدید نظم کی مجی ایک اہم دستاویز ہے اور ان سے ادیب و شاعر ہمیشہ استفادہ کرتے رہیں گے۔ باخبر قاری کے لیے ان کی شاعری ناگزیر ہے جس کی اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتی جائے گی۔

MARKET SUBSCRIPTION STATES AND ST

## يادول كاشاعراخرالايمان

اخر الایمان نے اپنی شاعری کو بمیشہ اپنا سماجی اور سیاسی فریضہ جانا اور اپنی ذندگی کامش بھی۔ ان کی فکر کے پاؤل مصنوطی سے زمین پر جے رہے ۔ زمین از اول آان خر ان کی شاعری کا محود رہا ۔ کیول کہ وہ جانتے تھے جس کا رابط زمین سے ٹوٹا رہے گا وہ خلا ہی میں جھوٹا رہے گا۔ طبع موذول اور شاعری میں بلا ہرا یہ کا فرق ہوتا ہے اور اخر الایمان کی شاعری طبع موڈول کی کارستانی نمیں بلکہ ان کے جذبات و احساسات ، فکر و شعود کا ایک صد ہے ۔ وہ کسی بھی لحد نہ اپنی زمین کو بھولے ، نہ انسانی مخلوق کو ، نہ فطرت کی دوح پورر زگار گی کو ، نہ گاؤل کی مصومیت کو اور نہ ہی شہر کی ہے دور زندگ کو ۔ منظر به منظ ، نظم یادول کا ایک سلسلہ ہے ان کی شاعری ۔ یادیں بی یادیں ، زمین زمین سے متعلق یادیں ، فطرت کی رنگار نگی سے متعلق یادیں ، انسانی مخلوق کی عظرت رفت سے متعلق یادیں اور اس کی ہے بعناعتی ، ہے بسی رنگار نگی سے متعلق یادیں ، انسانی مخلوق کی عظرت رفت سے متعلق یادیں اور اس کی ہے بعناعتی ، ہے بسی یادیں ، وقت کے ساق کی ہے رحمی سے متعلق یادیں ، فوش گوار اور بخر ہو و اضابی کی جبر و اختیار کی یادیں ، وقت کے ساق کی ہے رحمی سے متعلق یادیں ، فوش گوار یادیں ، میان کی پایل سے متعلق یادیں ، فوش گوار یادیں ، دکھ بھری یادیں ، فکر و شعور اور جز ہو و احساس کا صد بن یادیں ۔ فلیش بیک سے دہ رہ کر ابھرتی بورق یادیں ۔ اس اعتبار سے اختر الایمان کو بجا طور پر یادوں کا شاعر کما جاسکتا ہے دہ رہ کر ابھرتی بورق یادیں ۔ اس اعتبار سے اختر الایمان کو بجا طور پر یادوں کا شاعر کما جاسکتا ہے۔

اخر الایمان کی شاعری پر ولی سے لے کر اقبال تک کسی کی چھاپ نسیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نسیں کہ انھوں نے کلاسیک کا مطالعہ نسیں کیا۔ بالکل کیا ہوگا۔ اس لیے کہ قدما اور معاصرین کے مطلعے کے بغیر کوئی بڑا شاعر تو کیا ، اچھا شاعر بھی نسیں بن سکتا ، لیکن اخر الایمان نے جتنا بھی ، جو کچھ بھی بڑھا ، اسے وہ ہضم کرگئے ۔ ان کا علم مطالعہ اور علم ان کا خون بن کر ان کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ انھول نے اسے وہ ہضم کرگئے ۔ ان کا علم مطالعہ اور علم ان کا خون بن کر ان کی رگوں میں دوڑنے لگا۔ انھول نے

زندگی کے سمندرکو متفااور سن کر شیو کی طرح اسکا سارا زہر اور امرت خود بی بی گئے اور بھر اس عمل ہے جو کچ بھی ماصل کیا اسے بڑے ہوئے مل کے تعلق سے اختر کچ بھی ماصل کیا اسے بڑے بی خلوص سے قاری کی نظر کردیا اسے اپنے مخلیقی عمل کے تعلق سے اختر الایمان بتا چکے ہیں ۔

میری شاعری احساس کی شاعری ہے۔ میں اس موصوع کو محسوس کرنے کی کوسٹسٹ کرتا ہوں اگر یہ موصوع اپنا احساس میرے ذہن اور میرے دگ و بے میں نمیں چھوڈتا ، نظم کی صورت اختیار نمیں کرتا۔ لین اگر احساس کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا احساس بن جاتا ہے تو چراسے نظم کی صورت دینے کے لیے مناسب الفاظ اور موزوں بحرکی تلاش ہوتی ہے۔ اس تلاش میں مذکوئی وقت کا تعین ہوتا ہے اور د بی اس کی کوئی جار شکل ہوتی ہی ہے۔ یہ خقر ہے اور د بی اس کی کوئی جار شکل ہوتی ہی ہے۔ یہ خقر ایک بھری ہوئی چیز ہوتی ہی میں نے مختر نظمیں کھی پلان کرکے نمیں کس بی بمیشہ چلتے چرتے کمیں ہیں۔ اس کے یر عکس طویل نظمیں بمیشہ بیان کرکے کہی ہیں۔"

(ادي 1960 م)

اخر الایمان کی شاعری کثر الصوت لیج اور کثر الاسالیب انداذ بیان کی شاعری ہے لیکن اپنی دستھ اور ممر کے ساتھ۔ اس میں خاشیت اور شیریں بیانی بھی ہے اور بلند آبنگی بھی، خطابت بھی ہے اور تود کلامی بھی ۔ مکالاتی انداذ بھی ہے اور بیانی انداذ بھی ، روداد نگاری بھی ہے اور قصد گوئی بھی ، فراماتیت بھی ہے اور واقعہ نگاری بھی ، تجزیاتی رویہ بھی ہے اور تاثراتی انداذ بھی ، کھردری جزئیات نگاری بھی ہے اور بھو بلجے اور واقعہ نگاری بھی ، کرواکسیلا پن بھی ہے اور نشاط آفرین بھی ۔ حزنیہ نظر بھی ہے اور استعاداتی علامتی فصنا بھی ۔ گرائی وگیرائی بھی ہے اور اشاریت و پہلوداری بھی ۔ ملاحظہ ہو وارث علوی کی رائے علامتی فصنا بھی ۔ گرائی وگیرائی بھی ہے اور اشاریت و پہلوداری بھی ۔ ملاحظہ ہو وارث علوی کی رائے سے تجربات کے زیادہ سے زیادہ علاقوں کو زیر نگیں لانے کی حوصلہ مندی نے اخر الایمان کو کسی ایک طرز سخن کی پابندی کو قبول کرنے سے باز رکھا۔ اس معنی میں ان کی ہر نظم زبان ، لفظیات اور اسلوب ایک طرز سخن کی پابندی کو قبول کرنے سے باز رکھا۔ اس معنی میں ان کی ہر نظم زبان ، لفظیات اور اسلوب ، لب و لیج اور آبنگ کا ایک نیا نظام درو بست پیش کرتی ہے اور اسی لیے ان کے میاں قواتر ، تکرار اور ، لب و لیج اور آبنگ کا ایک نیا نظام درو بست پیش کرتی ہے اور اسی لیے ان کے میاں قواتر ، تکرار اور ، لب و لیج اور آبنگ کا ایک نیا نظام درو بست پیش کرتی ہے اور اسی لیے ان کے میاں قواتر ، تکرار اور ، لبت بھی تو اور آبنگی کا وہ احساس نسیں ہوتا ہو فیض اور راشد کی شاعری تک میں نظر آبا ہے "

(اخر الایمان کی شامری کے چد پہلو۔ مطبوعہ سوغات۔ ستبر 1991ء)

اردو شاعری میں اخر الایمان کی ایک نظم - ایک لڑکا " تو خیر ان کا کارنامہ ہے ،اس کے علاوہ میں اخر الایمان کی ایک نظم ایک لڑکا " تو خیر ان کا کارنامہ ہے ،اس کے علاوہ میں اخر الایمان نے اتنی ساری اتجی اور بست اتجی نظمیں دی ہیں کہ کسی ایک شاعر کے لیے بست یوی بات ہے ۔ شاید ہی اردو کے کسی شاعر نے اتنی ساری کامیاب اور پر اثر نظمیں دی ہوں ۔ ان نظموں کو بات ہے ۔ شاید ہی اردو کے کسی شاعر نے اتنی ساری کامیاب اور پر اثر نظمیں دی ہوں ۔ ان نظموں کو

بارباد پڑھے کو جی چاہا ہے اور جتی بار پڑھا جائے۔ ہر باد ایک نئی ادت محسوس ہوتی ہے۔ ذہن کے افق پر ایک نئی کورکی کھلتی ہے کہ ان نظموں میں ماضی ، حال اور مستقبل کی ایک دنیا آباد ہے یہ نظمیں کیا ہیں ؟ ایک آئید خانہ ہیں جس کے در و دبوار سے چرے ، تھا نگتے نظر آتے ہیں۔ اس قابل ہیں یہ نظمیں کہ انسی دل کے طاقوں پر سینت سینت کر دکھا جائے اور فرصت تو فرصت اگر حافظ ساتھ دے تو مصروفیت و مشنولیت کے عالم میں بھی حسب توفیق گنگایا جائے ۔ ان میں ایسی اندرونی زیریں امری ہیں اور ایسی پر خلوص کششش کہ بعض اوقات ان میں استعمال ہونے والی علامتوں ، استعادوں اور تلمیات تک دسترس ہونے کے بابوجود بھی قادی ان کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔

اختر الایمان نے محقر نظمیں بھی کمی ہیں اور طویل نظمیں بھی۔ محقر نظموں کو تو وہ اردو شاعری میں اپنی ایجاد ، اپنی دین سمجھتے تھے اور ان کی بعض طویل نظمیں بھی اردو کی کامیاب ترین و موثر ترین شاہکار نظموں میں سے ہیں۔ چونکہ طویل نظمیں بقول اختر الایمان کے انھوں نے پلان کرکے کمی ہیں، اس لیے ان کے مطالعہ سے اختر الایمان کا پناشعری رویہ مطوم ہوتا ہے۔ بقول فیض جعفری

وہ (اخترالایمان) اپنی نظموں اور خصوصا طویل نظموں میں پہلے ایک استعارہ خلق کرتے ہیں ، مجر اس سے متعلق مختلف امکانات کو کھی گئے ہیں اور آخر میں ان کے امکانات کو کچے دوسرے امکانات کے مقابل دکھ کر دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں ، اس طرح ان کی نظموں میں کوئی باقاعدہ فلسفہ نہ ہونے کے باوجود فلسفہانے زاویہ نگاہ کا قابل قدر اشتباہ بیدا ہوجاتا ہے ۔"

(صوامي لفظ مي شامل مضمون اختر الايمان كي نظم الك لوكام

اس سلسلے میں ایک لڑکا "کے علاوہ سجد ، پرانی فصیل ، جواری ، پگڑنڈی ، محبت باز آمد ، کالے سفید بروں والا پرندہ اور میری ایک شام ، سبزہ ، بیگانہ ، ڈاسنہ ، اشیش کا مسافر جیسی نظمیں شال کی جا سکت بیں ۔ کمجی وہ شعوری طور پر کسی مرکزی علامت یا استعارے کو اختیار کرنے کے بجائے اسطور سازی کرتے ہیں یا استعاراتی علامت کے گرد قائم کرتے ہیں جس سے ان کی نظم کسی مرکزی علامت کے گرد قائم ہونے کے بجائے خود ایسا نظام بن جاتی ہے جو زندگی کی حقیقت کو سمجھنے یا سمجھانے کا کام کرتا ہے۔ اس مسلسلے میں مثال کے طور پر تنهائی میں ، عر گریزاں کے نام ، ترتی دفتار ، ایاج گاڑی کا آدمی ، داہ فراد ، ارض سلسلے میں مثال کے طور پر تنهائی میں ، عر گریزاں کے نام ، ترتی دفتار ، ایاج گاڑی کا آدمی ، داہ فراد ، ارض ناکس ، دویائے صادقہ و غیرہ نظمیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اختر الایمان کی ایسی ہی چند منفرد نظموں کے اقتباسات ، باحظ کیے

دور برگد کی گھن چھاؤں میں فاموش و لمول جس جگد رات کے آریک کفن کے نیچ مان کا و حال گند گار نمازی کی طرح اپنے اعمال پر رو لیتے ہیں چھکے چکے ایک ویران سی مسجد کا شکست سا کلس ایک ویران سی مسجد کا شکست سا کلس پاس بستی ہوئی دروار پر چنڈول کوئی اور ٹوٹی ہوئی دروار پر چنڈول کوئی مرشیہ عظمت رفت کا پڑھا کرتا ہے مشہد عظمت رفت کا پڑھا کرتا ہے

اسجدا

اب ادادہ ہے کہ پھر کے صنم بوہوں گا اگر گھبراؤں تو گرا بھی سکوں ، ہر بھی سکوں الیے انسانوں سے پھر کے صنم اچھے ہیں ان کے قدموں پہ مجلنا ہے دکمنا ہوا خوں ان کے قدموں پہ مجلنا ہے دکمنا ہوا خوں میں بھی بے دنگ اگاہوں کی شکایت نہ کروں یا کسیں گوشہ احرام کے سالمے میں جاکے خواہیدہ فراعین سے اتنا بوچھوں بر زبانے میں کئی تھے کہ ضدا ایک ہی تھا اب تو اسے ہیں کہ حیران ہوں کس کو بوچوں؟

(سال مي)

ایک حسید دراندہ سی بے بس تنا دیکھ رہی ہے جون کی گذشی یونسی تاریکی میں بل کھاتی ہے کون سازے چھوسکتا ہے دراہ میں سانس اکھر جاتی ہے دراہ میں سانس اکھر جاتی ہے دراہ کی دری ہے داہ میں کوئی داہی الحا دیکھ رہی ہے

یہ سورج یہ چاند ستارے ، راہیں روشن کر سکتے ہیں؟

تاریکی اغاز سر ہے تاریکی انجام نہیں ہے ؟

آنے والوں کی راہوں میں کوئی نور آشام نہیں ہے ؟

ہم سے اتنا بن بڑتا ہے جی سکتے ہیں ، مرسکتے ہیں

(یگڈنڈی)

گراں ہے ظلمت شب وقت کافنے کے لیے کمی خوشی کی کمی غم کی کوئی بات سائیں رہے بھلے ہی سب لوگ اپن دنیا ہی نقیب صبح بادال ، انھیں کی خیر منائیں انھیں کو ساتھ لیے ، ان کے ساتھ پڑھتے چلیں انھیں کو ساتھ لیے ، ان کے ساتھ پڑھتے چلیں انھیں سے دوئق بڑم جہال کا امکال ہے

(قافله)

وہ اک بالک جس کو گھر سے اک درہم بھی نسیں ملا ملے ک سے دھج میں کھوکر باپ کی انگلی چھوڑ گیا

جیزیں راہ ملی نسیں گھرک اس مباد خراب میں ریکھو بم نے کیے بسرک اس مباد خرانے میں

وہ بالک ہے آج بھی حیران میلاجوں کا توں ہے لگا حیران ہے بازار میں چپ چپ کیا کیا بگتا ہے سودا کسی شرافت ، کسی رقابت ، کسی محبت ، کسی وفا سل اولاد کسی گئی ہے کسی بزرگ اور کسی خدا بم نے اس احمق کو ہم اس تدبذب میں چھوڑا بم نے اس احمق کو ہم اس تدبذب میں چھوڑا

اور نکال راہ سفر کی اس آباد فرائے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد فرائے میں نید سے اب بھی دور ہیں آنکھیں گوکر رہیں شب بجربے فواب یادوں کے بے معنی دفتر نوابوں کے افسردہ شاب سب کے سب فاموش ذبال سے کہتے ہیں بے فلا فراب گذری بات صدی یا پل ہو،گذری بات ہے نقش ہر آب مستقبل کی سوبی ، اٹھا یہ ماضی کی پارید کتاب مرال ہے یہ ہوش و خبر کی اس آباد فراہے میں مرال ہے یہ ہوش و خبر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے بی دیکھو ہم نے کہتے ہم نے دیکھو ہم نے کہتے ہم نے کہتے بی دیکھو ہم نے کہتے ہم نے دیکھو ہم نے کہتے ہم نے دیکھو ہم نے کہتے ہم نے دیکھو ہم نے دیکھو ہم نے دیکھو ہم نے کہتے ہم نے دیکھو ہم نے

اخر الایمان کی مخضر نظمیں بھی منفرد اور دوسروں سے مختف ہیں ۔ اگرچ مخضر نظموں کا چلن اب عام ہو چکا ہے لیکن اخر الایمان کی یہ مخضر نظمیں اردو شاعری ہیں مخضر نظموں کے باب میں اصافے کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ یہ دخول کے ضحر ہیں د دوہاد رباعی د قطعہ ۔ موضوع کے جس پہلو کو بیان کرنا ہوتا ہے یہ نظمیں جامعیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ ان میں وصدت فکر بھی ہے ۔ اشارے کی معنی خیزی بھی ہے ، انداز بیان کی ندرت بھی ہے ۔ چونکا دینے کی صلاحیت بھی اور اخر الایمان کی اپنی معنی خیزی بھی ۔ بانداز بیان کی ندرت بھی ہے ۔ چونکا دینے کی صلاحیت بھی اور اخر الایمان کی اپنی بھیان بھی کی جوئی دنگارنگ کی تقیال ہیں جو ہر طرف الدی بھیان کھی ہے تھی اور جو کھی پکڑ میں آئیں ، کھی ضمیں آئیں ۔ مختصر نظموں کی جو تقیال ان کی پکڑ میں آئیں ، بھی تیں ۔ مختصر نظموں کی جو تقیال ان کی پکڑ میں آئیں ، ان کے دنگ ملاحظ ہوں

میں شاخ تم جس کے نیچے کس کے لیے چشم نم ہو بیاں اب سے کچے سال
پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بچی لی تھی جے میں نے احوش میں لے کے بوچھا تھا بیٹی
سال کیوں کھڑی رور ہی ہو ، تھے اپنے بوسیدہ آنیل میں پھولوں کے گھنے دکھاکر

وہ کنے گی میراساتھی ادھراس نے انگی اٹھاکر بتایا ادھراس طرف ہی (جدھر اونچے محلوں کے گنبد " لموں کی سیہ چنیاں اسماں کی طرف سر اٹھائے کھری ہیں) یہ کہ کر گیا ہے کہ میں نے سونے چاندی کے گئے ترے واسطے لینے جاتا ہوں رامی (عدد وفا)

دیار غیر میں کوئی جبال نے اپنا ہو شدید کرب کی گھڑیاں گزار چکنے پاکھ شدید کرب کی گھڑیاں گزار چکنے پاکھ آتفاق ہو ایسا کہ ا کیک شام کسی کسی اک ایسی جگہ سے ہو ہوں ہی میرا گزر جبال ہوم گریزاں میں تم نظر آجاؤ اور ایک ایک کو حیرت سے دیکھتا رہ جائے اور ایک ایک کو حیرت سے دیکھتا رہ جائے

(اتفاق)

اس بجرے شہر میں کوئی ایسا نسین ہو ہج داہ چلتے کو بچان لے اور آواذ دے اور اور اور پرے دوس دونوں ایک دوس ہے ہے لیٹ کر وہیں گرد و پیش اور احول کو بجول کر گالیاں دیں ، ہنسی ، باتھا پائی کریں گالیاں دیں ، ہنسی ، باتھا پائی کریں گسٹوں اک دوسرے کی خیافل میں بیٹے کر گسٹوں اک دوسرے کی خیافل میں بیٹے کر گسٹوں اک دوسرے کی خیا اور کسی یا ناد میں اور کسی کے ایا درخ موڑ لے با زندگی ایک دن کے لیے اپنا درخ موڑ لے با اینا درخ موڑ لے با درخ موڑ لے با اینا درخ موڑ لے با درخ میں کے با درخ موڑ لے با درخ میں کے با درخ میں کی درخ کے با درخ میں کے

(تبديلي)

شام ہوتی ہے ہو ہوتی ہے یہ وقت روال ہو کہ سے سال ہو گرا ہوں کے میرے سر پہ گرا راہ میں آیا کبی میری ہمالہ بن کر ہوا ہو کبی عقد بنا ایسا کہ حل ہی نہ ہوا اشک بن کر میری انکھوں ہے کبی فیکا ہے ہو کبی خون جگر بن کے موہ پر آیا ہے ہو کبی خون جگر بن کے موہ پر آیا ہے ہو کبی شمین علی کردا چلا جاتا ہے جبی میں کش کش زیست میں شامل ہی شمین طامل ہی شمین ہی شمین

بماری عمر کا ایک اور دن تمام ہوا خدا کا شکر بجا لاتیں مج کے دن بھی نه کوتی واقعہ گزرا نه ایسا کام جوا زباں سے کلہ حق راست کچے کیا جاتا ضمير جاكماً اور ينا امتحال بوماً خدا کا شکر بجالاتیں ہے کا دن مجی ای طرح سے کا من اندھیے اٹھ بیٹے پال چائے کی تی ، خبریں دیکھیں ناشتہ ہے ثبوت بیٹے بھیرت کا این دیتے دے بخير و خوني پلٹ آتے جيے شام ہوتي اور اگے روز کا موہوم خوف دل مل لیے ورے ورے سے ورا بال او نہ جانے ہے دیے ہیں بی بست یہ جا کے لیٹ گئے شف كارى

یہ سائیش زندگی گزارنے کی تمناکس کو نسی ہوتی ، اختر الایمان نے مجی پر سائش زندگی گزارنے کی تمناک اور اس کو تکمیل تک سپنچانے کے لیے نٹرکے ذریعے فلم انڈسٹری کوجد وجد کے لیے منحن كيا \_ اجهاى كيا وريد كسي شاعرى كو فلمي جد و جد كا ذريعه بناتے تو لال لال كال اور لارا ليا موكر ره جاتے۔ گریری بات یہ ب کہ ایک کے بعد ایک کامیابی کے ذینے طے کرتے ہوئے پر آسائش ذندگی کی منزل تک سیخ کر بھی اختر الایمان نہ اپنے ماصی کو بھولے اور نہ بی کسی موڈ پر گرسنہ ہم سفروں کو بلکہ ذبنی اور سماجی ، انفرادی اور اجتماعی طور یو ان سے رابط قائم رکھ کر ان کے دکھ درد میں شرکی ہوتے رے اور این شاعری میں بھی اس کا اظهار کرتے رہے ۔ وہ لبھی نہ بھول سکے کہ وہ غربت اور خانہ بدوشی ک حالت سے گزرے ، خبی ماحل اور موئید اسلام کے یتیم خانے میں رہ کریلے پڑھے ، فتح بوری مسلم باقی اسکول سے میٹرک کے بعد این عوریک کالج (دلی) میں زیر تعلیم رہے ، سماجی اور رفابی کامول میں صد لیتے رہے ، اشراک جاعت کے اخبار کی کاپیال ممبروں کو بینچاتے رہے ، اھے مقرد کی حیثیت سے نام كاتے رہے ،مسلم اسٹوؤنٹس فیڈریش كے كام كرتے رہے ، موشن دیتے رہے ،دلى ریدیواسٹین كى ملامت كرتے رہے ۔ على كڑھ مسلم يونيورئ سے ايم ۔ اے كرنے كى كوشش كرتے كرتے ادبى خاکرے کے سلسلے میں حدر آباد (دکن آتے ۔ وہاں سے بونا اور مجر جبئی آکر فلمی دنیا سے وابستہ ہوگئے ۔ وہ اس اشغاق کو بھی نہ بھولے جس کی غزلیں ان کی شاعری کی محرک بنیں اور وہ شعر کینے لگے اور پھر عل سے چڑھ کر نظم کی طرف راعب ہوگئے ۔ نہ اس فتح دین کو بھولے جس کے ساتھ آوارہ کردی کرتے رے اور دی يتيم فانے كے اس بھان اڑكے كو بھولے جس كى لاش سے دات بحرباتيں كرتے دے ۔ اے کمانیاں ساتے رہے اور اس واقعے کو اپنے الفعور کا صد بناکر بقول عزیز قیسی ہمارے آپ کے تادیک سیارے میں بڑے ہوئے آدرش انسان کے مردے سے اپن آخری سانس تک باتیں کرتے دے بھانیاں ساتے دے اور کھتے دے کہ

#### آپ ہوں میں سی انسان سے مالیس امجی

عام طور پرید دیکھا جاتا ہے کہ ایک شاعر شخص تو اچھا ہوتا ہے لیکن شاعری میں غیر سنجیدہ اور حد اعتدال سے تجاوز کرتا نظر آتا ہے اور اس کے برعکس ایک شخص شاعری میں تو بست سنجیدہ ، منظر اور معتدل ہوتا ہے لیکن بحیثیت شخص لغو اور غیر معتدل ، لیکن اخر الایمان بحیثیت شاعر اور بحیثیت شخص معتدل نظر آتے تھے ، پر وقار ، با اخلاق سنجیدہ بمدرد ، متوازن ، فرم گفتار ۔ زندگی ہویا شاعری ۔ انھوں نے معتدل نظر آتے تھے ، پر وقار ، با اخلاق سنجیدہ بمدرد ، متوازن ، فرم گفتار ۔ زندگی ہویا شاعری ۔ انھوں نے

دونوں کو سنجیگ سے برتا اور اعتدال کو کمجی ہاتھ سے جانے ند دیا اور زندگی بجر شاعری میں مزید امکانات کو کھیلاتے دب اور بقول میراجی سرگرم جستجورہ

"اخر الایمان کے کلام کو دیکھتے ہوئے اس کے پہلے مجموعے گرداب کی تطموں کے زانے ی ے تھے اس بات کی نوہ رہی ہے کہ آخر وہ کیا شے ہے جس کی شاعر کو تلاش رہتی ہے ۔ بنفشہ تظموں کے بحربور ہونے کے باوجود ایک کی تونس ایک پیاں کا احساس مجے بمیشہ ہوتا رہا ہے ۔۔ ابھی اے شعوری طور پر اس بات کا احساس ہی نہیں کہ غیر شعوری طور پر اپنی پہلی فارس آمیز زبان سے مخت ہوتے بندی آمززبان کے لوچ کی طرف اس کا دھیان کیوں گیا۔ گھلاوٹ اور لوچ ، سردگی کا دیباچہ ہیں۔ شاید اے اپن فاری آمیز لغت کے ترفتے ترشائے ین می اپنے آسودہ احساسات کے اظہار کے لیے مناسب ذریعہ نہیں ملا۔ شاید وہ حس محض اور اطمینان قلب کی جستجو میں جس ترجانی کا خواہاں ہے۔ اس کے لیے اے این پلی لغت میں روک محسوس ہوئی اور اس نے تازہ نیا ذریعہ الفاظ تو تلاش کیا گر اس کی جستو می مکن خودی نے اس تجربے کو کامیاب کمنا گوارہ نہ کیا ۔۔۔ بلکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جس حن كى جستواس كے اندرونی دل كو ب (يا دلغ كو) وہ اب تك اس سے دوچار سس ہو يايا اور اس ليے اب بی اے آگے بی مامناہ باکہ حصول کا فیض گرفت میں آئے کہ دائے جبتو جادی دے کیوں کہ جبتوی زندگ ہے اور سال سے خیال گزرتا ہے کہ کسی شاعر کی نظر میں جبتوی تو حن محص اور اطمینان قلب کا درجہ حاصل نہیں کر میکی۔ اگریہ بات ہے تو میل کی به نسبت تلاش میزل شاعر کا مطمح نظر بن جلتے گا اور پر ہم چاہ لکھ مخالف ہول ، ہمیں کنا بڑے گاکہ بظاہر کریزال کفیتوں سے رورو ہوتے ہوئے اور مچر مدافعت میں ان سے گریز کرتے ہوئے بھی اخرالایمان فرادی نسی بلکہ عمل اور وہ مجی پیم عمل کا شاعر ہے ۔ مجے کچ یوں مطوم ہوتا ہے کہ اخر الایمان این اس جستو میں ہر منزل یو اپنے آپ کو غالب کے لفظوں میں عدلیب مکش ناآفریدہ محسوس کرتا ہے۔

(دمين زمين مي شامل سراجي كالمضمون)

اخر الایمان اپن زندگی ہی میں ایک روایت کی حیثیت حاصل کر چکے تھے اور ہیندہ مجی ان کی شاعری کا شمار اردو کی شاندار تهذیبی روایت کے طور سے ہوگا ۔ اقبال ، جوش ، قرہ العین حدر اور اخر الایمان کے علاوہ جیتے ہی یہ مرتبہ کے نصیب ہوا ہے اور کے ہوگا یہ تو وقت ہی بتلے گا۔ اس ملک کا سب سے پڑا ادبی انعام "گیان بیٹ ایوارڈ" انھیں اس کا حق دار ہوتے ہوئے مجی جیتے ہی د ملا ، د سی لیکن اردو کی شاندار تهذیبی روایت کی حیثیت حاصل کرنے والا یہ شاعربی کہ سکتا تھا

ارض سبز و سے ، ابیض و سرخ سے
میں گزرتا ہوا باؤں گا کوئی ہے کوئی نسی
کوئی ہے ہم سفر میرا ؟ کوئی نسی
اس سافت میں رہ رہ کے لیٹی تھی جو
میں نے وہ فاک بھی پاؤں سے جھاڈدی
جو تھارا تھا میں نے تھیں دسے دیا
اور جو جس کا ہو مجہ سے لے لے ابجی
کو یہ کمان میری بات میں کھوٹ تھا
کل یہ کمان میری فات ہاؤورہ تھی

TO THE PARTY OF TH

White was a supplicated the state of the supplication of the suppl

the the second of the second o

THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Comment of the state of the sta

Life Anton Anton Burney Bright Bright

Leaferth Balance Burel har an interplace of the contract

THE WAR THE PERSON OF THE PERS

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

I The state of the

# عزل انغزل اور اخترالا بمان

اخرالایمان اردونظم کے ایک اہم شاعر ہیں کہ اس صدی کے نظم نگاروں کی مختصر ترین فرست میں بھی ان كانام شامل دے گاريہ بات خاطر شان دے كركوئى شاعر محض اس لئے عظيم برايا ا جھاشاعر نسي بوسكاكدوه نظم فكار ہے یانسی۔یامیراورغالب کی عظمتوں کوہماس لے سلام نسی کرتے کہوہ غزل کے شاعر ہیں۔ نظم ہو یاغزل بس اكك صنف ب رصنف كى المست اين جكد ليكن شاعرى تو ماورائ صنف مجى بوتى ب بلكد كسي كسي تو مادراك صف بی ہوتی ہاور شاعر بنتا ہے اپن شاعری ہے اصف سے نہیں۔ تاہم ایک حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں غرل کو بالادسی صاصل ہے۔ صرف نظم پر ہی نسیں دیگر اصناف بلکہ نٹریر بھی بلکہ میں اس سے آگے بھی عرض کروں توبے جانہ ہوگا کہ ہماری تنذیب ومعاشرت بھی غرل کی زدمیں رہی ہیں ان پر غرل کی حکمرانی رہی ہے اور کون شاعر ج جس نے خودکو غرل کے دائرے سے دور رکھا ہو، غرل نہی ہو ۔۔۔۔ حالی نے اصلاحی نقط ، نظر سے سی غرل ک مذمت کی کین جن موصوعات اور جس رنگ کو اسوں نے ناپسند کیا ،طرفه تماشه که خود ان کی غراوں میں یہ موصنوعات اوربيدنگ موجود بي اوران كي غزلس الحي بحي بير تق پسندون في لبحي ايك طرح غزل كى مخالفت ک لین فیض مخدوم مردار جعفری اور ساحر لد حیانوی سبنے عزلیں کمی ہیں اور عمدہ عزلیں کمی ہیں۔ ترقی پسندوں می مجروح توخیر عزل کے شاعر بی ہی۔ ترتی پسندوں کے محاذی طلقۃ ارباب ذوق کے شاعروں میراجی اور تصدق حسين خالد كے بال مجى غزليں لمتى بير اخترالا يمان ترقى يسند تحريك سے متعلق در ب اور وہ حلقد ارباب ذوق سے مجی الیے وابست نہیں تھے۔ انسوں نے اپنی شناخت الگ رہ کر بنائی لیکن حبال تک غزل کا تعلق ہے ان کا موقف عالفانة توخيرسي مناسب بحي سير الكتاب وهكسي ذكسي غلط فمي كاشكار بي ياأن كاموقف الميسعد تككسي ذاتي 1 اخر الايمان ومن زمن " رخشده كتاب كر ، ببني ـ ارج 1990 - 1918

وج برجن ہے۔ اپ شعری مجموعہ تزمین ذمین "کے پیش لفظ" میں انہوں نے لکھا ہے "

عزل کی تعریف ہو میں نے برحی ہے وہ بازی کر دن محبوب و حکایت

کردن از جوانی و صدیث محبت و عشق زناں ، یعنی محبوب کے ساتھ کھیل

رنگ دلیاں، جوانی کی باتیں اور عود توں کے ساتھ عشق و محبت کے قصے

ظاہر ہے بڑا دلجب موضوع ہے ۔ خدا سب کو اس کی توفیق دے۔ گریہ

زندگی کا صرف ایک رخ ہے۔ اس کا زیانہ اور وقت مجی بست محدود ہے۔ "

علی یہ تعریف توظاہر ہے ہم سب نے بھی پڑھی ہے۔ لیکن ہم سب یہ بھی جائے ہیں کہ دت گزدی، عزل ان صدود کے کسی آگے۔ مس آگے نکل کچی ہے۔ عزل اب حدیث دلبران اور حدیث دل ہی ہو کچی ہو کچی ہو کھی ہو آگے۔ عزل اب حدیث دلبران اور حدیث دل ہی ہو تا۔ ہے۔ عزل ہیں آج حن و عشق کی باتیں ہوتی ہیں لیکن عزل میں آج اور کن موضوعات پر اظہار خیال نہیں ہوتا۔ زندگی اور ذرانے کاکون ساز خہہ جس کی آئیند داری عزل میں نہیں ہوتی اور تہذیب و معاشرت کاکونسا پہلوہ ہو عزل کاموضوع گفگونہیں بنت نہ بزعزل کی تعریف اگر ہی شری توان کے کئی ہم عصر شاعروں کے علاوہ خوداخر الایمان کی کئی نظمیں انہی موضوعات کی حامل ہیں۔ مثلاً نام گنوانے کی صرورت نہیں ، سروسا بال "اور مزمین ذہین "کا کئی نظمیں انہی موضوعات کی حامل ہیں۔ مثلاً نام گنوانے کی صرورت نہیں ، سروسا بال "اور مزمین ذہین "کا میں مرسری مطالعہ ہی کانی ہوگا۔ ایے میں صرف عزل کو مور دالزام کیوں تھمرایا جاتے ؟ اسی طرح اخر الایمان کا یہ کہنا بھی می نظر لگتا ہے کہ:

"غرل كى نزاكت زبان نظم كے د شوار گزار مدانوں ميں ساتھ سي چل سكتى۔"

واقعہ یہ کہ نظم کی افادیت اور اہمیت اپن جگہ ، لیکن غزل بھی اب وہ غزل کہاں دہی ہے جس کا اختر الایمان نے جوالہ دیا ہے۔ غزل میں آج توزندگی کادل دھر کتا اور زیانے کی نبخ چلتی ہے۔ خود اختر الایمان کے ہم عصروں میں فیض احمد ندیم قاسمی، جبیب جالب ساحر لدھیا نوی ، جاں نثار اخترا ور ان کے دور میں نئی نسل کے بیشر شاعروں نے غزل کی تقدیم بری بدل دی۔ آج کی غزل کا معتبہ سرایا نزاکت ذبان کا حال نہیں دہا۔ آج غزل کی ذبان کا حردری ، سپاٹ بے رنگ اور اکھر ہی ہوتی بھی ہے لہذا اختر الایمان کا غزل کے انہی از کار دفت مفاہم پر اصراد کرنا حقیقت سے ہم آ ہنگ معلوم نہیں ہوتی۔ بال اختر الایمان نے غزل کے بارے میں اور جو کہا ہے یقینا کوہ اپنی جگہ دوست ہے۔ انہوں نے ایک جگہ کہا ہے۔

، جس طرح قصیدہ سر شبہ ، رجز ، بوری شاعری نسی ، شاعری کی ایک صف ہے اور زندگی کے صرف ایک رخ کی نمائندگی کرتے ہیں میں صورت حال عزل کی بھی ہے "2

ויליטנישט 20 בינישנישט 18 צינישט מים 20 אינישט יש 14 צינישט מים 18 אינישט מים 14 אינישט מים 14 אינישט מים מים מים

اسی طرح ایک اور جگہ انسوں نے خول کے میدان کو محدود بتا باہے۔ ہرچند کہ خول کامیدان بیکراں بے صد اور بے تفور نہ سی لیکن ان دنوں خول کامیدان ایسا محدود بھی نہیں دبا۔ خاصاو سے اور غیر معمولی کشادہ ہوچکا ہے۔
عزل کے تعلق سے اپنے اس دویہ کے باوجودا خر الایمان نے نہ کبھی غزل کی مخالفت کی اور نہ خدمت دبال وہ اددو غزل کے عروج واقبال کادور غالب پر ختم متعدد کرتے ہیں۔ غالب کے بعد اپنے ہم عصروں اور نئی نسل کی غزل سے وہ مطمئن نہیں۔ ان کے ذہن میں کچے شاید یہ بھی ہو کہ اگر وہ غزل گوئی پر توجد دیں تو کوئی نئی بات مربوط اور مسبوط انداز میں نہیں کہ ہائیں گے کوئی اصافہ نہیں کر سکیں گے اور نہ اس طور صنف غزل کو کوئی فائدہ ہو گا۔ غالب کی غزل کے وہ کتنے قائل ہیں اس کا اندازہ ان کے اس ایک جلد ہے ہو گا۔

يس مجمابول غالب غرل كانقط عروج ب3

صرف عزل سی جدید شاعری کے تعلق ہے بھی وہ غالب کے مداح بیں ان کی اہمیت پر زور دیے بیں کہ غالب نے غراب کی درج بیں کہ غالب نے غراب کی دسم عامے گریز کیا نار دمانی رویہ اختیار کیا اور نئی ترکیب بوں اور الفاظ سے کام لیاو غیرہ وہ لکھتے ہیں ۔

"میراجی نے جدید شاعری کا آغاز بجنوری اور عظمت الله خال سے کیا ہے میں غالب سے کر تا ہوں۔ غالب کی دسم عام سے گریز، بجر پور تغزل ہوتے ہوئے بھی "نارد مانی رویہ "اور اپن صرورت کے لئے نئی ترکیبیں اور نئے الفاظ خیراد کر نااور دھارے کی مخالف سمت میں مبنا ان سے شروع ہوتا ہے۔"

غالب اپن اس عقیدت کا تنبی بھی ہوگا کہ اخر الایمان نے غرل کے بادے میں اپنے موقف کے باوجود ان لوگوں کے موقف کی حمایت نسیں کی جو غرل دشمن دے۔ ایک جگہ اِنسوں نے نسایت وصناحت سے لکھا ہے ب

"غزل کی طرف میرے اس دویہ کا نتیجہ غزل کے کچے شیدا نیوں نے یہ نکالاب کے میں غزل کا مخالف ہونے کے میں دونے کا ایک سبب تویہ ہے کہ غزل میں پھولنے پھلنے کی می آدف نہیں دی۔ 1 گخائش نہیں دی۔ 1

ای طرح وہ پر بی دوبانی کے موسومہ خطامی کلیم الدین احمد کی اس دائے کہ بھی تائید نسیں کرتے کہ عزل نیم وحضی صنف سخن ہے۔ ان الاختر الایمان اکا خیال ہے کہ عزل نیم وحشی نسیں محدود صنف سخن ہے۔ ان الاختر الایمان اکا خیال ہے کہ عزل ان کی جو ہے نسیں بس صرف است اس طرح عزل کے تعلق سے اختر الایمان کا موقف واضح ہوجاتا ہے عزل ان کی چو ہے نسیں بس صرف است ہے کہ عزل انہیں "بسند " نسیں ۔ اور اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اپن جگہ ہے کہ ہماد سے تقریباً تمام شاعروں کی طرح اختر الایمان نے بھی اپن شاعری کی ابتدا ، عزل سے کی ۔ انہوں نے اپن خود نوشت "اس آ باد خرابہ میں " میں اس کا اختر الایمان نے بھی اپن شاعری کی ابتدا ، عزل سے کی ۔ انہوں نے اپن خود نوشت "اس آ باد خرابہ میں " میں اس کا

ازمن زمن بن 14 3 يادي 7 4 خرالايمان اس آباد خرابيس اردواكادي « لي 1996 .... 140 والمري من الدواكادي « لي 1996 .... 1940 من المرابيان بنت لحات و خنده كتاب كر بمبئ 50 1949 ... 4

تذکرہ کیا ہے اور ان کے دواکی شعری مجموعوں کے دیباج ں می اس خصوص میں صراحت موجود ہے اُن کے الفاظامی،

مان صفحات میں کم و بیش میری تنیس پرس کی شاعری ہے۔ اس شاعری کا محرک اشفاق نام کا ایک آدمی تھا جس کے سراور داڑھی کے بال گمرے سرخ تھے۔ رنگ بست گورا تھا۔ آواز جموجری تھی اور جودنی کے گلی کو چل میں اپنی شاعری گاگاکر چارچ صفحات کی کتاب کی شکل میں چھاپ کر بچاکر تا تھا۔ "ایسا شعر تو میں بھی کہ سکتا ہوں۔ " یہ خیال ایک باد میرے دل میں گزرا اور میں نے غزلیں کئی شروع کر دیں۔ ان دنوں دل کے ایک پتیم خانہ موید اللسلام میں دہتا تھا اور چھٹی یا ساتویں جاعت میں پڑھتا تھا۔ "3

یے خرامی کی تھیں کہیں تھیں اس کاپہ نہیں کہ اخترالایمان کے بیماں یہ محفوظ نہیں دہیں لیکن اخترالایمان عرب بظاہر دور ہوگئے۔ اس کے اور اسباب بھی ہوں گے گران کے بعض اساتذہ کارویہ بھی تھا۔ احترالایمان کو ردیف اور قافیہ سے وابستگی ندر ہی جن کی غزل میں اپنی اہمیت ہے۔ مدرسہ موید الاسلام دہلی میں اپنی ذندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے شعری مجموعہ "سروساہاں" میں بھی کھا ہے اور خود نوشت "اس آباد خرابہ میں "میں بھی۔ ان کے بموجب موید الاسلام میں ا

"ایک اسٹر نعمت علی خال تھے۔ اتھے تھے، شاعر بھی تھے۔ خول کہتے تھے۔ جب انہیں پہتہ چلامیں بھی کچے لکھتا ہوں بڑے طئریہ انداز میں ہو چھاکر تے تھے بردیف قافیہ جانت اے کیا ہوتا ہے ؟ انہوں نے ردیف قافیہ کی اتنی دے لگائی کہ میرے ذہن سے دریف قافیہ کی وقعت ختم ہوگئی۔ "4 سے گی جا کہ جداں کی دار جد کے اور اسٹوری گئی اور انہوں نہذاء ی کے لئے خاص بانداز آونگ اور

ہ کے چل کریے چیزان کے مزاج میں کچھ اور داسخ ہوگئ اور انسوں نے شاعری کے لئے خاص انداز آہنگ اور شاعران ہوئی جیزان کے مزاج میں کچھ اور داسخ ہوگئ اور انسوں نے شاعری کو ذات کے اظہار کا نام قرار دیتے ماعرانہ بعت ہوئے تھے ہیں۔ بوئے لکھتے ہیں ،

اس کے لئے ردیف قافیہ اوروزن کی ضرورت نسی ۔ ایک خاص انداز اور آ ہنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں شاعران بصیرت شامل ہو۔ "5

لین ایسانس ہے کہ انسوں نے ردیف قافیہ سے بورے طور پر دامن بچالیا ہو ۔ یہ ممکن بھی کہاں؟ اخترالا یمان کے ہاں کسی حد تک کم سی مردیف قافیہ کی پابندی ہے اور ہے۔ ان کی آزاداور معری منظوبات یقینا اپنے مہنگ اور موسیقیت کے باعث صوتی اعتبار سے بھی بھلی لگتی ہیں لیکن جہاں جہاں انہوں نے ردیف قافیہ اور وزن ہے کام لیا ہے وہاں آبنگ میں مزید دل نوازی اور موسیقیت میں مزید جادو پیدا ہوگیا ہے اور انسوں نے خواہ کسی ہی نظمیں کمی ہوں بیشتر نظموں میں غرل کارنگ تغرل کی فعنا داور چاشنی موجود ہے حالاتک اخر الایمان نے کئی جگہوں پر غرل کی فعنا ہے اپنی ناراصنی کا اظہار کیا ہے۔ "یادی "کے "پیش لفظ" ہے لیا گیا ذیل کا اقتباس قدر سے طویل ہے لیکن جاح اس زاویہ سے کہ غرل کے بارے میں اخر الایمان کے خیالات کی ہم گیر تصویر سلمنے آجاتی ہے۔ نظم سے انسی ہو تعلق خاطر ہے وہ بھی مریخ ہو جات ہے۔ اور من حیث الجموع کا دو شاعری کاوہ جس زاویہ سے مطالعہ کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں اس سے آگئی ہو جاتی ہو اتی ہے ایک خاصا و سے منظر نامہ کہ ہر بات اظهر من الشمس ہوتی ہے۔ ایک خاصا و سے منظر نامہ کہ ہر بات اظهر من الشمس ہوتی ہے۔ اقدیاس ملاحظہ ہو

جب ے شاعری پر سنجیدگی ہے سوچناشر مے کیا تھے یہ احساس ہوا ہمادی شاعری چند چروں کاشکارہ ہوکر رہ گئی ہے۔ ان میں ایک رومانیت ہودی شاعری پر حاوی ہی اس لئے ہے کہ ہم غزل سے لکل کر نسیں جاسکے ۔ غزل کا سیدان ست محدود ہے کسی بھی موضوع کو واضح طور پر بیان کرنے کے لئے دو مصرع کانی نسیں ہوتے اس حد بندی ہے نقصان یہ ہوائے نئے موضوعات اور ہنیت کے تجربے نسیں کئے جاسکے اور شاعری میں وہ چیلاؤ نسیں آسکا جو زندگی میں ہے۔ غزل کسی موضوع پر کھل کر کچ نسیں کہ سکتی صرف اس کی طرف اشادے کر سکتی ہے اور کسی موضوع کی طرف صرف اشادہ کانی نسیں ہوتا۔ اس چرکو ذہن میں دکھ کر میں نے اکثر یہ کو شش کی ہے نظموں میں وہ اس وہ اس اور کھڑا کو میں اور کھڑا ہون ہے بان ہوتھ کر نظموں میں روکھا پن اور کھڑا پن دکھا ہے اس کی میں دو انہیت نسیں۔ ا

اور بیال دیکھے انہوں نے ایک جملے میں کیا بات کہ دی ہے ۔
"شاعری کے ساتھ بردی مشکل یہ پیش آئی ہے کہ وہ ابھی تک غزل کی فصنا ہے نہیں تکلی ہے"
اور وں کی شاعری اور مجموعی طور پر اردو شاعری ہی نہیں ، خود اختر الایمان کی شاعری بھی غزل ہے آن کی ذہنی ہم
آ ہنگی کے فقد ان کے باوجود غزل کی فصنا ہے نہیں تکلی ۔ اختر الایمان نے شعر گوئی کی ابتدا ، غزل ہے کی تھی انہوں
نے کئی غزلیں تکھیں اور مچر نظم کی طرف آگئے۔ اس کاکوئی سبب پس منظر نہیں تھا ،بس یو نہی ۔ انہوں نے تکھا ہے۔

34، میں میری یتیم فان (مدرسد مدیرالاسلام) کی ذندگی ختم ہوگئ تعلیم کو جاری دکھنے کے لئے میں نے فتح بوری مسلم بائی اسکول میں داخلہ لے لیا اور عزل کو ترک کرکے ایکا کی نظم کسی شروع کر دی کیوں جاس کامحرک اس وقت میرے ذہن میں نسیں۔ غالبا کوئی محرک تھاہی نسیں۔ 3

کے کو تو اضوں نے اس کے بعد نظم نگاری ہی کی لیکن مجھے ان کی ابتدائی شاعری ہے ان کے آخری مجموعہ

«زمین زمین " تک کسی مجی ان کی شاعری غزل اور تغزل کی فصناء ہے باہر دکھائی نہیں دی۔ ان کی بیشتر نظموں میں

غزل کی کیفیت موجود ہے تغزل رنگ رس لوچ اور صااوت ہے ان کے کئی اشعار مجر بور ہیں۔ حد تویہ ہے کہ ان کے

شعری مجموعہ " مروسایاں " کے 277 پر "اشعار " کے بعنوان چار اشعار درج ہیں۔ چار اشعار ہونے کے باجود ان کو

غزل کا عنوان دیا جانا چاہتے تھا۔ جب کہ لگتا ہے اس ہے عمدا گریز کیا گیا ہے اور خود کو غزل مزائ ظاہر نہ کر نے کے

اخ انہیں صرف "اشعار" قرار دیا گیا۔ جب کہ ظاہری اور معنوی دونوں زاو بوں سے غزل کے اشعار ہیں۔ ملاحظ فرالیں و

ابھی گلل ہوں عارض ، عرق عرق ہو جبیں ذرا جو کہدوں نہیں تم ہے بڑھ کے کوئی حسیں بتال فلد تصور کا ذکر کرتا ہوں تمہارے قامت و رخسارو لب کی بات نہیں تمہارے نام ہے باغ و بہار ہے و نیا تمہاری جاہ ہے گٹا جی کو روگ کسی اب آگے دیکھتے کیا ہو آل الفت کا قبائے گل تو بنادی ہے عاشقوں نے زمیں قبائے گل تو بنادی ہے عاشقوں نے زمی

اخترالایمان نے کہ لیجے کہ محض مند "میں ان اشعاد کو غرل نہیں کہ اور نہ اشعاد غرل اور صرف غرل کے اشعاد ہیں نہیں میں ان کی منظوبات ہے بھی ایے کئی اشعاد پیش کر سکتا ہوں کہ اگریہ ظاہر نہ کیا جائے کہ یہ فلاں نظم کے اشعاد ہیں تو ان پر غرل کے اشعاد نہ ہونے گاگان بھی نہیں ہوسکتا۔ قافیہ دریف اور وزن کو انہوں نے کتابی بے وقعت قرار دیا ہولیکن قافیہ دریف اور وزن سے بھی ان اشعاد کارنگ جو کھا ہوا ہے ، بات بن ہے۔ ذیل میں شعر کے ساتھ متعلقہ نظم کا عنوان بھی درج ہے ۔

می نه شاک بول خدا کانه ستم گارون کا بالادستون کانه اعلیار صفت یارون کا .... (مشوره)

شکت دل کوئی راکٹ ہے جو دکھائی دے عظیم شمر میں اک چی کیا سنائی دے ۔۔۔۔۔ (عروس البلاد)

آشفت خاطری مری می می ب ملی (مناجات) تم بوں بی مجو کود یکھ کے آزردہ ہوگئے ..... مزہ دریں گے ابھی ان کو احتیاط سے چھیڑ خزاں نصیب بھی تک میں کچ بہاد کے گیت ۔۔۔۔۔ (پیمبرگل) تلاش کرتا ہوں وہ ساعتیں جو کھوئی تھیں۔ بگولے کاٹ رہا ہوں ہوائیں بوئی تھیں ۔۔۔۔ (دیت کے محل) شب ماہ تو ہے سر بھی تو ' شب ماہ تو ہے سر بھی تو ' کرفغال بھی تو ہے اثر بھی تو ۔۔۔۔ (سر دیگزاد سے ا

اور سال ایک بی نظم سے تین اشعاد کون کے گاکہ یہ اشعاد عزل کہ اشعاد نسی ہے در سیال ایک بی نظم سے تین اشعاد کون کے گاکہ یہ اشعاد عزل کہ اشعاد نسی کہ اب کہ میں کتنا ہے کہ اب حیات بار با جس کو پی کے دیکھا ہے کہ اب حیات بار با جس کو پی کے دیکھا ہے کہ اب حیات بار با جس کو پی کے دیکھا ہے کہ اب حیات بار با جس کو پی کے دیکھا ہے کہ اب حیات بار با جس کو پی کے دیکھا ہے ۔۔ (گریز) کیوں نسیں لکھتے ان حقائق پی جن کا دامن لیو سے بھیگا ہے ۔۔ (گریز)

اور یہ وہ تین اشعار بھی جن کو آزاد غرل کے اشعار کے بطور پیش کیا جاسکتا ہے۔

کسیں سے گر حق کی آواز ہتی نسیں ہے

ہماری زبال دل کی ساتھی نسیں ہے

رنگوں کا چشمہ سا بھوٹا ماضی کے اندھے غاروں ہے

مرگوشی کے گفتگھرو کھنگے گردو پیش کی دیواروں ہے۔۔۔۔

مرگوشی کے گفتگھرو کھنگے گردو پیش کی دیواروں ہے۔۔۔۔

#### یہ جو ہے اک چٹان سی دریا میں پھینک دیں دریاکے موتی وسعت صحوامی پھینک دیں ۔۔۔۔۔ (ماوا)

کوئی شبہ نسیں کہ یہ اشعاد نظموں کے ہونے کے باوجود غول کے اشعاد دکھائی دیے ہیں۔ ان میں دل کو چھوٹینے والی کی منظومات کی بسر شادی ، صااوت اور تغزل ہے جو متوجہ کرتے ہیں۔ ان سے قطع نظر بھی اخترالایمان کی کئی منظومات تغزل سے مزین ہیں۔ ان کو پڑھے ہوئے قاری کیف و سرور کی دنیا میں سیخ جاتا ہے۔ اخترالایمان کے ہال دُو کھا، سپاٹ اور کھراپن اور کھر دراانداز لاکھ ملآ، واور انہوں نے ہانا کہ جان بو تھ کر ایسار کھا، ہولین کئی نظموں اور کئی اشعاد میں تغزل آمدی طرح ان کے ہاں موجود ہے جس سے پہلو تھی شاید ان کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ ایسی نظموں میں سیج بسر گل ستافل سے ایک لڑکا اسان سے اندازہ ، سارنہ کر "یادی "پس دیوار جن" دوسان "یہ دور" برندا بن کا گوئی "چند ایک ہیں۔ اور بعض نظموں کے یہ اشعار "

جب حاتی انگلوں کی جنبیں آئی ہیں یاد جذب کر لیا ہوں آنکھوں میں لیوکی بوندسی ۔۔۔۔ (انزش)

بگولے اٹھے تھے عنوان فاک و بادلے

ذھور بزم طرب تھا نہ دور شمع جبال

زمیں کے سینہ ، سوزال پہ کوئی بارنہ تھا

بہاریا سمن ولالہ کاشمار نہ تھا ۔۔۔۔۔

تم کمال ہو مری روح کی روشن

تم کمال ہو بشت نگیہ مرمن

تم کمال ہو بشت نگیہ مرمن

تم کمال ہو مرے داستال ذیدہ ہے

تم کمال ہو مرے داستوں کے دیے

تم کمال ہو مرے داستوں کے دیے

تم کمال ہو مرے داستوں کے دیے

بیر بی برجیز آبندہ ہے ۔۔۔۔۔ (اندوخت)

بیر بی برجیز آبندہ ہے ۔۔۔۔۔ (اندوخت)

ونیز بعض نظموں کے مصرعے بھی نہایت پر کششش سانو لے سلونے اور بسار آفری ہیں م تمام شعلہ ،گل ، برق وجلوہ ورامش ورنگ کر ہال) منت ظرراه گزر جمن شفق بنقش بهاد ...... (فاک و خول)
یه شگوفی یه گل و لالدید نسرین جمن ...... (فاک و خول)
ان ختک سانول جمیگی را تول کی پر شوق تنها نیال ..... (محبت)

الیے اشعار اور مصرعے ہو تغزل سے بھر بور ہیں اُن کی اور کوئی نظموں سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ حد تویہ ہے کہ جالب ہو "اور" بنت لمحات" ہیںے اُن کے شعری مجموعوں کے عنوانات بھی اُن کے مزاج میں تغزل کی کار فرمائی کہ غان مرکب تا ہم

یہ نسیں کریہ اخر الایمان کی شاعری کی خامی یا ان کے فن کا کوئی منفی پہلو ہے۔ میراعرض کرنا ہی ہے کہ غزل ، خواہ آپ اس کو پسند کریں یا نسیں آپ اس نے فرت کریں یا محبت آپ غزل کے نام پر کچو کہنا چاہیں یا نسیں غزل کی فصنا ، غزل کی ذواور غزل کی کیفیت سے خود کو باہر نسیں کر سکتے ۔ اخر الایمان نے غزل کی حمایت نسیں کی عزل انسیں ایک محدود صف سخن دکھائی دی ۔ جو ان کی باتیں ، حسن و عشق کے قصنے اور کیا کیا کچو لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری پر غزل کے اثرات ہیں ۔ تنوزل کی کیفیت آن کے پاس سال وہاں اپنا احساس دلاتی ہے اور صرف برائے نام نسیں ، اپیل کرتی ہوئی ۔ ان کی شاعری کو نکھارتی اور اس کی مرتب کوافر وں کرتی ہوئی ۔ ۔۔۔۔۔۔ میں آخر میں مجرسی عرض کروں گا کہ اخر الایمان نے غزل کے نام پر کچے نہ کہا ہوگئی آن کے کئی اضعار غزل کے اشعار گلے ہیں اور تنول تو آن کی شاعری میں کچوا ہے ہوئی شاعری میں کچوا ہے ہوئی میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم ہو

ارتكاز

The street is the last of the street of the street

大学 はいいい はいいん からい ないというない はいいい

THE PRINTER WAS A TOTAL TO SEE THE PARTY OF THE PARTY OF

where the state of the state of

TO DE DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

(1464) · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 146 · 14

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

A TO WE WIND A STUDY OF THE PARTY

White the pully new way their said

### آب

اس مجموع کے پہلے صد کی بیشر تظمیں اٹھارہ سال پہلے ، کتاب کی شکل میں ، گرداب کے نام ہے چھپ جي بي وه نظميں سال اس ليے شامل كى جارہى بي كه كرداب ابكس دستياب نسي ـ كتاب شائع بونے كے بعد احباب كے ايك علقے ميں يہ غلط فہى پديا ہوئى تھى كہ كرداب كى شاعرى قنوطی باس انگیزاور کھٹن لیے ہوئے ہے۔اس غلط فہی کی بنیادیہ ہے کہ شاعری کی طرف ہمادے اکثر بردھنے والول كارويه سجيره نسي ۔ وہ شاعرى كو تفن طع اور الك اليے مشغلے كے طور ير استعمال كرتے بي جس كا مقصد صرف وقت گزارنا ہوتا ہے ۔ احباب كايہ طقہ بجائے اپنے دماغوں ير زور ڈالنے كے لكھنے والوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ایسا ادب تخلیق کریں جو ان کے ذہن کی سطے سے بلند یہ ہواور سنتے ہی سمج میں آجائے۔ كى بمى ادبكى طرف يدويد منى دويه باس لي كريد احباب غير ادادى اور نادانسة طوريد بات كية بی کرادب میں نے موضوعات کا اصافر نہ کیا جائے ،کسی نئی بات ہے تھم نہ اٹھایا جائے ،کسی قسم کے فکری عناصر کورواج ند دیا جائے اور بیتت اور تکنیک کاکوئی تجربه در کیا جائے ۔ گرداب کی جن تظموں سے زیادہ غلط فی ہوئی وہ سجد ، موت ، تلويطرہ \_ پگذندى ، جوارى اور تنہائى مي ، وغيرہ بي \_ مي ان تظمول كى تشريح كے سلسلے میں ست تفصیل میں سی جاول گا البت چد اشارے کے دیتا ہوں جن سے ان تظمول کے محف مي آساني ہوگي۔ مي ۔ نظم ، مسجد ، جس بندي ختم ہوتى ہے وہ يے . تن ندى كى براك موج تلاطم يردوش و المحق ب وبي دور سے قانى قانى !

کل بہالوں گ تھے توڑ کے ساحل کی تیود

اور تھر گنبہ و مینار پانی پانی !

اور نظم،موت،ان اشعار پرختم ہوتی ہے

اف یہ مغموم فصناؤں کا المناک سکوت

کون آیا ہے ذرا ایک نظر دیکھ تو لوں

توڑ ڈالے گا یہ کمجنت مکان کی دیوار

اور میں دب کے اس ڈھیر میں رہ جاؤں گا

ان دونوں نظموں کا ماحل مغموم ، گھٹا ہوا اور موت سے پر محسوس ہوتا ہے ۔ محسوس ہی نہیں ہوتا ، ہے بھی ۔ یہ دونوں نظمیں ایسی ہیں جن کے اگر علامہ کو نظرانداذ کر دیاجائے تو سدھی بھی ہیں ۔ اگر علامہ کو نظرانداذ کر دیاجائے تو سدھی بھی ہیں ۔ مسجد ، ایک ویران مسجد کا خاکہ ہے اور موت ایک چھوٹا سامنظوم ڈرامہ ہے جس میں تمین کرداد ہیں

2/-1

2 عورت

ـ 3 دستک

مرد بیمار ہے ، بستر مرگ بر ہے اور نزع کے عالم میں ہے ۔ عودت ،اس کی محبوبہ ہے اور مرد کے ذہن کو موت کے اس خیال سے باز رکھنا چاہتی ہے جو اس بر عادی اور مسلط ہوگیا ہے اور دستک ایک ایسی آواز ہے جو مسلسل دروازہ پر پر سنائی دے رہی ہے اور ماحل کی جیبت میں اصافہ کر رہی ہے ۔ ان نظموں کے جس ماحل اور فصنا نے سر سری پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ یہ نظمیں قنوطی ہیں وہی دراصل ان کا حن ہے ۔ اس لیے کہ میرا مقصدیہ نظمیں کئے سے نہیں ویران مسجد کا خاکہ کھینچا تھا اور نہ کی دراصل ان کا حن ہے ۔ اس لیے کہ میرا مقصدیہ نظمیں کئے سے نہیں ویران مسجد کا خاکہ کھینچا تھا اور نہ کی دراصل ان کا حن ہے ۔ اس لیے کہ میرا مقصدیہ نظمیں کئے سے نہیں جن کا رواج ہماری شاعری میں دم توڑ تے ہوئے آدمی کی کہائی لکھنا تھا یہ دونوں نظمیں علامتی نظمیں دہی ہیں جن کا رواج ہماری شاعری میں اٹھارہ سال پہلے بھی بست نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے ۔

مسجد مذہب کا علامیہ ہے اور اس کی ویرانی عام آدمی کی مذہب سے دوری کا مظاہرہ ہے۔ رعشہ زدہ تھا مذہبت کے آخری نمائندہ ہیں اور وہ ندی جو مسجد کے قریب سے گزرتی ہے وقت کا دھارا ہے جو عدم کو وجود اور وجودکو عدم میں تبدیلی کرتا انہتا ہے اور اپنے ساتھ ہر اس چیز کو بسالے جاتا ہے جس کی ذندگی کو صنرورت نسیں رہتی اس طرح نظم، موت، میں بھی جو آدمی بستر مرگ پر ہے وہ ان پرانی قدروں کا علامہ ہے جو اب مر رہی بیں یہ مجوبہ جوئی تسلیل بیں اور مسلسل دستک وقت کی وہ آواز ہے جو کہی بند نہیں ہوتی یہ میشہ زندگی کے دروازے کو کھنگھٹاتی رہتی ہے اور مکین اگر اس آواز کو نحیں سنتا تو وہ اس مکان کو توڑ ڈالتی ہے اور اس کی جگہ نیا مکان تعمیر کر ڈالتی ہے ۔ وہ احباب جن کا ذکر اوپر ہوا ہے اگر ان نظموں کے اس علامیہ کو سمجھ لینے یا سمجھنے کی کوششش کرتے تو اس غلط فہی کاشکار نہ ہوتے جس کا ہوئے ہیں ۔

گرداب کی نظموں میں تنهائی میں بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی یہ نظمیں جن کی ابھی تشریح کی گئے ہے ، مگر چونکہ یہ اپنی بیت اور تکنیک کے اعتبار سے مشکل نہیں اس لیے میں اس کی وصاحت نہیں کروں گا البعۃ اتنا صرور کموں گا کہ " بول " اور " آلاب " یو نہی استعمال نہیں کیے گئے ۔ انھیں جہاں بار بار دھراکر ڈرا مائی تاثر کو ابحارا گیا ہے وہاں علامیہ کے طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے ۔ " بول " بے برگ و بار زندگی کا علامیہ ہے اور "
آلاب " اس سرمایہ کا جو تالاب کے پانی کی طرح ایک جگہ اکھٹا ہو کر رہ گیا ہے ۔ جس میں پانی باھر سے آکر ملا تو جہ گر باھر نہیں جاتا اور جو ایک جگہ پر سے برنے لگا ہے اور اس میں ایے جانور پیدا ہو گئے ہیں جنوں نے انسانی سماج کو چکے اور جس میں ایے جانور پیدا ہو گئے ہیں جنوں نے انسانی سماج کو چکے اور جنسی بیماریاں دی ہیں ۔ اس نظم کے یہ دو بندیہ

اب ادادہ ہے کہ پھر کے صنم بوہوں گا ٹاکہ گھبراؤں تو گرا بھی سکوں ، مر بھی سکوں الیے انسانوں سے پھر کے صنم اچے ہیں ان کے قدموں پہ مچلنا ہو دمکنا ہوا خوں اور وہ میری محبت پہ کبھی بنس نہ سکیں اور وہ میری محبت پہ کبھی بنس نہ سکیں میں بھی بے رنگ نگاہوں کی شکایت نہ کروں

یا کس گوشت ابرام کے سائے میں با کے خوابدہ فراعین سے اتنا بوچوں ،

بر زانے میں کی تھے کہ خدا ایک بی تھا اب تواتے بیں کہ حیران بوں کس کو بوجوں

اليے بى مالات كى طرف اشارہ كرتے بي ـ

گرداب کی دوسری نظموں میں "جواری "اور" پگڑنڈی "کا علامیہ صاف ہے البت ایک نظم اور ہے ،
میں جس کے بارے میں کچچ کہنا چاہوں گاوہ ہے "قلو بطرہ " پس نظم کا اس منظر دوسری جنگ عظیم چاہوں گا
اور اس کا مرکزی تخیل وہ فحبگی ہے جو جنگ کے سبب وجود میں آئی ہے اور جس کاشکار عام طور پر دوغلی نسل
کی وہ لڑکیاں ہوتی اور اپنے آپ کو اپنے دوسرے ہم وطنوں سے پر تر اور مختلف مجھتی ہیں بہ

شام کے دامن میں بچپان نیم افرنگی حسی نظرتی پاروں میں اک سونے کی الگ رہ گزر میں یا خراباں سرد آگ یاکسی مطرب کی ہے اک تشنعہ تکمیل راگ عضرت برویز میں کیا نالہ بائے تیز تیز ال گا دن کی جوانی کا خماد شام کے چرے پہ لوٹ آیا نکھار شام کے جرے پہ لوٹ آیا نکھار مان داغداد!

سیاں تک تو تھااس کاب کے پہلے جھے کے بادے میں۔ اب رہ جاتا ہے دو سرا صد ۔ اس کے بادے میں صرف اتناکسوں گا کہ اس صد کی نظمیں "گرداب " کے اٹھارہ سال بعد کی نظمیں ہیں ۔ اس لیے اٹھیں کچھنے کے لیے زیادہ کاوش کی ضرورت ہے ۔ کاوش سے میری مرادیہ نسیں کہ یہ نظمیں آپ کے ذہن کی رسائی سے باہر ہیں یا آپ کے فکری معیار سے بلند ہیں ۔ مرادیہ ہے کہ وہ احباب ہو اس شاعری کو پچر روادوی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے وہ لطف لینا چاہتے ہو قوالی یا سوز خوانی سے میسر آبا ہے تو تحجے برای شرمندگ ہے کہ یہ شاعری ان کی اس خواہش کو پچر پورا نسیں کر سکے گی۔ میرے اس بیان سے آپ یہ تنجون شرمندگ ہے کہ یہ شاعری کو وہی یا عجانب روزگار کا درجہ دینے کی کوسشش کر دبا ہوں۔ میں صرف انتاکسنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا خون جگر ہے اس پر کوئی ایسا حکم نہ گئے ہو آپ کی غیر ذمہ دادی پر دلالت کرتا ہو۔ اس کے بارے میں کچھنے سے پہلے اسے ایک دو تمین باد پڑھے ۔ اپ ذہن کو غرل کی فصنا سے نگال کر پڑھے ۔ یہ سوچ بارے میں گھر ہے کہ یہ شاعری مشین میں نسیں ڈھلی ایک الیے انسانی ذہن کی تخلیق ہے جو دن دات ملتی ہوئی سایں ، معاشی اور اخلاقی قدروں سے دو چار ہوتا ہے ۔ جو اس معاشرہ اور سماج میں زندہ ہے آئیڈیل نسی کما جاسکا۔ معاشی اور اخلاقی قدروں سے دو چار ہوتا ہے ۔ جو اس معاشرہ اور سماج میں زندہ ہے آئیڈیل نسی کما جاسکا۔ معاشی اور اخلاقی قدروں سے دو چار ہوتا ہے ۔ جو اس معاشرہ اور سماج میں زندہ ہے آئیڈیل نسی کما جاسکا ۔

جبل عملی ذندگی اور اخلاتی قدرول می ظراؤ ہے ، تعناد ہے ۔ جبل انسان کاضمیراس لیے قدم قدم پر ساتھ نسی دے سکٹا کہ ذندگی ایک سمجھونہ کا نام ہے اور سماج کی بنیاد اعلی اخلاتی قدری نسی مصلحت ہے اور ضمیر کو چوڑا اس لیے نسی جاسکتا ہے کہ اگر انسان محض حوان اکر رہ گیا توج اعلی قدر کی ننی ہوجائے گی ۔ نظم " ایک لڑکا "اور " یادی "کا یہ بند یہ

وہ بالک ہے آج بھی جرال میلہ جول کا تول ہے اگا

حرال ہے بازار میں جب کیا کیا بگا ہے سودا

کسی شرافت کسی نجابت کسی محبت کسی دفا

آل اولاد کسی بکت ہے کسی یزرگ اور کسی خدا

ہم نے اس احمق کو آخر اسی تدبذب میں چھوڑا

اور نکالی راہ مخرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

دیکھو ہم نے کیے بسرکی اس آباد خراہے میں

としているとはなるととという

THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

Public to the Party of the Part

sales and the sales of the sale

MELDINGS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

如此以下的。 如此所以不是一种的。

as the same in the same and the same

THE PROPERTY OF THE PERSON OF

## یادی

یادی تلخ اور شیری ۔ یادی ماضی کی اور ماضی بعید کی ۔ یادی آن کی جنھیں میں نے عزیز دکھا اور ان کی جنوں نے محجے عزیز رکھا ۔ یادی ان مذہبی اور سیاسی عقیدوں کی جنوں نے انسان کو پر کاہ سے ذیادہ نہیں سمجھا ۔ یادی اس معاشرے سے وابسة جال اخلاقی قدروں میں تکراؤ ہے اور اعلے قدری ایک دوسرے کی صد بیں یہ اور ایسی سبت سی یادی میری زندگی بیں اور میری زندگی میں ان اخلاقی اور معاشی قدروں کا عمل دد عمل میری شاعری ہے ۔

شاعری میرے نزدیک کیا ہے۔ اگر میں اس بات کو ایک لفظ میں واضح کرنا چاہوں تو " نہ ہب" کا لفظ استعمال کروں گا۔ کوئی بھی کام جے انسان دیا تداری ہے کرنا چاہ اسمیں جب تک وہ لگن اور تقدس نہ ہو ہو صرف نہ ہب ہے وابستہ ہاں کام کے اچھا ہونے میں ہمیشہ شبر گ گجائش رہے گی۔ یہ شاعری ہو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں وہ لگن اور تقدیس ہے یا نہیں جس کا میں نے اور پر ذکر کیا ہے مجھے نہیں مطوم البت یہ بیتین کے ساتھ کہ سکتا ہوں میں نے اپنی شاعری کو اپنا ایمان اور نہ ہب مجھے میں کو آبی نہیں گی۔ میں نے ہوئی دراس کے نشیب و فراز کج ساتھ ایساکوئی سمجھونا نہیں کیا ہو میری شاعری کو مجروں کرتا ہو۔ میت کون سے اندان کی شخصیت کا تعین یا اے مرتب کون سے انداوئی اور بیرونی محرکات کرتے ہیں کون سے اساب و حالات اے ترمیب دیے ہیں اور اس شخصیت کا کتنا صد ایک شاعری کی شاعری میں آتا ہے اس کی اساب و حالات اے ترمیب دیے ہیں اور اس شخصیت کا کتنا صد ایک شاعری کی شاعری میں آتا ہے اس کی بحث میں بیاں نہیں کروں گا۔ اپنی شاعری سے متعلق ایک اور اہم بات یہ کموں گا جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ اس وقت نہیں کھا جب ان تجربات اور محسوسات کی مثرل سے گزر دبا تھا جو میری نظموں کا موضوع ہیں۔ اس وقت نہیں کھا جب ان تجربات اور محسوسات کی مثرل سے گزر دبا تھا جو میری نظموں کا موضوع ہیں۔ اس وقت نہیں کھا جب ان تجربات اور محسوسات کی مثرل سے گزر دبا تھا جو میری نظموں کا موضوع ہیں۔

انسی اس وقت قلبند کیا ہے جبوہ تجربات اور محسوسات یادی بن گئے تھے۔ جب ہر نضر کے لگاتے ہوئے زخم مدمل ہوگئے تھے۔ ہر طوفان گزر کر سطح ہموار ہوگئ تھی اور ہر دفتہ اور گزشتہ تجربہ کی صدائے بازگشت مجے ہوں محسوس ہوری تھی جیے میں ان سے وابستہ بھی ہوں اور نسیں بھی۔ بہی وجہ ہمری بیشتر شاعری میں ایک یاد کا سارنگ ہے اور یہ شاعری بیک وقت داخلی بھی ہے اور خارجی بھی۔

دور آلاب کے نزدیک وہ سوکمی می بول چند ٹوٹے ہوئے ویران مکانوں سے پرے ہاتھ پھیلائے یہد ہی کھڑی ہے فاموش ہی خربت میں مسافر کو سادانہ لیے اس کے بیچے ہے جھکٹا ہوااک گول ساچاند اجرابے نور شعاعوں کے سفینے کولئے اجرابے نور شعاعوں کے سفینے کولئے

#### (تنائی می)

ان صفحات میں کم و بیش میری تیرہ یرس کی شاعری ہے اس شاعری کا محرک اشفاق نام کا ایک آدی تھا جس کے سر اور داڑھی کے بال گہرے سرخ تھے۔ رنگ ست گورا تھا۔ آواز جموجری تھی اور جو دلی کے گلی کوچیں میں اپنی شاعری گا گاکر چارچے صفحات کی کتاب کی شکل میں چھاپ کر بیچا کرتا تھا ۔ ایسا شعر تو میں بھی کہ سکتا ہوں ۔ یہ خیال ایک بار میرے دل میں گزرا اور میں نے خولمی کمنی شروع کردیں۔ میں ان دنوں دلی کے ایک یتیم خانہ موید الاسلام میں رہتا تھا اور چھٹی یا ساتویں جاعت میں پڑھتا تھا۔

43 میں میری پتیم فار کی زندگی ختم ہوگئی۔ تعلیم کو جاری دکھنے کے لئے میں نے فتح بوری مسلم ہائی اسکول میں دافلہ لے لیا اور عزل کو ترک کرکے یکا یکی نظم کمنی شروع کردی ۔ کیوں ؟ اس کا محرک اس وقت میرے ذہن میں نسیں ۔ غالباً کوئی محرک تھا بی سی ۔ ان دنوں جتنی نظمیں کمیں ان میں سے مجمع صرف ایک عنوان یاد ہے ۔ "گور غریباں "جو اسکول میگزین میں چھی تھی ۔

اسكول كا زائد ختم ہونے كے بعد ميں اليكو عربك كالج ميں چلاكيا اور كچيدت شعر كينے كے بعد شاعرى ترك كردى ـ اوراس كى جگد افسانے لكھنے شروع كرديتے ـ يہ افسانے ساقى ادب لطيف اور نيا دب وغيرہ ميں جينے رہے ـ بحراك وقت آيا جب انسانوں سے بحى جى اچات ہوگيا ـ شعر كمنا اس لئے ترك كيا تھا ـ وہ جينے رہے ـ بحراك وقت آيا جب انسانوں سے بحى جى اچات ہوگيا ـ شعر كمنا اس لئے ترك كيا تھا ـ وہ

شاعری بے رس بے نمک اور فرض محسوس ہوتی تھی۔ افسانے لکھنے اس لئے چھوڈدیے کہ وہ بست معمل معلوم ہوئے۔

ایک دت گزرگی لکھناختم ہوگیا۔اس کی جگہ پڑھنے کی طرف توجہ دی گر کھی کھی بڑی الجمن ہوتی تھی۔
ایک فلش کا احساس کی کچ کرنے کو چاہتا تھا گر کچ سمج میں نسیں آنا تھاکیاکیا جائے ؟ لکھنے لکھانے اور شعر گوئی کے سلسلہ میں معودہ کھی کسی سے کیا نسیں تھا۔ وحشت اس درجہ پڑھی سر منڈوادیا۔ جب پڑھنے سے جی اچائے ہوتا ورزش کرتا۔ صبح سویر سے گھر سے لکل جاتا میلوں تنگے پاؤں گھاس پر دوڑ آگسی بلند جگہ پر کھڑے ہوک خطابت کی مشق کرتا اور دن بحر اور دات بحر دل کی میرکوں پر بھٹکٹا بچرتا۔ پھراکی دن ایک افرام کی عنوان تھا۔ نقش پا "اس نظم کا محرک تھے فیروز شاہ کے کوٹلہ کہ کھنڈر ب

یہ نیم خواب گھاں پر اداس اداس نقش پا
کپل رہا ہے شبنی لباس کی حیات کو
وہ موتیوں کی بارشیں ہوا میں جزب ہوگئیں
جو خاکدان تیرہ پر برس رہی تھیں رات کو
یہ نظم میری موجودہ شاعری کا آغاز تھی۔ یہ زبانہ دلی میں
سینچ جو رات خواب میں ان کے مکان پر
سینچ جو رات خواب میں ان کے مکان پر
سوئے زمین پر آنکھ کھلی آسمان پر

طرف اس دویه کامجه پریقیناً در عمل جوا اگرچه به در عمل شعوری نسی تھا۔ میری نظموں میں محبت کی طرف اس طرح کا دویہ اس کی دلالت کرتا ہے۔

اور یہ میری محبت بھی تھے جو ہے عزیز کل یہ ماضی کے گھنے بوچ میں دب جلنے گ

(موت)

تیرے آنو مرے داخوں کو نسی دھو سکتے ہے۔ تیرے پھولوں کی بادوں سے مجھے کیا لینا ا

(305)

تم کمال ہو مری روح کی روشنی تم تو کسی تھیں یہ در پاندہ ہے

عربک کالے ہے بی۔ اے کرنے کے بعد ایشیاک ادارت کے سلسلہ میں میرٹھ چلاگیا۔ ادارت کے ساتھ فارسی میں میرٹھ کللے میں داخلہ بھی لے لیا۔ لیکن چار پانچ معینہ بعد واپس آگیا۔ دلی چھوڑنا میرے لئے بست مشکل تھا۔ بیاں آکر سپلائی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرلی۔ گر ایک معینہ بعد اے بھی چھوڈ دیا۔ اور دیڈیو اسٹیٹن پر ملازم ہوگیا۔ کچ مدت بعد ریڈیوکی ملازمت بھی چھوٹ گئے۔ میں نے تعلیم کاسلسلہ پھرے شروع کرنے کا ادادہ کیا۔ ایم اے کے لئے علی گڑھ یو نیورسٹی چلاگیا۔ علی گڑھ سے میں یونا آگیا۔ اور فلم کے لئے لکھنے کا بیشہ اختیاد کر لیاجس سے آج تک بھی متعلق ہوں۔

علی گڑھ چھوڑنے کے بعد ہے آج تک کم و بیش بیں سال کی مسافت ہے اس دوران اپن شاعری کے بارے میں خاص طور پر اور اردو شاعری کے بارے میں مجموعی طور پر بہت کچے سوچا اور جو ککھا وہ اسی فکر کا تتجہ ہے ۔ اس بیس برس کی مدت میں ہندوستان میں بہت ہی تبدیلیاں آئیں اور بہت کچے ہوا 40 ، ہے 60 ، کا تتجہ ہے ۔ اس بیس برس کی مدت میں ہندوستان میں بہت ہی تبدیلیاں آئیں اور دوسری جنگ عظیم بھی ہے ۔ کک آنکھوں نے جو دیکھا اس میں سول نافر بانی عدم تعاون کی تحریک اور دوسری جنگ عظیم بھی ہے ۔ کانگریس میں ابتری اشتراکیت کا مقبول ہونا مسلم لیگ کا دجود میں آنا اور طاقتور جاعت بننا بھی ہے مختلف ساسی جاعتوں کی قلاباذیاں اور 46 ، 45 ، کی ساسی تعطل بھی ہے ۔ برگال کا قبط بھی ہے ۔ مذہب کے نام پر انسانیت کی تباہی اور ایک عظیم ملک کا دو گڑوں میں تقسیم ہونا بھی ہے ان تمام واقعات اور سانحات کو جس

طرح اور ست لوگوں نے دیکھا ہے میں نے بھی محسوس کیا ہے۔ چنانچ " قلوبطرہ " فاک و خون " اور جنگ کے بارے میں کئی نظمیں دوسری جنگ عظیم کارد عمل ہیں۔ نظم دیت کے محل کا محرک 45 ، 45 ، کا سیاسی تعطل ہے ایک سوال کا پس منظر بنگال کا قبط ہے ۔ نظم " آزادی کے بعد " اور " پندرہ اگست " تقسیم ملک کی پیداوار ہیں ۔ ان کے علاوہ اور بھی محرکات ہیں ۔ جو میری نظموں کا موضوع ہے جن کا تعلق میرے اس قسم کے ذاتی طالات سے ہے ۔ جن کا بظاہر کوئی سیاسی یا معاشی پہلونسیں گرنجی یا داخلی اور خارجی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کھلی ملی ہے ایک کا اثر دوسری پر ناگزی ہے ۔

یہ میں شروع میں کہ چکا ہوں اس شاعری کا محرک کوئی بڑا جذبہ نسیں تھالیکن شاعری شروع کر دیے
کے بعد الیے کئی مقام آئے جب میں نے بار بار سنجدیگ سے سوچا شعر کیوں کہا جائے ؟ اور اپنی شاعری کو اس
شاعری کے سامنے رکھ کر دیکھا جو بحیثیت مجموعی کی جاتی رہی ہے۔ جو کچھ اب تک لکھا یا کہا ہے میں اس سے
ست مطمئن نسیں ۔ جب کوئی نظم کہ ہوں وہ محجے بڑا نیا اور اچھوتا تجربہ معلوم ہوتی ہے ، گر نظم کہ ہے کے
بعد طبیعت بجہ جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جو کہنا چاہتا تھاوہ مجردہ گیا۔

جب سے شاعری پر سنجیدگ سے موچنا شروع کیا ہے تھے یہ احساس ہوا ہماری شاعری پر ہاوی بی شکار ہو کر رہ گئ ہے ۔ ان میں سے ایک رومانیت ہے دوسری غزل یا غالباً رومانیت بوری شاعری پر ہاوی بی اسلئے ہے کہ ہم غزل سے نکل کر نہیں جاسکے ۔ غزل کا میدان بست محدود ہے کسی بھی موضوع کو واضح طور پر بیان کرنے کے لئے دومصر عے کانی نہیں ہوتے ۔ اس حد بندی سے نقصان یہ ہوائے نئے موضوعات اور بیت کے تجربے نہیں کے جاسکے اور شاعری میں وہ پھیلاؤ نہیں آ سکا جو زندگ میں ہے ۔ غزل کسی موضوع کی طرف اشارہ کانی بہوتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر میں نے اکثر پر کوسٹ ش کی ہے نظموں میں وہ استی دومانیت نہ آئے بلکہ بیش ہوتا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کو میں نے اکثر پر کوسٹ ش کی ہے نظموں میں وہ رسی رومانیت نہ آئے بلکہ بعض بھگہ جان بوجھ کر نظموں میں دوکھا ہی اور کھرا ہی وہشش کی ہے نظموں میں وہ نظم کا موضوع چتا ہے جس میں بالکل کسی قسم کی دومانیت نہیں ہے ۔ ۔ جی "آگی" "عمد فا" میرا نام "" میرانام "" میرناصر حسین "وغیرہ میں نے نظم کے اسلوب کوچتا ہے ۔ جہاں تک نام کا تعلق ہے نظم پہلے بھی موجود تھی گر میرے خیال کے میابی وہ نظم صحیح معنوں میں نظم نہیں تھی ۔ نظم کسی خیال، تصور ، احساس یا موضوع کو اس انداز میں بیان مطابق وہ نظم صحیح معنوں میں نظم نہیں تھی ۔ نظم کسی خیال، تصور ، احساس یا موضوع کو اس انداز میں بیان کرنے کا نام ہے کہ اس میں حو و دواند یہ جول ہوری نظر میں کوئی ایسا صدید ہوجے آگر نکل کر بھینک دیا مطابق وہ نظم کے مفہوم پر کوئی آٹر نہ بڑے ۔ یاکسی قسم کی کی کا احساس یہ ہوجہ اس شرط پر بیشر تریانی نظمی میاب خاتے تو نظم کے مفہوم پر کوئی آٹر نہ بڑے ۔ یاکسی قسم کی کی کا احساس یہ ہو۔ اس شرط پر بیشر تریانی نظمی

بوری نہیں اتر تیں ۔وہ نظمیں اپنے موضوع اور عنوان کے اعتبارے صرور نظمیں ہیں گر دراصل وہ مسلسل غزل ہیں ۔ ایک ہی مضمون کو طرح سے باندھا جاتا جرل ہیں ۔ ایک ہی مضمون کو طرح سے باندھا جاتا ہے ۔ اس کا سبب ایک طرف تو اس دور کی شعری فکر ہے ۔ قادر کلام شاعر وہ سمجھا جاتا تھا جو ایک ہی مضمون کو سورنگ سے باندھے۔دوسرے مشاعرے ہیں ۔

مفاع ے کا کرداریہ ہے کہ جو بات کی جائے اس طرح کی جائے فودا کی جائے سمجہ میں آجائے اگر
وہ بات فودا سمجہ میں نہیں آتی تواس پر داد نہیں لے گی اور چی کہ مشاعرے ہماری شاعری کا اہم جزورہ
ہیں اس لئے نظم میں بھی یہ کوسٹسٹس رہتی تھی جو کچہ کما جائے وہ دو مصرعوں میں ختم ہوجائے ہر شعر منفر ہوتا
تھا کہ سنتے ہی سمجہ میں آجائے۔ میرے خیال میں یہ دونوں باتیں نظم کے مزاج کے منافی ہیں۔ نظم کا کوئی شعر
منفرد نہیں ہوتا وہ اپنے سے پہلے اور اپنے بعد کے شعرے وابستہ ہوتا ہے بلکہ لفظ نظم کے ساتھ لفظ شعر کا تصور
ہی ذہن میں نہیں آنا چاہیئے۔ نظم اشعاد میں تقسیم نہیں ہوتی بست سے مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر
مصرع دوسرے سے وابستہ ہوتا ہے۔ اسلئے جب تک نظم ختم نہ ہوجائے اس کا سمجہ میں آنا صروری نہیں ۔۔
نظم ویسے بھی سننے کی چیز نہیں پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نظم چودہ مصرعوں پر مشتمل ہے اور پہلا مصرع
نظم ویسے بھی سننے کی چیز نہیں پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نظم چودہ مصرعوں پر مشتمل ہے اور پہلا مصرع
نظم ویسے بھی سننے کی چیز نہیں پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نظم چودہ مصرعوں پر مشتمل ہے اور پہلا مصرع
نظم ویسے بھی سننے کی چیز نہیں پڑھنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی نظم چودہ مصرعوں پر مشتمل ہے اور پہلا مصرع
نظم کو سن کر کبی اس کے بارے میں کوئی دائے قائم نہیں کرنی چاہیئے ۔ یہ غلطی بم کبی کبی کر جاتے ہیں۔ اور
ایسی نظموں پر بلاوجہ میں ہونے کا اعتراض کر بیٹھے ہیں۔
ایسی نظموں پر بلاوجہ میں ہونے کا اعتراض کر بیٹھے ہیں۔

میں ذاتی طور پر شاعری کی طرف اس رویہ ہی کے خلاف ہوں کہ اس کا اندازہ س کر لگایا جائے وہ مجی بھرے مجمع میں۔ شعر کو فورا کھنے کے لئے کئی باتوں کا ایک ساتھ خیال رکھنا صروری ہے۔ پہلاسنے والے کا شعری ذوق بست تربیت یافتہ ہونا چاہیئے ۔ دو سراسنے والے کی ذہنی اور علمی سطح وہی ہونی چاہیئے ہو شاعر کی ہے اور تعیرے یہ کہ سنے واللاپ ذہن میں پہلے سے صوود قائم نہ کرے یا کسی قسم کی شرائط نہ لگائے سنے واللہ کے اندر اگر مندرجہ بالا تمین باتوں میں سے کسی ایک کی بھی کم ہی شعر سنتے ہیں فورا اس کی سمجہ میں سب سے اونی منسی آئے گا۔ شعر کاسب کی سمجہ میں آنا والے بھی صروری نہیں۔ شاعری کا فنون لطبغہ میں سب سے اونی منسی ہوتی منام ہوتی ورفون لطبغہ میں سب سے اونی منام ہوتی اور شخص کو فنون لطبغہ میں سب سے اونی

میری نظموں کا بیشر تصد علامتی شاعری پر مشتل ہے۔ علامیہ کیا ہے اور شعری اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے میں اس تفصیل میں نسیں جاؤں گا۔ صرف انتاکوں گا علامیہ کی شاعری سدجی سدجی شاعری ہے مختلف ہوتی ہے۔ وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک تواس لئے کہ علامیہ کا استعمال کرتے وقت شاعر کا رویہ بالکل آمرانہ ہوتا ہے۔ وہ

ایک بی علامہ کو تھی ایک بی نظم میں ایک ہے زیادہ معانی میں استعمال کر جاتا ہے دوسرے الفاظ کے یہ ظاہر ہو معنی ہوتے ہیں وہ علامہ کی شاعری میں بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری نظم " قلوبطرہ" اس نظم کا پس منظر دوسری جنگ عظیم ہے۔ لفظ قلوبطرہ کو میں نے اس کے تاریخی پس منظر میں استعمال کیا ہے اور نہ اس کے آلی بخی پس منظر میں استعمال کیا ہے ۔ جنگ کے اپنے معنوں میں ۔ قلوبطرہ کے نام ہے جو اضلاقی پستی وابست ہے بیماں اس تصور کا فائدہ اٹھایا گیا ہے ۔ جنگ کے نائج میں ایک فیلی افزائش بھی ہے ۔ قلوبطرہ کا علامہ استعمال کرکے اس فیلی کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ کو نتائج میں ایک نام کے ساتھ نظم میں اور بھی کئی نام ہیں جیسے " پرویز "انطونی " یہ بھی علامہ ہی کے طور پر استعمال کے گئے ہیں یہ علامہ کی شاعری پڑھتے وقت بست محاط ہونے کی صرورت ہے ۔ یہ ان لوگوں کے مزاج کو بالکل داس نسیسی آتی ان کے لئے شاعری کوئی سنجہ ہو چز نسیں اور جو اے دوادوی میں پڑھنا چاہتے ہیں ۔ بالکل داس نسیسی آتی ان کے لئے شاعری کوئی سنجہ ہو چز نسیں اور جو اے دوادوی میں پڑھنا چاہتے ہیں ۔ بالکل داس نسیسی آتی ان کے لئے شاعری کوئی سنجہ ہو چز نسیں اور جو اے دوادوی میں پڑھنا چاہتے ہیں ۔ بالکل داس نسمیں ان نظموں میں جاپانی شاعری کوئی سنجہ ہو تھی نظم ہے ۔ ایسا کیوں ہوا تھے معلوم نسیں ۔ مختصر سنطم کے گئے جہاں ہو لئی تھی وہ ساورت کی ایک نظم ہے ۔ ایسا کیوں ہوا تھے معلوم نسیں ۔ مختصر صرف ایک مصرع یا دہ ہے ۔

یہ چے سات مصرعوں کی نظم تھی اور تاڑے بھر بور تھی یا تھے بھر بور نظر آئی تھی یا محسوس ہوئی تھی۔
ایسی نظمیں خالصا احساس کی نظمیں ہوتی ہیں ۔ یہ اس قدر مختر ہوتی ہیں ان میں کسی موضوع کو دخل ہو ہی
نسیں سکتا ۔ یہ نظمیں دراصل اڑتے ہوئے رنگ پکڑنے والی بات ہے ۔ تھے یہ صف اس لئے بست انچی گئی
تھی کہ اسمیں تاڑ اور احساس بھر بور آتا ہے ۔ یہ نظمیں دراصل چھوٹی چھوٹی رنگارنگ کی تقیاں ہیں جو ہر طرف
اڑتی بھرتی ہیں اور خود کھی پکڑ میں آجاتی ہیں کھی نسیں آئیں ۔

یاں تک تو تھا میری شاعری کے کچ محرکات اس کے پس منظراور بحیثیت بحوی اس کے کچ پہلوؤں کا ذکر اب رہ جاتی ان نظموں کے تخلیقی عمل کی بات۔ ان نظموں کا یہ پہلو بھی کچ وصاحت چاہتا ہے ۔ مجے دوسروں کے تخلیقی عمل کے بارے میں کوئی علم نہیں جال تک میری بات ہے یہ میرے لئے کوئی میکائی عمل نہیں ۔ میں نظم کھنے کے معل لے میں بست سست رہا ہوں ۔ عام طور پر پہلے ایک موضوع ذہن میں آنا ہے یہ موضوع اکٹر اتنا مہم ہوتا ہے میں اس کی شکل بھی نہیں پچپان سکتا۔ دراصل اس کی کوئی شکل ہوتی بھی نہیں ۔ میری شاعری احساس کی شاعری ہے میں اس موضوع کو محسوس کرنے کی کوششش کرتا ہوں ۔ اگر یہ موضوع اپنا احساس میرے ذہن اور میرے دگ ویے میں نہیں چھوڑتا نظم کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ لیکن موضوع اپنا احساس میرے ذہن اور میرے دگ ویے میں نہیں چھوڑتا نظم کی صورت اختیار نہیں کرتا۔ لیکن

اگراحساس کی شکل اختیاد کر لیتا ہے یا احساس بن جاتا ہے تو پھرائے نظم کی صورت دینے کے لئے مناسب الفاظ اور موزوں بحرکی تلاش ہوتی ہے ۔ اس تلاش میں یہ کوئی وقت کا تعین ہوتا ہے اور یہ اس کی کوئی جامد شکل ہوتی ہے ۔ یہ تخلیقی عمل ایک بکھری ہوئی چیز ہوتی ہے ۔ میرے ذہن میں اس کی مثال قوس قرح کی سی ہے ۔ جس طرح قوس قرح تھوڑی دیر کے لئے نمایاں ہوتی ہے اور اس میں ست سے رنگ ہوتے ہیں اور یہ رنگ ایک دوسرے سے جدانسیں کیا جاسکتا اس طرح نظم رنگ ایک دوسرے سے جدانسیں کیا جاسکتا اس طرح نظم جب تخلیقی مثل میں ہوتی ہے اس کی مثال بھی قوس قرح کی ہی ہوتی ہے ۔ کھی نظم کا مرکزی خیال اجاگر ہوتا ہے کھی محفن ایک تصویر کھی اس تصویر کی کوئی حرکت کھی نظم کا ہوئے ۔

میں نے مخفر نظیں بھی پان کر کے نہیں ہیں بیٹ چلے بھتے ہی ہیں۔اس کے برنکس طویل نظییں ہیشہ پان کر کے کہیں ہیں۔ نظم ''ایک لاکا'' کہلی بار میں نے موضوع کے طور پر محسوس کی تھی۔ تھویا کی شکل میں دیکھی تھی۔ تجھے اپنے بجپنی کا ایک واقعہ ہمیشہ یاد رہا ہے اور یہ واقعہ ہی اس نظم کا محرک ہے۔ ہم ایک گاؤں سے منتقل ہو کر دوسرے گاؤں جارہے تھے۔ اس وقت میری عر تین چار سال کی ہوگی۔ ہمادا سال ایک ہوگی۔ ہمادا سال ایک ہوگی۔ ہمادا سال ایک ہوگی۔ ہمادا سال ایک ہوگی۔ ہمادا کو بیلی گاڑی میں لادا جارہا تھا اور میں اس گاڑی کے پاس کھڑا اس منظر کو دیکھ دہا تھا میرے چرے پر کرب اور بے بسی تھی اس لئے کہ میں اس گاڑی کو چھوڑ نا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں جد بات میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا اب سمجھتا ہوں۔ وہاں پر سے باغوں میں کھلیان پر تے تھے کو نلی کوئی تھیں۔ جو ہاں جو ہو تھی گاڑی کو دوک نہیں سکامیں اس گاڑی تھیں۔ وہاں دوس سے تھا ہو دہنی طور پر تھے پہند ہے۔ مگر وہ معصوم لڑکا اس گاڑی کو دوک نہیں سکامیں اس گاڑی میں بیٹھ کر آگے چاگیا گر وہ لڑکا وہ بی کھڑا دہ تھا ہے بعد اس لاکے کو میں نے اکمڑا ہے گر دو پیش پایا۔ یہ بیٹھ کر آگے چاگیا گر وہ لڑکا وہ بی کھڑا دہ تھا۔ جو اس کے بعد اس لاکے کو میں نے اکمڑا ہے گر دو پیش پایا۔ یہ بیٹھ کر آگے چاگیا گر وہ لڑکا وہ بی کھڑا دہ تھا۔ بود اس لاکے کو میں نے اکمڑا ہے گر دو ویش پایا۔ یہ لڑکا جس کے اختیاد میں کھڑا در باتھ ایک کہ وہ سے نے اکمڑا ہے گر دو فوں ایک دوسرے سے قریب تھیں جو معصوم سے ، بچائی اور سقرے بن کا علامیہ تھا جو لوث نہیں تھا کہی کہ دورت

وقت کے ساتھ اس لڑکے کی تصویر میرے ذہن ہے جو ہوگئے۔ میں دنیا کی شمکش میں کھوگیااور شام ہوگیا۔ پھر ایک بار میرے ذہن میں خیال آیا میں ایک نظم کموں جس میں اپنے نام کا استعمال کروں۔ بظاہریہ لڑکا اور اپنے نام والا احساس دونوں ایک دوسرے سے الگ بیں۔ گر دراصل ایک بیں۔ وہ لڑکا جس کی تصویر کبھی میرے ذہن میں تھی اس کا نام اخر الایمان ہے۔ احساس کی اس دوسری مثل کے بعد تھے اس لڑکے کا جگہ کا سفریاد آیا۔ یہ لڑکا فانہ بدوش تھا۔ کوئی اس کا مستقل گر نسیں تھا۔ اس کے پاس مناسب اسباب

- S. c

معثیت نس تھے۔ اس کاکوئی معقبل نسی تھا۔ تھے اس لاکے سے ہمدددی ہوگئے۔ یہ ہمدددی دراصل تھے اپ سے تھی گر چ نکہ میں نے اپنے کو اس لاکے سے الگ کر لیا تھا۔ اس لئے میری شخصیت دب گئ اس لاکے کی شخصیت ابجرگئے۔ تخلیق عمل کی چ تھی مئزل یہ تھی میں نے غیر شعودی طور پر اس لاکے کو اپنا ہیرو بنالیا۔ تھے اس لاکے کے دکھوں اور پریشانیوں سے محبت ہوگئی تھے یہ بھی معلوم تھا وہ میرا موضوع ہے۔ میں نے اس لاکے کی شخصیت کو روشن کرنا چاہا۔ اور " ایک لاکا " ضمیر انسانیت کا علامیہ بن گیا۔ یہ سب خیالات اور احساسات ایک ہی ساتھ ذہن میں نہیں آتے کی ایک کرکے آتے۔ اور بچر میں انہیں بھول گیا۔ ایک سال گزرگیا۔ دو سال۔ تین سال۔ چار سال۔ قوس قرح کے سب رنگ غائب ہوگئے۔ بچر ایک دن۔ داک سال گزرگیا۔ دو سال۔ تین سال۔ چار سال۔ قوس قرح کے سب رنگ غائب ہوگئے۔ بچر ایک دن۔ داک سال گزرگیا۔ دو سال۔ تین سال۔ چار سال۔ قوس قرح کے سب رنگ غائب ہوگئے۔ بچر ایک دن۔

يرلاكانيها باخرالايان تمبى مو؟"

محجے مطوم تھا یہ لڑکا کون ہے ؟ گریہ مجھ ہے اس قسم کی باذ پرس کیوں کر رہا ہے ؟ مجھ ہے میرے اعمال کا حساب کیوں مانگ رہا ہے ؟ اب ذہن کا شعوری فعل شروع ہوا ۔ معاشرہ کی اخلاقی قدروں میں تصاد ۔ معشیت کے لئے جد وجد اور قدم قدم پر برائیوں کے ساتھ تعاون مذہب کی اندرونی و برونی شکل ذہن اپنے اعمال کا حساب دینے لگا اور محسب یہ لڑکا تھا ۔ یہ لڑکا جھ میں برسوں سے جانتا تھا ۔ اخر الایمان کی شخصیت دو صوں میں تقسیم ہوگئ تھی ۔ ایک یہ لڑکا جو معصوم تھا اور دوسراوہ جس نے دنیا کے ساتھ سمجھونہ کر لیا تھا ۔ میں نظم کا پہلا بند لکھا اور سوگیا ۔

جب موصوع کا تعین ہو جاتا ہے نظم کا احساس بھی گرفت میں آجاتا ہے اور وقت کے گزرنے سے اس احساس کی شدت میں کوئی کمی نسیں آتی۔

یاں تک تو تھااس شاعری کے پس منظراور اس کے کچے محرکات کا ذکر اب میں ایک بات اور کھوں گااور اجازت چاہوں گا۔یہ میں آب ہو "کے پیش لفظ میں بھی کہ چکا ہوں گر بات اتن اہم ہے اس کا اعادہ بیاں صروری مجمتا ہوں۔

وہ احباب جواس شاعری کورواروی میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس سے وہ لطف لینا چاہتے ہیں جو توالی یا سوز خوانی سے میسر آنا ہے ۔ مجے شرمندگ ہے یہ شاعری ان کے اس خواہش کو بورا نسیں کرسکے گی۔ میرے اس بیان کا یہ ہرگز مطلب نسیں میں اپنی شاعری کو وی المام کا درجہ دے رہا ہوں۔ میں صرف اتناکسنا چاہتا ہوں ہر بات ہر آدی کے لئے نسیں ہوتی۔ جس طرح میرے لئے ریاضی کے کسی مسئلہ میں کوئی دلچی نسیں۔ اس طرح بہت سے احباب کے نزدیک شاعری "تفنیج اوقات " کے چیز ہے ۔ مخقرا اتناعرض کرنا چاہتا ہوں اس طرح بہت سے احباب کے نزدیک شاعری "تفنیج اوقات " کے چیز ہے ۔ مخقرا اتناعرض کرنا چاہتا ہوں

یہ میرا خون جگرہ اس پر کوئی ایسا حکم نہ لگائے ہو آپ کی غیر ذمہ داری پر دلالت کرتا ہو۔ اس کے بارے میں کوئی دائے قائم کرنے سے پہلے اسے ایک دو تین بار پڑھیئے۔ اپنے ذہن کو غزل کی فصنا سے نکال کر پڑھیئے۔ یہ سوچ کر پڑھیئے یہ شاعری مشین میں نہیں ڈھلی ایک الیے انسانی ذہن کی تخلیق ہے ، جو دن دات بدلتی ہوئی سیاسی، معاشی اور اخلاقی قدروں سے دو چار ہوتا ہے ۔ جبال انسان ذندگی اور سماج کے ساتھ بست سے ایس سمجھوتے کرنے پر مجبور ہے جنہیں وہ پند نہیں کرتا۔ سمجھوتے اس لئے کرتا ہے کہ ان کہ بغیر ذندہ دہنا ممکن شمیں ہے اور ان کے خلاف آواز اس لئے اٹھاتا ہے کہ اس کے پاس ضمیر نام کی بھی ایک چیز ہے۔

نظر سی بے اور ان کے خلاف آواز اس لئے اٹھاتا ہے کہ اس کے پاس ضمیر نام کی بھی ایک چیز ہے۔

نظم الك لركا "اوريادي "كايه بند

وہ بالک ہے آئ بھی حیراں میلہ جوں کا توں ہے لگا حیراں ہے بازار میں چپ چپ بکیا کیا بکتا ہے سودا کسیں شرافت کسیں نجابت کسیں محبت کسی وفا اللہ کسی بکتی ہے ، کسی بزرگ اور کسی خدا بم نے اس احمق کو آخر تدبذب میں چھوڑا اور نکالی راہ مفر کی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں دیکھو ہم نے کسے بسرکی اس آباد خراہے میں

ایسی بی کشمکش اور اخلاقی قدرول می تصناد اور عکراؤ کا تتجه بی ۔

## بنت لمحات

Ly Hora who a well-line which the

یے کوردی، شبهات بر انتظار آمیز شاعری، اس خلوص اور جذبہ محبت کے تحت وجود میں آئی ہے جو مجہ انسان ہے ہے۔ میں اس کے کرب، اس کی شدت درد کو انتہا پر سیخ کر محسوس کرتا ہوں۔ مجھے اس کی ہے چار گ، کم مائیگی، ہے بسی اور نارس کے ساتھ بمدردی ہے۔ اور میں اس کی کوتابیوں اور خامیوں کو ایک صد تک قابل معانی سمجمتا ہوں۔

شاعری میرے نزدیک وات کے اس اظہار کا نام ہے جو تلمیجات، تشبیبوں استعادوں علامیوں اور لفظی تصویر یا امیجری کی ددھے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی ذبان روز مرہ کی ذبان نہیں ہوتی ۔ ایسی ذبان نہیں ہوتی جے ہم کاروباری زندگی میں استعمال کرتے ہیں ۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں ۔ اشتاروں اور بوسٹروں میں دیکھتے ہیں ۔ اس کے لئے ردیف وافیہ اور وزن کی صرورت نہیں ، ایک خاص انداز اور آہنگ کی صرورت ہوتی ہے جس میں شاعراز بھیرت شامل ہو۔ اس شاعراز بھیرت کی توضیح و تعریف کے لئے مرے صرورت ہوتی ہیں ۔ کہا کہ میرے پاس نہیں ۔

ہر شعری تخلیق اپنے شعری ادب کی ردائتوں کے اندر رہ کر ہوتی ہے۔ ایک تجربہ بوری انسانیت کا تجربہ ہوسکتاہے جس میں قوم و ملک ، غرب و ساور جغرافیائی صود کی قدید نسی ہوتی گر اس تجربہ کا اظہار ہم اپنی صدود میں رہ کر سکتے ہیں اور جب ہم ان صود اور ان روایتوں کا انکار کرتے ہیں ،اس بورے علم کی بنیاد پر کرتے ہیں ہو ہمیں اپنی روائتوں ہے متعلق ہوتا ہے۔ فدا ہے متعلق کامو نے اپنی کسی کتاب میں کھا ہے جب ہم اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں اس میں یہ بات بغیر کے آجاتی ہے کہ ہم نے اس کے وجود کو تسلیم جب ہم اس کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس بات کا اطلاق شعری ادب پر بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی کسی شعری تخلیق میں اس کی مروجہ کر لیا ہے۔ اس بات کا اطلاق شعری ادب پر بھی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی کسی شعری تخلیق میں اس کی مروجہ

قدروں، اصولوں ، اور صابطوں سے بغاوت کرتے ہیں ۔ یہ بات بین السطور میں ہوتی ہے کہ ہم نے ان قدروں، صابطوں اور اصولوں کا اعتراف کر لیا ہے اور اسی میزان کو سلمنے دکھ کر میں اپنے ضعری ادب کا جائزہ لیا ہوں اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

اردوکی بوری شاعری کو دو صول می تقیم کیا جاسکتا ہے۔ صار "کے بابر " صار " کے اندر۔اب ے چدسال پلے میں نے " یادیں " کے دیباچ میں اردو شاعری سے متعلق لکھاتھا۔ شاعری کا موضوع وی تھا ، زلف ورخ کی داستان ، بجراور وصال کے قصے ، عاشق اور رقیب کی کشمکش ، مجبوب کے جور و جفا کا رونا۔ غرصنکہ وہ ساکیت جو اردو کے شاعروں اور شاعری کا وریث رہاہے سب کے حصہ میں آئی تھی اور سب اسی خوردہ سال مجوب كى لاش سے لينے ہوئے تھے۔جس كے خطو خال توكيا استوال بحى باتى سي رہے تھے السامطوم ہوتا تھا ان شعراء کی محبت ہوا میں معلق ہے جس پر زمانے کے گرم وسرد کاکوئی اثر نسیں ہوتا۔ ان شاعروں کا اپنے معاشرے سے کوئی واسط نہیں اور ان کا اپنے دور کے معاشی اور سیاسی حالات سے کوئی تعلق سس ۔ این تاریخ اور انسان کی نفسیات سے کوئی نانا نسی و اور افسوس یہ ہے کہ یہ بات آج بھی پڑی صد تک درست ہے " صار " کے اندر والی شاعری وہ ہے جو ہم اکثر مشاعروں میں سنتے ہیں ۔ سواتے تھوڈی سی زبان کی تبدیلی کے اس شاعری اور ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعری می کوئی فرق سیس مید اتن صدیال جو بچ مي گزر كني ان كى كوئى جياب ،كوئى نشان قدم كسي دكھائى نسي ديتا ـ يد شاعرى مدادبى رسائل اور جريدوں ميں چھپتى ہے يذكابوں ميں لمتى ہے ،يدادب كاكوئى تجربہ ہے، يد زبان مي كوئى اصاف ہے ،دے تصورات اور میلانات کی کوئی ترویج ہے۔ اس کا مقصد صرف محفل کرمانا ہے اور یہ شاعران محفلیں ، مجرول اور سماع ورقص کی محفلوں کا بدل بن گئ بیں ۔ آج یہ ایک اچھی خاصی تجارت ہے بیال تک کہ ادبی اداروں درسگاہوں ، کالحوں اور مونورسٹوں کے استیج رجی سی شاعری سی اور سناتی جاتی ہے۔

"صادکے باہروالی شاعری وہ ہے جس میں نے تجرات، نے میلانات اور نے شعود کی ترجانی اور خمات ہوتی ہوتی ہے۔ میں اس سلطے کا آغاذ غالب اور حالی ہے کرتا ہوں ، شاعری میں فکر کا عضر یہیں ہے شامل ہوتا ہے۔ اور بعد میں جس کے کچے تجربے آزاد، عظمت اللہ خال اور ڈاکٹر بجنوری نے بھی کئے تھے۔ اور میں اپنی شاعری کا شمار اس صاد " ہے باہروالی شاعری میں کرتا ہوں۔ اگرچہ میری شاعری خالصتا میری ذات کا اظہار ہے بھر بھی اسے مجھنے کے لئے اس کے بس منظر کے محرکات اور ان وجوہ کا جاتنا ضروری ہے جن کا یہ شاعری دد عمل ہے۔ اس کی اضلاقی وجہ ہے کہ اس جدید علم اور صنعتی انقلاب نے ہماری پرانی قدریں ہم یہ شاعری دد عمل ہے۔ اس کی اضلاقی وجہ ہے کہ اس جدید علم اور صنعتی انقلاب نے ہماری پرانی قدریں ہم ہے جین کی ہیں۔ ان قدروں کے مطابق انسان کی تخلیق نورا یزدی ہے ہوئی ہے

۔ وہ ایک بڑے مقصد حیات کے تحت ذمین پر بھیجاگیا ہے اور ایک دن اس کثیف، میلی اور آلودہ ذندگی اے اللہ کر اینے خالق النے پروردگار کے رو برو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور آخر کار اس فور بزدانی میں شامل ہوجانا ہے ۔ جس کا وہ حصہ ہے ۔ اس لئے انسان کو اپنے ذاتی مفاد ، خواہشوں اور دنیاوی اللہ پوسے بلند ہوجانا چاہتے آکہ خدائے بلند و بر ترکی نظر میں وہ خود کو اشرف المخلوقات اور خلیفت ارض ثابت کرسکے ۔ گر ڈارون ، فرائڈ اور مارکس کی تعلیمات نے ان قدروں کو الب دیا ہے ۔ انسان ایک کیڑا ہے ہو اس کرسکے ۔ گر ڈارون ، فرائڈ اور مارکس کی تعلیمات نے ان قدروں کو الب دیا ہے ۔ انسان ایک کیڑا ہے ہو اس ذمین کی گافت اور غلاظت سے پیدا ہوا ہے ۔ وہ اپنی نماد میں حیوان ہے اس کی تمام اخلاتی قدریں خود ساخت بیں اور وقت کی صرورت کے مطابق بدلتی دہتی ہیں اور یہ تمام الرائی کمی روٹی اور کمی سماجی برتری اور اجارہ داری کے لئے ہے ۔

تصورات، خیالات اور احساسات جن کا مظهر شاعری ہے اس کا سیاسی پہلویہ ہے کہ بورا ملک ایک انتظار اور براجی کیفیت میں بملا ہے۔ بگال میں بمگامی صورت حال نے مستقل صورت اختیار کرلی ہے اور کانگریس اور اشتراکیوں میں رسے تھی ہوتی رہتی ہے۔ بمار اتر پردیش، بریانہ ، پنجاب اور مدھیہ پردیش میں روز وز ارتمی بنتی اور نوٹی میں ۔ آبال ناڈ میں بندی کے خلاف احتجاج ہے۔ تلنگانہ میں کمکی اور غیر کمکی کا بھگڑا چل رہا ہے۔ مماراشٹر اور میور میں حد بندی کا قصنیہ ہے۔ یہ سب صوبے ایک طرف اپنی برتری اور بالادسی کے خواباں میں اور دوسری طرف مرکز سے لڑرہے میں اور مرکز کردور ہے۔ اسمبلی میں روز وزیروں پر لے دے ہوتی رہتی ہے اور ان پر بددیائی درشوت خوری اور جانب داری کے الزابات لگائے جاتے ہیں۔

اس کاسماجی ہلویہ ہے کہ بورا معاشرہ ایک نیلام گر معلوم ہوتا ہے۔ غلاموں اور ہردہ فرد شوں کا بازار دکھائی دیتا ہے۔ ایسالگتا ہے کہ بول لگ دہا ہے۔ ایمان بک دہ ہیں جس کا بی چاہ خرید لے۔ چہائی کا ایمان ایک دوپیہ میں بکتا ہے۔ کرک دس دوپہ میں ملتا ہے۔ اس سے پڑا افسر سوروپ میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ دام پڑھاتے جانے کام ہوتا جانے گا۔ نیچ سے اوپ تک بوراعملہ دشوت خوری اور بے ایمانی میں ملتا ہے جس میں سرکاری اور غیر سرکاری سب افسر شامل ہیں۔ ایسالگتا ہے اس مشمین کے سادے پزے بنا ہم ہوتا ہے کار ہوگتے ہیں وزنگ لگ چکا ہے۔ دوپ کے بل پر دفتروں سے فائلیں غائب ہوسکتی ہیں۔ جموٹے شڈر پاس ہوسکتی ہیں۔ جموٹے

اں سئلہ کانفسیاتی پہلوبہ حیثیت شاعراور ادیب کے ہماری اپنی ذات ہے۔ ہمارا سماجی زندگی میں وہ صد نسیں ہوتا جو لندن اور فرانس یا دنیا کے دوسرے ملکوں کے شاعر اور ادیبوں کا ہوتا ہے ۔ فرانس کے ہوطلوں میں ان کا بڑا ادیب اور شاعر اپنے ہم عصر ادیبوں اور طالب علموں کے ساتھ بیٹے کر تبادلتہ خیال کرتا

ہے اور اگر سماجی زندگی میں کوئی اتھل پتھل ہوتی ہے اس میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ابھی مجلے دنوں فرانس مي جب طالب علموں نے بو قال كى ثان بال سارتر ان كے شاند بشاندرہا۔ منگرى ، يوليند ، چيكوسلوويكيا اور دوسرے مکوں کے ادیب اپن سماجی زندگی میں برایر کے شریک ہوتے ہیں۔ بیال تک کدروس جس کے بارے می کما جاتا ہے کہ وہاں زبان و بیان کی آزادی سی ، شاعر ،ادبی ، ہرسماجی بے انصافی اور بے راہ روی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ فروری 1966ء میں جب اینڈری سیناوسکی اور بوری ڈینیل اور اس کے بعد الكنيندر كزيرك ير مقدم على الوكول نے عدالت كے باہر بسكار كيا اور اس كے خلاف آواز اٹھاتى - مى 1967 میں جب ماسکو میں سوویت ادیبوں کا اجتماع ہوا اور کچ ادیبوں کو احساس ہوا کہ ادبی بے انصافی ہے كام ليا جاربا ب سولزے نيتن نے اس كے خلاف احتجاج كيا اور الك خط لكھا جو ، اديبول ، شاعروں كو ايك کشتی مراسلے کی شکل می جمیجاگیا۔ بیال تک کہ ابھی ابھی کچے دن پہلے جب پاکستان میں صدر الوب کے خلاف مظاہرے ہوئے ۔ فیض نے طالب علموں اور عوام کاساتھ دیا اور ان کی حمایت میں آواز بلند کی مرجم فاموش اور کنارہ کش رہتے ہیں۔ ملک میں فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں ہم آواز بلند نسیس کرتے۔ اچھوتوں کوزندہ جلایا جاتا ہے ، ہماری زبان نسیں کھلتی۔ زبان کے نام پر انتا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے جو کبھی کسی صدی میں نسی بولاگیا اردو زبان جے سب بولتے ہیں جو زندہ زبان ہے اس کے بارے میں کما جاتا ہے ، نسیں ہے ، مگر ہم پید در گوش اور ممر بلب رہتے ہیں۔ غرصنکہ طرح طرح کی سماجی بے انصافیاں ہوتی رہتی ہیں مگر ہم اس طرح چپ رہتے بی جیے ہم در پردہ ان بے انصافیوں کے حق میں بیں ان کے حای بیں۔ جب کہ ایسانسیں سیا فاموشی بمارے لئے بوج بن جاتی ہے جونکہ اچھا شاعر بنیادی طور پر دیانت دار ہوتا ہے اس لئے اعصاب بر دباؤ ر نے لگتا ہے اور ہم اس کیفیت میں بملا ہوجاتے ہیں جو آج عام ہے۔ ہم جورسیل کے المی کاروناروتے ہیں اس کی وجہ بھی ہماری اپنی ذات اور سماجی زندگی کی اتھل پتھل میں کوئی صدبی نہیں ہوگا۔ کسی چیز سے ہمارا كوئى واسط، تعلق خاطر اور جذباتى لكاؤ نسي بوكا \_ محبت نسي بوگى تو بم دوسرول كے لئے اور دوسرے بمارے لئے اجنبی دہیں گے۔اس صورت میں ہم جو کسی گے ،حرف ناآشنا اور بمارا اظهار چیتاں ہوگا۔ اس بات کا ایک سلومعاشی بھی ہے۔ بقول باقر مدی ، ہماری نئی شاعری بڑے صعتی شرول کی

اس بات کا ایک پہلو معافی بھی ہے ۔ بقول باقر صدی ، ہماری نئی شاعری پڑے صعتی شہروں کی شاعری ہے ۔ چھوٹے قصبوں میں نئی زندگی کا وہ شعور اور تجربہ نہیں ملتا ہو پڑے شہروں میں رہ کر ہوا ہے۔ تعلیم یافت نوجوان کو جن میں خود ادیب اور شاعر بھی شامل ہیں جب چھوٹی جگسوں پر کام نہیں ملتا وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں جہاں کشادہ کھی ہوا کی جگھٹن ہے ۔ جہاں بسوں ، موٹروں ، برتی ریلوں کی اتنی دیل پیل ہے زندگی کھمسان کا رہ معلوم ہوتی ہے ۔ جہاں ریلوں ، کارخانوں ، فیکٹریوں اور ڈیزل سے چلنے والی

مشینوں نے نظی ہوئی گیس اور دھوئیں ہے بھری ہوئی فصنا میں سانس لینا پڑتا ہے چلنے والی مشینوں نے نظی ہوئی گیس اور دھوئیں ہے بھری ہوئی فصنا میں سانس لینا پڑتا ہے۔ کلورین ملا ہوا پانی پینا پڑتا ہے۔ ہاجرین اور آلودہ تیل کے کچے ہوئے سسستے ہو طوں کے ان کھانوں پر زندہ دہنا پڑتا ہے جبال للل بیگ، کھیل۔ محریرے کوڑے کوڑے عام کھانوں کی پلیٹوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان گھرندوں میں رہنا پڑتا ہے جنھیں کبور کے ذر ہے اور کابک کما جاسکتا ہے اور جبال صحت کا تمام تر دار و مدار تھکستہ حفظان صحت کے رحم و کرم پر ہوتا ہے جو کم ہی دستیاب ہوتا ہے۔ برتی ریلوں کے پلیٹ فارموں پر انسانوں کی بھیڑایسی دکھائی دیتی ہے جی کوئی علی دار ہے۔ بو دانہ کی تلاش میں بھٹک دہی ہے اور بوری زندگی کسی اعلی وار فع مئل حیات کی طرف کوئی قدم نہیں ایک مفاہمت ہے بوری زندگی کے ساتھ جس میں معاشی قدریں بھی شامل میں ماساتی بھی اور جنسی بھی۔ بوری زندگی ایک کوں کی دوڑ ہے جنھیں روٹی کے علاوہ سابی ہمسری بھی چاہئے ہمی دور میں عرست و قار بھی چاہئے اور جاہو مر تہت بھی۔

جب انسان زندگی کے اس کوروکشیزے نکل کر اس جگہ سپنجا ہے جے وہ اپنے گھرے تعبیر کرتا ہے اور اپنے دن مجر کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے تو اے ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ دن مجر ایک چھوٹے سے فائدے کے لئے اس نے کتنی بار مجھوٹ بولا،کتنی بار خوشامد آمیز باتیں کیں ،کس طرح اس کا تمام دن اپنے آپ کو بار بار توڑنے اور شکلیں بدلنے میں گزرگیا۔ اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے مگر وہ کیا کرے ۔ بورے معاشرے کی تعمیری اس اینٹ ہتھرے ہوئی ہے۔ بنیاد ہی اس طرح رکھی ہے اسے جس طرف سے دیکھو دیوار میرجی دکھائی دیتی ہے۔ کل وہ ایسانسیں کریگا۔ وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے مگر اگلا دن تو مجھلے دن کے مسلطے کا دن ہے۔ بھر کتوں کی دوڑ شروع ہوجاتی ہے۔ اور یہ دائرہ کھی نسیں ٹوٹنا۔ پڑھتاہی جاتا ہے۔

ای طرح کے تجربوں اور تجربوں کی بنا پر کھی کھی ذہن اس طرح سوچنے لگتا ہے کہ جدید قدیم نیا ، پرانا ،
کچے نسیں ہوتا ، آدی ، آدی ہوتا ہے ۔ غلیفا ، کشف ، خود نگر ، خود پرست ، بھیانک ، سرباپا حوان ، حسین و جمیل ،
لطیف و نرم ، تمام خلق ، تمام حلم ، پاہیل ، ارٹن لوتھر ، یسوع مسیح ، گاندھی ، قابیل ، گوڈے ، رے ، سرمان ، ہی قاتل ہے ۔ یامسیا۔ اس کی زندگی ایک بے معنی سفر ہے ۔ آدی ایسے بی چلتا رہا ہے ۔ چرچلے چلتے تھک جاتا ہے ۔
بیٹے جاتا ہے ۔ پھرچلے لگتا ہے ۔

اس شعور کے ساتھ احساس زیاں احساس زمال کے ساتھ اپنی ذات اور گردوپیش سے بیزاری اور منائی کا احساس ۔ اس کے ساتھ اپنی ذات اور گردوپیش سے بیزاری اور منائی کا احساس ۔ اس کے ساتھ بے بعناعتی اور احساس محرومی کے تحت وقت پر غلبہ پانے کی کوششش ۔ وقت چوٹا ہو جاتا ہے ۔ سمٹ کر ایک لحدرہ جاتا ہے ۔ سمی سب کچے ہے اسے نحوڈ کر اس کا تمام دس پی جانے

کی خواہش امجرتی ہے۔ اور انسان بجائے انسان کے گوشت اور بوست کا ایک بن جاتا ہے۔ ایسالگاہے تمام سفر " لا " سے شروع ہو کر " لا " پر ختم ہوتا ہے اور بھر اس ایک دائرے کے ساتھ اور کھنے تھوٹے بڑے دائرے ہیں۔ اوپر نیچے ایک دوسرے میں الحجے ہوئے۔ واقعی ایک سریلی تصویر ہے۔ سرکسی ہے پیرکسی ا ناک کسی ہے ، ناف کسی !

آدی کی طرح شاعری بھی جدید قدیم نئی پرانی نہیں۔ اچھی ہوتی ہے بست اچھی ہوتی ہے۔ اچھی شاعری وہ ہے جے کبھی کبھی پڑھنے کو جی جاتھ ہے چھوڑنے کو جی نہ چاہے۔ خوشی اور نشاط کی طرح حزن اور الم بھی ایک تسکین وہ جذبہ ہے۔ اگر اس حزن میں انسان کا نحون گردش کرتا ہو، دل کی دھرکتیں سنائی دیتیں ہوں، رقص و موسقی اور تصویر کشی کی طرح اگرچہ شاعری بھی اپنی ذات کا اظمار ہو فنون لطیفہ میں اس کا مقام بست بلندہے گر ذندگی میں اسکا استعمال، فن تعمیر کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کی چو حدود ہیں جب ان سے تجاویز کر جائیں گے وہ عبارت جو شاعری کے نام سے لکھی گئ ہے۔ صرف کسی بت کا ایک منظوم بیان ہوگی جس میں تمام لواز مات شعر ملیں گے سواتے اس دوح اور شاعرانہ بسیرت کے بیاج جاتھی شاعری کا لازمہ ہے۔

اپن ذات کے اس اظہاد میں شاعر کھی دو سروں کو فورا شریک کرنا چاہتا ہے کھی نہیں کرنا چاہتا ہے ۔

جب ایسا چاہتا ہے اس کا بیان واضح اور شاعری کی ذبان سادہ اور عام فیم ہوتی ہے اور جب نہیں کرنا چاہتا،
ایسی ذبان استعمال کرتا ہے جے سمجھنے کے لئے کاوش کرنا پڑتی ہے ۔ کدوکاوش وہ لوگ کرتے ہیں جنفیں شاعری ہے محبت ہوتی ہے جن کا اظہاد شاعر نے کیا ہے ۔ اس کے شاعری ہوتی ہے جن کا اظہاد شاعر نے کیا ہے ۔ اس کے لیے انسان میزبات کے اندر سے پیدا ہوتی ہے ۔ اس کے کچے نفسیاتی اسباب صرور ہوں گو ۔ ہوسکتا ہے کچے لوگ وقبی القلب ہونے کے سبب اس میں تسکین پاتے ہوں ۔ کچے اس لئے تسکین پاتے ہوں کہ خود ان کے اندر اظہاد کی صلاحیت اور قوت نہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ بعید میں بات پاتے ہوں کہ خود ان کے اندر اظہاد کی صلاحیت اور قوت نہیں اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں۔ بعید میں بات افادی زاویہ سے دیکھتے ہیں اور انحیں وہ بات بھی گئی ہے جس میں اعلی وارفع انسانی جذبوں کا اظہاد کیا گیا ہو۔ اعلی وارفع جذبوں کے لئے ضروری نہیں کہ الفاظ بھی ارفع اور بلند بانگ ہوں الفاظ کھی پست، جدل الفادی ذاور تکلف وہ بھی ہوتے ہیں گر اس کے بیچے جو دوح کار فرہا ہوتی ہے ۔ انچی شاعری اس کی گری اور بات میں کھاتے کی طرح دیکھنا ور سات میں کھاتے کی طرح دیکھنا ور سات ہیں کھاتے کی طرح دیکھنا اور سات ہیں کھاتے کی طرح دیکھنا ور سات ہیں۔ انہیں اکر ناامیدی ہوتی ہے۔ زندگی کے جسم پر کوئی لباس اس سے متعلق کوئی تشریح ، ور کھنا چاہت ہیں۔ انہیں اکر ناامیدی ہوتی ہے۔ زندگی کے جسم پر کوئی لباس اس سے متعلق کوئی تشریح ،

کوئی آدیل، کوئی توضیح منطبق نس ہوتی۔ ہی وجہ اسے جو لباس لمآئے کچے دن بعد گھس پٹ کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایک نے لباس، نئی تشریح، نئے نشاط اور نئے اظہار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو جس ذہنی حالت میں پاتے ہیں اس کے اسباب و علل وہ تو ہیں ہی جن کا میں نے اور ڈکر کیا ہے۔ گر ایک تجربہ وہ مجی ہے جس سے ہمیں تقسیم ملک کے فورا بعد دو چار ہونا رہا تھا۔ جس میں وہ تمام اضلاقی قدریں ٹوٹ مجوٹ کئی تھیں جن کا انسان ڈھول پیٹا ہے۔

ایک فاص جذبہ کے تحت عاش نے معضوق کے ساتھ ذیا بالجبرکیا۔ معضوق نے عاشق کی گردن کوادی

، باب بیٹی کو چھوڈ کر بھاگیا۔ بیٹے نے ہاں کو گولی ہاددی۔ بھائی نے بین کی ناموس کی نگسداشت نہیں ک۔

جب انسانی سماج ایک طویل و عریض جنگ میں تبدیل ہوگیا تھا۔ اس پر اینٹم کی ایجاد ، بوری دنیا نوفزدہ ہے۔

مشرقی اور مغربی بورپ کے لوگ بھی اس لئے کہ انھیں معلوم ہے کہ اس اینٹم کی ایجاد کا استعمال ایک دونہ

صرور ہوگا۔ اس وقت وہ اس تباہ کاری اور ہولئا کی کامقابلہ کیے کریں دگے۔ اور ایشیائی ممالک کے لوگ اس لئے

کہ وہ دیکھ رہے ہیں مغربی مکوں کے لوگوں کی بوری کوسٹسٹ یہ ہے کہ اپنی لڑائی کو اٹھا کر کسی طرح ایشیائی

مکوں میں بھینک دیں اور وہ نود اس تباہ کاری سے بچ جائیں۔ ان سب حالات کے سلمنے اس شعود کے ساتھ

بمادا شاع ، ادیب اسپنے آپ کو بے دست و پا ، نشا محسوس کرتا ہے ۔ ایک طرف کردو طومت ، سیاسی اہری ،

محمول اور ناقص تصور حیات ، امنی کا احیا ، دوسری طرف جدید علم اور سائنس کی روز افزوں ترتی ، تعیسری

طرف اس کی بے عملی ، وہ اپنے آپ میں اتن شظمی صلاحیت نہیں پاٹا کہ علم بغاوت بلند کردے اور حالات

برقابض ہو جائے۔

میں نے ان چند صفحات میں اس بات کی کوشش کی ہے۔ اس ذہن کا پس منظر اور محرکات آپ
کے سلمنے دکو دوں جو ذہن ان نظموں کے پیچے کام کر دہا ہے اور ان تصورات کی وصاحت اور تشریح کردوں
اور ان تصادات کو بیان کردوں ، جن ہے ہم اپنی اضلاقی ، معاشی ، سیاسی اور سماجی زندگی میں دو چار ہوتے ہے
ہیں۔ آخر میں دو با تیں اور کموں گا اور اجازت چاہوں گا ۔۔۔ پہلی بات ہے وقت سے متعلق اور دوسری
ذبان سے ۔۔۔ میری ان نظموں میں " وقت " کا تصور اس طرح ملت ہے جیے یہ بھی میری ذات کا ایک صد
ہے۔ اور یہ طرح طرح سے میری نظموں میں میرے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی یہ گزرتے ہوئے وقت کا علامیہ بن جاتا
ہے۔ کبھی خدا بن جاتا ہے اور کبھی نظم کا کردار ۔۔۔ " بازآ مد " میں رمضانی قصائی ، وقت ہے " بدیاد " میں " فدا"
وقت ہے۔ وقت کی کمانی " میں گرداب نیست " وقت ہے ۔۔۔ اور " کوزہ گر " میں " سامری " وقت ہے۔
وقت ہے ۔ وقت کی کمانی " میں گرداب نیست " وقت ہے ۔۔۔ اور " کوزہ گر " میں " سامری " وقت ہے۔ وقت جرمل میں ہے جو زمین سے تا حد نظر مسلط ہے۔ ہماری گزراں حیات پر ، جس کے پاؤں تحت الرشی

ے بھی نیچ بیں اور سر، عرش معلی ہے اوپر ۔۔ ساتھ بی یہ تصور نہ ایہ "کا تصور ہے نہ " فنا "کا۔۔یہ ایک ایسی زندہ پاتدہ ذات ہے جو " انت " ہے ۔ جو اگر وقت نہ بوتی تو خدا ہے بڑی کوئی چیز ہوتی ۔ اس لئے کہ اس کے باتھوں خداکی شکل وصورت اور تصور بھی بدلتارہ تا ہے ۔

زبان سے متعلق یہ ہے کہ ہماری بوری شعری فکر ابھی تک کم و بیش اسی زبان میں بند می ہوتی ہے ہم جاگیرداری سماج کی زبان کہتے ہیں۔ اگرچہ آج زندگی کے وہ سب لوازمات بدل گئے ہیں جن کا اس سماج کے تعلق تھا۔ نہ ہم اس طرح رہتے ہیں نہ اس طرح مکان بناتے ہیں۔ نقل و حرکت کے ذرائع مجی وہ نسیں رہ ۔ ہمادا لباس مجی وہ نسی گر ہماری تشبیسیں ، استعارے تلمیحات اور شعری لوازمات وہی ہیں۔ ہم شاعری کو ابھی تک محفل کی چیز کھتے ہیں اور اس کی اچھائی کا اندازہ صرف سن کر لگانے کی کوششش کرتے ہیں۔ کتاب خرید نے کی عادت نسیں ۔ کتاب خرید کر برحنا ہمارا قوی مزاج اور کردار نسیں بنا۔ کم از کم اردو کی صورت صال سی ہے ۔ بی وج ہے کہ ہماری شاعری کے مزاج میں امجی تک علمی سنجیدگی نسیں آئی اور اس کا اظہار انجی تک رومانی ہے ۔ بی وج ہے کہ ہمارے بڑے شاعروں کی کوششش یہ ہے ہو غم ہوا ہے بوری شاعری انجی فر کا بنان بنادے ۔ بات چاہے جہاں سے لگا اسی کی جوائی تک سیخ جائے ۔ نتیج یہ ہے کہ پوری شاعری انجی دل گی بازی بنادے ۔ بات چاہے جہاں ہے لگا اسی کی جوائی تک سیخ جائے ۔ نتیج یہ ہے کہ پوری شاعری انجی دل گی بازی کی نظر ہورہی ہے ۔ یاد لوگ بیٹے ہیں ۔ معطوق کے قصے سنتے ہیں اور گر بطے جاتے ہیں ۔ یکوئی سنجیدہ بات بنادے ۔ بات چاہے ہیں ۔ یکوئی سندی آتے ہیں ۔ کوئی میں لے کر جاتے ہیں ۔ یہ بات ان کے ذبن ہی میں نسیں آئی ، ہماری شاعری کا بماری زندگ کے مختلف سیلووں سے کوئی دور کا واسط بھی ہے ۔ جو کچ بھی ہے انجی تک حس و عشق کا نعرہ بماری زندگ کے مختلف سیلووں سے کوئی دور کا واسط بھی ہے ۔ جو کچ بھی ہے انجی تک حس و عشق کا نعرہ بماری زندگ کے مختلف سیلووں سے کوئی دور کا واسط بھی ہے ۔ جو کچ بھی ہے انجی تک حس و عشق کا نعرہ بماری زندگ کے مختلف سیلووں سے کی کوششش کی ۔ اور اظمار کو اگر چگر تارو انی اور اکور در کا واسط بھی ہے ۔ بو کچ بھی ہے انجی تک حس و عشق کا نعرہ بھی نے ۔ میں نے اس بد عت ہے بی کی کوششش کی ہو ان اس بد عت ہے بوری کو کھی ہو ان کی کوششش کوش کی کوششش کی کوششش کی کوششش کی کوششش کی کوششش کی کوششش کی کوششش

جن احباب نے " یادی " کا پیش لفظ پڑھا ہے انھیں اس پیش لفظ میں کسی کسی اس کی جھلک نظر اسے گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری شاعری اور اس کے پس منظر میں اس وقت سے لر کر اب تک کوئی خاص اور نمایاں تبدیلی نسیں ہوئی۔ اس وقت جس کی اور خامی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ آج بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں کچھ اصافہ بی ہوا ہے۔ شاعری کی طرف وہی غیر سنجیدہ رویہ آج بھی موجود ہے۔

اسے زیادہ یہ کہ ہمیں بار باراحساس دلایا جاتا ہے اردو زبان ختم ہوگئے۔ نسی ہوئی اور کچ دن بعد ختم ہو جائے گا۔ اس زبان میں لکھ کر کیوں اپناوقت صالع کرتے ہو۔ مزید یہ کہ اگر سرکاری غیر سرکاری طور پر کوئی ہمت افزائی ہوتی ہے تواس کی نوعیت بالکل یہ ہوتی ہے جیے کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اس نیت سے کہ یہ افزائی ہوتی ہے اور یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں اتنی نیکیاں ملتی مستحن فعل ہے اور ایساکر نے ہے تواب دارین حاصل ہوتا ہے۔ اور یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں اتنی نیکیاں ملتی بی شاعری کے مسائل کم ہونے کے بجائے اور یوٹھ کے ہیں۔ اور یتی پیدہ ہوگئے ہیں۔

## نیاآہنگ

معاشرہ اور شاعر ایک دوسرے کی صدیمی۔ یہی معانداند رویہ شعری تخلیقات کی بنیاد ہے۔ یہ معانداند رویہ شعری جوابہ تو نہیں کہا جاسکتا ۔ کیوں شروع ہوا اس بارے میں قیاس آدائی صرور کی جاسکتی ؛ ایک وقت تھا جب معاشرے اور شاعر میں کوئی ہر نہیں تھا۔ بچپن تھا انسانی سماج اور معاشرے کا ۔ شاعر ایک وقت آدی تھا ۔ سادہ اور معصوم ، جیسانچر نے اسے پیدا کیا تھا ۔ سماج بھی سیدھا سادا تھا ، اس کی طرح ۔ سب اپنی اپن صرور تیں اپن بنائی ہوئی اور اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ادلے بدلے سے بوری کر لیتے تھے ۔ اس وقت شاعر زندگی کی فوبصورتی اور اس کے حس کے گانے گانا تھا۔ کا تنات کی دلفری اور اس کی دعنائی کے گانے گانا تھا۔ در ختوں کی شادابی ، پرندوں کے چیچے ، بھیلوں اور ندیوں کی دلفری اور اس کی دعنائی کے گانے مضمون تھا اور دوشیزاؤں کے آنچلوں کی ممک ، پازیوں کی بھیکار ، بوڑیوں کی کھنگ اور ان کے قشے اس کی ندگی کا نغریدی اور دوشیزاؤں کے آنچلوں کی ممک ، پازیوں کی بھیکار ، بوڑیوں کی کھنگ اور ان کے قشے اس کی ندگی کا نغریدی اور بھی جانے گی ۔ انسان اور انسانی سماج ، آدمی اور معاشرہ ، ایک دوسرے سے دور جانے گیا ۔ بہرچیز خریدی اور بھی جانے گی ۔ انسان اور انسانی سماج ، آدمی اور معاشرہ ، ایک دوسرے سے دور جانے گیا ، تادی ور شخصیوں میں تقسیم ہوگیا۔ ، بھیلوں اور معاشرے کے ساتھ سمجھونے کرنے لگا ۔ شاعر نہیں کر سکا ۔ بس اس ورث کو شاع دو شخصیوں میں تقسیم ہوگیا۔ ، دن ٹوٹ کر شاع دو شخصیوں میں تقسیم ہوگیا۔ ، دن ٹوٹ کر شاع دو شخصیوں میں تقسیم ہوگیا۔ ، دن ٹوٹ کر شاع دو شخصیوں میں تقسیم ہوگیا۔

ایک شاعر ... ایک دنیادار عام آدمی؛

ای لیے میں آج کے شاعر کو ٹوٹا ہوا آدی سمجھا ہوں اور میری شاعری اسی ٹوٹے ہوئے آدی کی شاعری ہے۔ شاعری ہے۔

آج اس او فرفے ہوئے آدمی کو یہ محسوس ہونے لگا ہے بحیثیت مجموعی انسان نے زندگی کو طوائف بنا دیا ہے۔ ایک ہی بات ہر انسان کی زبان سے سنائی دیتی ہے ۔۔ دو وقت کی روٹی ۔۔ سرچھپانے کو چھپر۔۔ اور ایک عورت!

کیا زندگ بس اتن ہی ہے ہ اتن ہی یوی ہے ہ اتن ہی یوی ہے یہ یرتن سکے مہریں بے نام خداؤں کے بت ٹوٹے پھوٹے مٹی کے دھیروں میں بوشیہ کی چلے کد اوزار زمینیں جن سے کھودی جاتی ہوں گ کی ہتھیار جنھیں استعمال کیا کرتے ہوں گے مسک حوانوں پر کیا بس اتنا ہی ورشہ ہے میرا انسان بیاں سے جب آگے یوھتا ہے کیا مرجاتا ہے ہوا انسان بیاں سے جب آگے یوھتا ہے کیا مرجاتا ہے ہوا انسان بیاں سے جب آگے یوھتا ہے کیا مرجاتا ہے ہوا انسان بیاں سے جب آگے یوھتا ہے کیا مرجاتا ہے ہوں انسان بیاں سے جب آگے یوھتا ہے کیا مرجاتا ہے ہوں انگار قدیمہ)

کیازندگی کوئی اعلی اور پر تر قدری نہیں جن کے لئے انسان جد و جد کرتا ہو ہ کوئی عورت میرا بن گئی آدی کیر ،کوئی بھٹت سکھ ،کوئی چندر شکھ ،کوئی غالب ،کوئی میر ۔کیایہ سادے ہروپ صرف دال روٹی ، پھونس کے ایک چھپراور عورت کے لئے ہیں ہی کیایہ بات ہرآدی نے خود سوچی ہے ،یا سرایہ داری سماج کی جمسوریت نے اس کے دماغ میں ڈالی ہے ہی اہر انسان اپنے لیے خود سوچتا ہے یاسوچنے اکا گااس کے لیے دوسرے کرتے ہیں ، وہ دوسرے لوگ کون ہیں ،فلسفی ؟ اجارہ داری سماج کے حاکوں کے دالل ؟ سیای دوسرے کرتے ہیں ،وہ دوسرے لوگ کون ہیں ؟ فلسفی ؟ اجارہ داری سماج کے حاکوں کے دالل ؟ سیای اور مذہبی رہنا ؟ یاکوئی اور ایسا ادارہ جس کی بھا اس میں ہے کہ انسان بھٹکارہے ؟ دوڑتا رہے صبح سے شام کے اتنا تھگ جائے دوڑتے دوڑتے سوچنے کا اس کے پاس وقت ہی ندرہے ؟

یا نعرے کون دیتا ہے ؟ وہ جن کے نام لے کر نعرے لگائے جاتے ہیں ؟ وہ خود کیوں از کار رفتہ ہو جاتے ہیں ؟ کیایہ سب وقت کی بات ہے ؟ وقت ہو خود بھی مسلسل سارہ آ ہے اور اپنے ساتھ ہر چیز کو سلسلے جاتا ہے ہوقت اور قسمت کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ؟ یہ لفظ کس کی اختراع ہے ؟

کانے ، ہیگل ، برگسال ، فارابی ، ابن ظدون ، ارکس سب تھوڑی تھوڑی دور کے لئے اس کی انگلی پر تے ہیں اور کے بھر وقت کے بھاؤ میں خود بھی کھو جاتے ہیں اور انکے فلسنے بھی ایراہیم ، موسی ، عیسی ، تھر ، کرشن ، دام ، بدھ ، پر ان کے سلسلے ، ان کے شار صین ، ان کے مضرین ، ان کے بچھانے والے رسب ساتھ

ساتھ چلناہے اور سب ایک دوسرے سے دست و گربیاں ہے۔ کیازندگی اتنی ساری سچائیں کا بوٹ ہے یا کچے مجی صحیح نسی چکسی کے پاس کوئی تسلی بخش اور خاطر خواہ جواب نسی ؛

شاعری سی آج کا برآدمی نوٹا ہواہے۔ انسان کے آدرش اور عملی زندگی میں اتنا بعد اور اتنی دوری اگئی ہے کہ بچے کے خلاکو بجرنامشکل ہوگیاہے اس خلا اور دوری نے آدمی کو دو عملا اور دو فصلا بنا دیا ہے۔

فرقت کی ماں نے شوہر کے مرنے پر کتناکرام مجایا تھا لیکن عدت کے دن بورے ہونے ہے اک ہفتہ پہلے نیلم کے ماموں کے ساتھ بدابوں جا سپنی تھی بنا کی کی مسئک ، کونڈے ، فاتح نوانی جنگ صفین جمل اور بدر ، کے قصوں جنگ صفین جمل اور بدر ، کے قصوں

(كالے سفيد پردوں والا پرندہ اور ميرى ايك شام)

سیرت بوی ، ترک دنیااور مولوی صاحب کے طوے ماندے می کیارشہ ہے ؟

کراہ کا تبین اعمال نامہ لکھ کے لے جائیں دکھائیں خالق کون و مکال کو اور سجھائیں معانی اور لفظوں میں وہ رشتہ اب نسیں باقی لغت الفاظ کا اک ڈھیر ہے لفظوں پہ مت جانا نیا آہنگ ہوتا ہے مرتب لفظ و معنی کا مرے حق میں امجی کچے فیصلہ صادر نے فرانا مرے حق میں امجی کچے فیصلہ صادر نے فرانا میں جس دن آؤں گا تازہ لغت ہمراہ لاؤلگا میں جس دن آؤں گا تازہ لغت ہمراہ لاؤلگا (نیاآہنگ)

آج کا نوٹا ہوا آدی کل کے آدی ہے مختف ہے۔ کل کے آدی کے پاس زمن وافر تھی۔ آبادی کم تھی۔ سوروپ کی نوکری بڑی نوکری ہوتی تھی۔ مکان میں کھٹل، پسو ہوجاتے تھے وہ بدل کر دوسرے مکان میں چلاجاتا تھا۔ آج کے آدی کے پاس میں چلاجاتا تھا۔ آج کے آدی کے پاس

زمین نمیں رہی۔ زمین پر پھیلنے کے بجلتے وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگاہے اور سوسومنزل کی عمارتوں میں رہنے لگاہے ۔ گھٹل، پیوکیا آج اس کے مکان میں زمین آسمان کی ساری بلائیں بھی اثر آئیں تو وہ نہ بدل سکتا ہے نہ چھوڈ سکتا ہے ۔ کل کے آدی کے مکان والان در دالان ہوتے تھے ، پڑے پڑے کروں پر مشتمل ۔ آج کے آدی کے مکان کور کے دار ہیں ۔ کل کا آدی وسیع النظر، وسیع القلب کملاتا تھا آج کا آدی سگ دل سگ دل ساک ملی قدروں نے اسے ایسا بنا دیا ہے ۔

مي پيمبرسي ديويا بحي نهي دوسروں کے لیے جان دیتے بیں وہ سول پاتے بیں وہ نامرادی کی راہوں سے جاتے ہیں وہ مي تو پرورده مول ايسي شذيب كا جس مي كيت بي كي اوركرتي بي كي شريسندول كي آماجگاه امن کی قریاں جس میں کرتب دکھانے میں مصروف بیں مى ريركا بناايما بوابول بو دیکھتا،سنتا، محسوس کرتاہے سب پیدی می جس کے سبذہری ذہرہ پید میراکمی گردباؤگے تم جىقددبرى سبالك دول كاتم سبك چرول يدي ا

(می - تماری ایک تخلیق) میری شاعری کیا ہے ، اگر ایک تلے میں کمنا چاہیں تو میں اے انسان کی دوح کا کرب کسوں گا۔ یہ کرب مخلف اوقات میں ، مخلف محرکات کے تحت الگ الگ لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے آواز اٹھائی وہ ہوا نزر ستم جو مسیحائی کو آیار سن و دار ملی بر نیادن نے آفات کا مظہر تھمرا صبح خوں گشتہ ملی شام سرافگار ملی

(میر۔ایک سیارہ)
دور جمور میں کیاکیا ہوئی بیداد کھیں
کوئی حقیقت توکسی
بادشاہوں کے سے انداز میں کچھ لوگوں نے
حکم جمیجا ہے بدل ڈالوں میں انداز فغال
طرز تحریر بیاں
دسم خطابی زباں

(مي - ايك ساره)

یہ بوری شاعری واحد ، منکلم کی شاعری ہے۔ شاعری کی وہ ذات ہوزندگی کی ہر تجربہ گاہ میں دکھائی دیت ہے گزرگاہوں ، میلوں ، اسپالوں ، قب خانوں اسٹیننوں اور بسوں کے اڈوں پر ۔ یہ ذات یہ شخصیت گونگی ہے ۔ شاید کشمن کا کارٹون ، جو صرف دیکھتا ہے ، سنتا ہے ، کساکچ نسی ۔ یہ ذات ہندوستان کے ہرآدی کی نمائندہ ہے ۔ ہندوستان کا کوئی آدی بغاوت نسی کرتا ، اپنے نا مساعد طالات کے خلاف ۔ انھیں چپ چاپ ستا ہے ، اور اگر کوئی ہمگائی قانون ناقد ہو جائے تو جیرہ دست کا ساتھ دینے لگتا ہے ۔ ایسانسیں کہ یہ آدی بزدل ہے ۔ اور اگر کوئی ہمگائی قانون ناقد ہو جائے تو جیرہ دست کا ساتھ دینے لگتا ہے ۔ ایسانسیں کہ یہ آدی بزدل ہے ۔ نسی خوب اوسان ہو جائے اور قوی تعصب تک محدود ہوں مردی فرقہ وادانہ فسادات صوبہ جاتی اور قوی تعصب تک محدود ہے ۔

یہ سب جانتا ہے ہماری شجاعت کی پرواز کیا ہے ہماری جوان مردی اک صوبہ جاتی تعصب سے یافرقہ داری فسادات سے آگے کچے بھی نسی ہے

(میرادوست، ابوالول) میرادوست، ابوالول) 1947 می تقسیم کے وقت اس نے معصوم بحوں تک کو قبل کر دیا تھا عور توں اور لڑکیوں کے پستان

كان دالے تے ...

فسادات دیکھے تھے تقسیم کے وقت تم نے
ہوا میں اچھلتے ہوئے ڈنٹھوں کی طرح شیر خواروں کو دیکھا تھا کھتے
اور پستال پر یدہ جوال لڑکیاں تم نے دیکھی تھیں کیا بین کرتے ؟
یہ سب کل کی ہاتیں ہیں ، بوسیدہ باتیں
جنھیں بھول جانا ہے بہتر
فراموشگاری بھی
اگر نعمت ہے بہا ہے

(داه فراد)

مخقریہ کہ یہ عصر ماصنر کی شاعری ہے ۔ عصر ماصنر کے ٹوٹے ہوئے آدی کی ۔ شروع کی دو نظمیں " بنت لحات" سے پہلے کی ہیں ۔ کسی وجہ سے اس کتاب میں شامل نسیں ہوسکی تھیں تھے پہند ہیں اس لیے اس کتاب میں شامل کر دہا ہوں ۔

سبرنگ میں نے 1943 میں لکمی تھی۔ یہ نظم ایک بارچی تھی ہے۔ گر تقسیم نسی ہوئی تھی اور کتب خانے کے گودام میں بڑے بڑے ہی خرد برد ہوگئی۔ اس کے سب کرداد جانود ہیں۔ ایک کے علاوہ ۔ اور ہر کرداد کسی نے کسی قدر کا مظاہرہ کرتا ہے جو ہماری سماج میں اس وقت بھی تھا جب نظم کمی گئی تھی اور آج بھی ہے ۔ ۔ جب یہ طویل نظم کمی تھی انگریزوں کا داج تھا اس لیے اس کے کردادوں کو علامیے کی فکل دی تھی۔ میں اس پیش لفظ کو "سبرنگ "کی اس مناجات پر ختم کرتا ہوں جو بیل نے قوت و نمو کے دویروکی تھی۔

اس مناجات میں فداکو اہر من ویزدال میں تقسیم نسی کیاگیا۔ ہیل مخت کش طبقے کا علامہ ہے۔

اے خالق ہر عیش و غم و ظلمت وہر نور

اے خائب و حاصر تری تخلیق کا ہر رنگ

پائدہ ہے اور ہم کو ہے مرغوب بجی لین

چینا نسیں امید کے رضار سے کیوں رنگ ؟

## سروسامال

میں ہے۔ گزشتہ کم و بیش چالیں یرس کی دت میں یہ شاعری گرداب، سب دنگ ، تاریک سیادہ ، آب ہو میں ہے۔ گزشتہ کم و بیش چالیس یرس کی دت میں یہ شاعری گرداب، سب دنگ ، تاریک سیادہ ، آب ہو یادیں ، بنت لحات ، اور نیا آبنگ ، کی شکل میں چھپ چکی ہے ۔ اصافداس میں کچے بعد کی نظموں کا ہے ۔

یادیں ، بنت لحات ، اور نیا آبنگ ، کی شکل میں چھپ چکی ہے ۔ اصافداس میں کچے بعد کی نظموں کا ہے ۔

میرا مانی الضمیراس شاعری میں کتنا آیا اس کے جواب میں صرف اتنا کموں گاکہ میں جب کوئی نئی نظم

کتا ہوں اس وقت وہ مجے بت انھی لگتی ہے۔ ساتھ ہی ایسا مجی محسوس ہوتا ہے ، جیسے ایک بت بڑا ہوتھ میرے سر پر تھاجو ازگیا۔ ایک سکون اور تسکین کا احساس ہوتا ہے لیکن نظم کینے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ احساس کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بچرا کی خلش سی ہونے لگتی ہے اور جی کتا ہے جو کتنا چاہتا تھاوہ بچردہ میں اس کمزور ہوتا جاتا ہے۔ بچرا کی خلش سی ہونے لگتی ہے اور جی کتا ہے جو کتنا چاہتا تھاوہ بچردہ

گیا۔ سی وہ احساس ہے جو میرے لئے آج تک مميز بنا ہوا ہے۔

شاعری کامقصد انسان کے جالیاتی ذوق کی تسکین کاسابان فراہم کرنا ہے یازندگی میں جو بدصورتی ہے اس کی طرف انگشت نمائی کرنا جروز پرونی ہوئی اضلاقی قدروں کے ذوال کا ہاتم کرنا ہے یا انسان کے اندر جو بنیادی معصومیت ہے اس کی موت کا رونارونا ؟ یہ محاکہ اور محاسب ہے دن پر دن پیش آنے والے اور گذرنے والے طالت کا یا سیاسی معاشی اور اضلاقی روز نامج ہے انسان کے اعمال کا ؟ ایک ذریعہ ہ شاعر کے ہرطری کے خیالات کی ترویج کا یا آلہ کار بنتی ہے ایے تصورات کو رواج دینے کا جن سے انسان کی اصلاح ہو اور اپنے پیش رو لوگوں کے مقلبے میں وہ ہستر معاشرہ پیدا کرے ؟ ادب اور شاعری ہے متعلق اس طرح کے کچو اور سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جاتے تھے ۔۔۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کہ تمام سوالات شاعروں کے اٹھائے ہوئے نہیں ناقدوں کے وجود کا شوت ہیں ۔ دو سرے جب کسی شاعر کی سوالات شاعروں کے اٹھائے ہوئے نہیں ناقدوں کے وجود کا شوت ہیں ۔ دو سرے جب کسی شاعر کی

شاعری کا غازسفر ہوتا ہے تو وہ سفر کوئی شعوری فعل نسی ہوتا۔

اگر کوئی ہوتھے شاعری ہے کیا تو اس کا کوئی ایک تسلی بخش جواب نہیں ، کھنے اور سجھانے کے لئے کہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ذہن کے دارالعمل میں تیار ہوتا ہے اور اس کے اجزاء میں ذندگی کی جالیاتی قدریں بھی شامل ہیں سماجی ، سیاسی اور اضلاقی قدروں کی اتحل بھی ۔ روز یروز پیش آنے والے مالات کا محاکہ اور محاب بھی اور خوشگوار و ناخوشگوار تصورات کی ترویج اور تنقید بھی ۔ محقریہ کہ جعنی یرمی اور المثناہی زندگی ہے اتن ہی برمی چیز شاعری ہے ۔ خصوصا آنج کی شاعری جس کا لیس منظراب صرف قومی نسیں راگیا بین الاقوامی ہوگیا ہے ۔ کوئی واقعہ ، حادث یا سانحہ کسی بھی ہو۔ زمین کے کسی بھی گوشے میں وہ ہمارا واقعہ یا حادث یا سانحہ کسی بھی ہو۔ زمین کے کسی بھی گوشے میں وہ ہمارا واقعہ یا حادث یا سانحہ ہے ۔ جس میں الگ الگ قوموں ، نسلوں اور عقیدوں کے لوگ لبستے ہیں ، الگ الگ ہونے یا وجود بھی الگ نسی ۔ سارے جال کا درد ہمارے جگر میں ہے والی بات جس معاشرہ میں کئی تمی شاید اس پر اتن صادق نسیں آتی تھی جتی آج کے معاثرہ پر صادق آتی ہے ۔

آئ کامعائر وکیا ہے۔ اگر اس کا ایک سرسری جازہ لیں تو معلوم ہوگا عقائد کی شکست وریحت جتنی پہنچلی نصف صدی میں ہوئی ہے ، شاید پہلے کمی نسیں ہوئی تھی جس ماحل میں ہم آج سانس لے رہ ہیں وہ صرف ایک زاجی ماحول ہے ۔ بے قابو ، بد حواس ، بھرا ہوا۔ قوی سطح پر بھی بین الاقوامی پر سطح پر بھی جب سے کرہ ارض دو گروہوں میں بٹا ہے ، بائیں بازو والے اور دائیں بازو والے ، سیاسی برتری کی دوڑ اتنی تیز ہوگئ ہے کہ دم مجولے جارہ میں بڑگوں کے سائنس کی نئی نئی ایجادات اور دریافتوں نے اس دوڑ کو اور بھی تیز کر دیااس لئے کہ آدی کرہ ارض سے باہر چلاگیا ہے

ان ایجادات کی دوشنی میں بالا دست قومی دوزئے نے معاہدے کرتی ہیں ،ان ایجادوں پر قابور کھنے کے لئے گر اندر چھپا ہوا خوف اور ایک دوسرے کی طرف سے بے اطمینانی اتنی پڑھی ہوئی ہے کہ یہ معاہدے اکٹراوقات کاغذوں تک ہی محدود دہتے ہیں۔ کہتے کچے ہیں کرتے کچے ہیں جس کا تتج یہ ہے کہ الفاظائے معنی سے بدا ہوگئے ہیں ۔ کیا شاعری اس عالی سابی دوڑ کا خاتر کر سکتی ہے ، کیا ایک خیال انگیز خوب صورت نظم یا تناب سائنس کی ان خوفناک ایجادات کو دوک سکتی ہے ؟ اگر نہیں تو پھر کون ساکر دار اداکرنا ہے ادب ادر شاعری کو اس کو رد کھشتر کے میدان میں ؟ یاسد سے لفظوں میں کیا اس معاشرے کو شاعر اور شاعری کی صرورت ہے۔

ساں سے معالمہ شروع ہوتا ہے شاعری کی اپن بھا کا اور جب تک رحمانہ کھی اور خود کھی دونوں جائز نسی یہ بھا کاسئلہ یونمی رہے گاگر کسی مسئلہ کا یونمی رہنا تو اس مسئلہ کا حل نسیں ۔ ایک ہی سوال بار بار ابحر کرسامے آتا ہے۔ اگر ایسا ہے تواس زابی احل میں ترسیل وابلاغ کے معنی کیا ہیں ہاسی طرح کی دہدا ہی رہے ہوئے ساسی احل نے تعیری دنیا کو جنم دیا ہے اور میں اس دبدا میں بڑے ہوئے شاعر کی آواذ کو تعییری آواز کستاہوں ۔ یہ تعیری آواز ہے وسیلہ ہے، نسق ہے، تناہ ہے، گھائل ہے، کسی جاعت یا سیاسی دل سے اس کاکوئی تعلق اور رابط نسیں ۔ یہ صرف اس دہے ہوئے انسان کی آواز ہے جس کے سوالوں کا جواب نسیں ملکا ۔ یہ صرف انسان اور انسانیت کی مبی خواہ ہے ۔ یہ کوئی دعوی نسیں کرتی ۔ کوئی خواب نسیں دکھاتی اپنی شکستوں کا شمار بھی نسیں کیا اس نے ، صرف کرب کا اظمار کیا ہے۔ اس بے بسی کا اظمار جس میں یہ بسلا

میں بحیثیت فرد کے اس کرب میں اس دن سے بملا ہوں جب اس دنیا میں آنکو کھولی تھی یعنی پہلی جگ عظیم کے دوران ۔ پچر دوسری جنگ، پچر ملک کا بٹوارہ مزید برآل میری اپن نماد میری پیدائش پچونس کے ایک چھپر میں، از پردیش کے ایک موضع قلعد (نجیب آباد) میں ہوتی تھی ۔ یہ جگہ میری نخیال ہے میرے والد کا نام حافظ فتح محر ہے ۔ پیشہ کے اعتبار سے وہ مولوی تھے ۔ انھیں ہجاب کے دیسات نمایت پند تھے ۔ کسی گاؤں کی مسجد میں امامت کرتے تھے وہاں ایک کمتب کھول لینے تھے جہاں بستی کے ہر عمر کے لاکے کریاں پڑھے آتے تھے اور کچ دن بعد وہ بستی چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے تھے ۔ اس لحاظ ہ میں اپ کو بمث بھوڑ کہ دوسری جگہ چلے جاتے تھے ۔ اس لحاظ ہ میں اپ کو بمشہ خانہ بدوش سمجماً رہا ہوں

میری کشمکش اور جد کا صحیح آغاز 1926ء سے ہوتا ہے۔ میری عمراس وقت دس برس تھی پچھلاسلسلہ توڑ کر جہاں ہم آئے تھے اس جگہ کا نام سکھ مدرسہ تھا۔ یہ سکھ مدرسہ دراصل ایک یتیم خانہ تھا۔ جو ایک بغیر چھت کی مسجد اور چند بچونس کے چھروں پر مشتل تھا اور موضع سکھ سے تقریبا ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا۔ مدرسہ اور گاؤں کے پچھروں کا باغ تھا۔

دو چار روز ساتھ رہ کر میرے والد تھے اس مدرسہ میں چھوڈ کر چلے گئے۔ بعد میں پنة چلا انھوں نے ان دنوں المت کا پیشہ ترک کر دیا اور سکھ مدرسہ کے لئے چندہ وہ گاؤں گاؤں گاؤں گھوم کر اکٹھا کرتے تھے۔ اس مدرسہ کے مستم اور منظم ایک حافظ "اللہ دیا" نام کے صاحب تھے جو خود بھی میں کام زیادہ کرتے تھے جس کے لئے انھوں نے میرے والدکو رکھا تھا۔ اس سلسلے میں بیشتروہ خود بھی باہری رہتے تھے اور مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے گرمیوں میں شملہ چلے جایا کرتے تھے۔ میں بیشتروہ خود بھی باہری رہتے تھے اور مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے گرمیوں میں شملہ چلے جایا کرتے تھے۔ میں بیشتروہ خود بھی باہری رہتے تھے اور مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے گرمیوں میں شملہ چلے جایا کرتے تھے۔ میست بھی جمل کے بیچوں بھی تھا۔ اس کے دو طرف کھیت تھے۔ تیسری طرف آموں کا بلغ اور موضع سکھ اور چو تھی جانب کانس کا ایک سبت بڑا جمگل تھا جس کے ایک سرے پر ایک سبت بڑی جھیل تھی جس

کے صاف پانی میں گر مچ تیرتے دکھائی دیتے تھے اور باتی صد فیرے اور نرسل کے جھنڈے سے پا ہوا تھا۔ یہاں مرفابی اور چے کا شکار سبت ہوتا تھا سردیوں میں جب کانس کا جنگل پھولتا تو ست اچھالگتا تھا۔

سگو مدرسہ چندہ کے روپیہ پر کم جل رہا تھا اللہ کی مرضی اور توکل پر زیادہ۔ بیال کھانا کم اور کھانے کا انتظار زیادہ رہتا تھا۔ راتوں کو افزائش رزق کے لئے چلہ کھی اور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ لڑکوں کو منز اندھیرے اٹھا دیا جاتا تھا انتھیں دس دس بیس بیس کنگریاں دے دی جاتی تھیں جن پر وہ قرآن کی سورۃ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ کون می سورہ پڑھی جاتی تھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، سردیوں کی راتوں میں اٹھنا بہت مصیبت مطوم ہوتا تھا گر اٹھنا پڑتا تھا۔

سکو مدرسے کی سب سی یادی میرے ذہن میں ہیں سال انمیں ہے صرف دو کا ذکر کروں گا۔ ایک لالی کاسر دوسرے یہ سات کے کیڑے۔ دوسری یاد کا تعلق ذہن ہے کم میری ناک سے زیادہ ہے ۔ سکو مدرسہ میں دو سبن بھائی بھی پڑھتے تھے ۔ لڑکے کا نام مجھے یاد نسیں لڑکی کا نام لالی تھاوہ کسی بیرے کے بچے تھے جو شملا میں کام کرنا تھا۔ ایک مرتبہ لالی بیمار پڑگئی۔ چھوٹی تھی اس لئے سب اس کی دل جو ٹی اور تیمارداری میں گئے دہتے تھے ۔ ایک روز ہم سو کر اٹھے تو معلوم ہوا لالی غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا نسیں لی سب جنگل کی طرف دوڑے لالی کو پکارتا ہواکوئی ادھر دوڑاکوئی ادھر۔ آخر لالی مل گئی۔ ایک بھٹ کے باہر کچے خون میں ات بت لالی کے کیڑے اور اس کی کھوپڑی پڑی تھی۔ اے کار بھگا اٹھا لے گیا تھا۔

جگل کی وجہ ہے یرسات کے موسم میں دات کو پیٹنگے بست آتے تھے اور جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے
تو دال میں گر گر جاتے تھے ۔ انکی ہو اتن تیز تھی کے آج بھی میری ناک میں بسی ہوئی ہے مختصریہ کہ سکھ مدرسہ سے
مدرسہ اور موضع سکھ سے میرے بچپن کا بست گرا تعلق ہے ۔ اس لئے کہ جب میرے والد نے سکھ مدرسہ قطع تعلق کر لیا تو ہم موضع سکھ میں جاکر دہنے گئے تھے ۔ سکھ بست کے اس پاس باغ بست تھے ۔ کئی آلاب تھے
ایک بست یوسی بارہ دری تھی جس میں گوندنی لسوے ، جامن ، مولسری ، کھرنی اور آم کے بست سے پیسٹ فی بست سے پیسٹ تھا بارہ
تھے ۔ میں اکم اس بارہ دری کی عمارت میں جاکر بیٹ جاتا تھا اور میروں بیٹھا دہنا تھا۔ وہاں کوئی دہنا نسیں تھا بارہ
دری سونی بوبی تھی توض سوکھا بڑا تھا۔ فوارے ٹوٹ گئے تھے ۔

یہ سادا علاقہ سبت ہرا بحراتھا۔ سکے بست ہے کوئی ڈیڑھ دو فرلانگ کے فاصلے پر ایک نہر تھی ہو غالبا نہر جمن غربی کسلاتی ہے۔ سکے بست تھے اور دات کو جمن غربی کسلاتی ہے۔ سکے بست تھے اور دات کو بمارے اور گرتے دہتے تھے جس آدی نے اپنی تو یلی میں دہنے کی جگہ دی تھی اس کا نام دحمت تھا۔ ایک باد اس کی بیوی پر عافق ہو کر ایک آدی اس کے گھر میں کود آیا۔ دحمت نے کساڑی ہے اس پر تعلہ کیا وہ آدی تو

نے گیا گراس کا آدھا پاؤں کٹ گیا تھا۔ اس گھر کے سلنے ایک اور آدمی رہتا تھا اس کا نام بھی رحمت تھا اے ایک پاگل گیدڑنے کا الیا تھا، رسیوں سے باندھ کر گھر کے لوگ اسے چار پائی پر ڈالے رکھتے تھے اور پائی کی بالٹیاں بھر بجر کر اس کے اوپر ڈالتے رہتے تھے، تھیک عیدالفطر کے دن اس کا انتقال ہوا تھا۔ اس بستی میں ایک اور زمیندار تھا۔ اس کا نام بھی رحمت تھا۔ اسے ڈاکر ذنی کا شوق تھا میں نے جب بہلی باد دیکھا اسے پولیس پکڑ کرلے جاری تھی اور اس کے دونوں ہاتھ بچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے ۔ اس رحمت کی دومری بولیس پکڑ کرلے جاری تھی اور اس کے دونوں ہاتھ بچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے ۔ اس رحمت کی دومری بولیس پکٹ کر کے جاری تھی اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کی طرف بندھے ہوئے تھے ۔ اس رحمت کی دومری اٹھا کر بھی گا کہ بارکسی مجواکر دہی تھی ۔ رحمت نے دیکھا اسے ست انچی گی

سکوبتی میں ایک اور کردار تھاجس کا نام فتح دین تھا۔ یہ میراہم عمر لڑکا تھا۔ یہ بہت نوش طبع ورنگین مزاج اور آوارہ منش لڑکا تھاسکھ مدرسہ کے پاس جو جنگل تھا وہاں جھیل کے سلمنے بلندی پر بو علی شاہ قلندر کا مزارتھا۔ فتح دین کا باپ اس مزار کا متولی تھا۔ میں فتح دین کے ساتھ دن رات آوارہ گردی کرتا ، دور دور کے گاؤں میں راتوں کو نوشکی دیکھنے چلا جاتا ، میلوں اور عرسوں میں اس کے ساتھ رہتا ،اس آوارہ گردی اور فتح دین کی سنگت کا یہ تتیجہ ہوا کہ اسکول سے میرا نام کٹ گیا۔ میرے والد نے سکھ بستی میں آنے کے بعد تھے پاس کے قصبہ بوڑیہ کے سرکادی اسکول سے میرا نام کٹ گیا۔ جب والد کو میری آوارہ گردی کا علم ہوا اور اسکول سے نام کٹ کا بھی وہ بست خفا ہوتے اور ہم سکھ بستی چھوڑ کر جگادھری شہر میں آن بے میرے والد بست سخت گیر نام کٹنے کا بھی وہ بست خفا ہوتے اور ہم سکھ بستی چھوڑ کر جگادھری شہر میں آن بے میرے والد بست سخت گیر تام کٹنے کا بھی وہ نبت خفا ہوتے اور ہم سکھ بستی چھوڑ کر جگادھری شہر میں آن بے میرے والد بست سخت گیر تام کئنے کا بھی وہ زندگی کا دھرہ بست دن چلا نہیں پایااور گھرے بھاگ کھڑا ہوا۔

میرا دوسرا قدم دلی شرتھا۔ یہ 1930 ، کی بات ہے ۔ دلی شرمی جبال میں نے ابتدائی چار سال گزارے اس جگہ کا نام مویدالاسلام تھا۔ یہ ایک ریفارمیٹری اسکول اور یتیم فائد تھا جو آج بھی ہے اور بحوں کا گھر کملاتا ہے۔

سکھ مدر۔ جنگ مویدالاسلام ایک قلعہ۔ یہ لال پتحراور اینٹوں سے بنی ہوئی ایک مضبوط اور بست بڑی عمارت تھی جس کی چھت کو چھوتا ہوا ایک بست بڑا مضبوط لکڑی کا بھائک تھا، جبال ہروقت تھی کو بیٹوا رہتا تھا اس کے منجر عطاء اللہ نام کے ایک بزرگ آدمی تھے۔ وہ بست دھی آواز میں بولئے تھے اور انچی طبیعت کے انسان تھے گر ان کے دیکھنے اور مسکرانے کا انداز بالکل ایسا تھا جیے چار نس ڈکنس کاکوئی کردار ہو۔ دعوتوں کا سلسلہ بیاں بھی تھا گر مینو بدل گیا تھا چنے کی دال اور لوک میں تیز بو والے بھنگوں کی بجائے کھانوں سے دار چین اور کیوڑے کی خوشبو آتی تھی۔

مویدالاسلام کے سکریٹری ایک خان سادر نوسف پائی والے تھے وہ دلی پنجابی مرادری کے آدمی

تھے۔دلی کی پنجابی برادری تجارت پیشہ اور صاحب حیثیت لوگوں کی برادری ہے۔ مدسہ کے لڑکوں کی کفالت کے لئے زیادہ تر دعو تیں اسی برادری والے کرتے تھے اور کھانے میں زردہ ،بریانی ، پلاؤ قورمہ ، کھیر، خمیری روٹی اور باقر خوانی ہوتی تھی

مویدالاسلام یتیم فانہ ہونے کے ساتھ سرکاری طور پر منظور شدہ مڈل اسکول بھی تھا جہاں شہر کے اچھے گروں کے لائے بھی پڑھے آتے تھے۔ بیاں مجھے دو استاد الیے لیے جن کی محبت اور شفقت سے میرا ذہنی سفر شروع ہوا اور یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے اندر کچے صلاحیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک عبدالواحد صاحب تھے اور ایک عبدالصد یہ صد صاحب ہیڈ ہاسٹر تھے ۔ قد چچ فٹ سے بھی نگلتا ہوا ۔ ملمان کے رہنے والے تھے ۔ ایک بار مجھٹیوں میں گھر گئے اور پھر پلٹ کر نسیں آتے ۔ ان کے والد آتے ۔ سفید ریش آدی۔ سب لڑکوں کو ایک بار مجھٹیوں میں گھر گئے اور پھر پلٹ کر نسیں آتے ۔ ان کے والد آتے ۔ سفید ریش آدی۔ سب لڑکوں کو ایک انتقال ہوگیا۔

وہ نا بینا تھا۔ اس چار یرس کی دت میں ایک دن مجی مجھے ایسا یاد نسیں کہ اس نے کسی غلط لاکے کا 
نام لیا ہو یا پچانے میں مجول کی ہو۔ اے چھیڑنالاکوں کا روز کا معمول تھا بلکہ وہ ان کے لئے ایک کھیل تھا۔

ایک بار ایک بیماری پھیلی۔ کیا بیماری تھی نسیں معلوم گر تتبجہ میں اور پنچے کئ لاکے مرگئے۔ ایک 
کرے میں جچ لاکے دہتے تھے۔ میں جس کرے میں تھا وہاں ایک پھٹان لوگا مجی تھا جے ہم خان کھتے تھے۔

ایک دن دو ہرکو اے کچے بخار سا ہوا اور وہ رات کو مرگیا۔ رات کا کوئی گیارہ بارہ کا عمل ہوگا۔ کے خبر دیں۔

سب لاکے دوسرے کروں میں چلے گئے۔ گر جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات بیٹی ہوئی تھی کہ مردہ کو

اکیا نسی جھوڑنا چلہتے ۔ اپنی چار پائی جھوڑ میں خان کے پاس جاکر لیٹ گیا اور رات مجر باتیں کرتا رہا اے کمانیاں سنآارہا۔

یا ایک مختصر خاکہ تھا میرے آغاز سفر کا جے بتا دینا اس کے صروری سمجھا کہ شاعر کی تخلیقات میں جو شخصیت ہوتی شخصیت نہیں اس کی نفسیاتی اور بسا اوقات اس کی اصافی شخصیت ہوتی ہے ۔ یہ اصافی اور نفسیاتی شخصیت بنتی ہے انسان کے ماحول اور اس کے گردوپیش ہے جس میں اس کی نماد سمجی شامل ہے ۔ یہ شخصیت اپنے عمل میں یومی خام ہوتی ہے ۔ پست اور خاگوار حالات میں پیدا ہونے والا صروری نمیں پست ہمت اور قنوطی بھی ہو۔ وہ بغاوت بھی کر سکتا ہے اپنے ماحول اور اپنی نماد ہے اور ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو تمام اضافی قدروں کو فروی ماصافی اور الیعن سمجہ کر انسان اور انسانیت کا دشمن ہو جائے باکیل شخص اور بے حس اور انسان کو مجبور محض سمجہ کر منکسر المزاج ، ہمدرد اور سبت یوا انسان دوست بھی۔

دراصل معالمہ بڑا الجھا ہوا ہے۔ سب ایک ٹیڑھی لکیر ہے۔ جبال اپنے تجربات کی روشنی میں انسان اپنی ذات کو مرتب کرتا ہے وہال ساتھ ساتھ وہ تصورات اور خیالات بھی کام کرتے ہیں جو اسے ورشے میں لمے بیں ۔ تصورات اور خیالات ہی نسیں توہمات بھی ۔

یہ سوں سے حکما، اور دانشور زندگی کو معنی دینے کی کوسٹسٹس کر رہے ہیں گرا بھی تک کسی تیجے پر نہیں کہ کئی کر ندگی جربی جرد کھائی دیتی ہے جہ وہ اپن تمام کوسٹسٹوں کے باو بود نہیں بدل سکتا اور کسی کو صرف اختیار کوئی جبرو اختیار کے اتصال سے ایک تعیسری قدر پیدا کرنا چاہتا ہے جے کبی وجودیت اور کبی عینیت کا نام دیا جاتا ہے ۔ کوئی ذرائع پیدا وار کو ذر دار محراتا ہے انسانی سماج کے تارو بود کا اور کوئی اس کے تمام اعمال کا ذمہ دار صرف جنس کو قرار دیتا ہے ۔ خااصہ یہ ہے کہ زندگی ابھی تک کچے مفروضات ہو قائم ہے اور ان مفروضات میں دوز یروز اضافہ ہوتا جاتا ہے ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک خبیب کے احتقادات میں کچے کردریاں آنے کی وجہ سے بیاس میں کچے کمی پاکر دو سرا پہنجبر اور مصلح آتا ہے گر بجائے کی دور ہونے کے ایک کی بھی دو عقادی تھواد پر حقائد کی تعداد پر حقتی ہی جاتے ہیں جو تین چرچاد اور یہ حقائد کی تعداد پر حقتی ہی جاتے ہیں جاتے ہیں چر تین چرچاد اور یہ حقائد کی تعداد پر حقتی ہی جاتے ہیں جاتے ہی

می دکھائی دیا تھا گر دیکھتے ہی دیکھتے وہی صورت حال پیدا ہوگئ جو ندہب کے ساتھ ہوئی ہے ۔ حالانکہ اشتراکیت کوئی مزہب سندس تھا ایک معاشی نظام کی تشریح بدلنے لگی ۔ پہلے ایک مرکز تھا مجر دو ہوگئے اس کے بعد جمہوری اشتراکیت کا نعرہ لگا مجر بور ژوا اشتراکیت کا۔

بات یے کہ ایک جو واقعات رونما ہوتے ہیں اور لحظہ لحظ رونمی ہوتے رہے ہیں ان کے تصادم کے تعادم کے تعادم کے تعادم کے تعادم کے تعادم کے تنجہ پر آدی کا اختیار نسیں اور یہ سلسلہ بونمی جاری رہتا ہے ۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ شرمندگی ہمیشہ مفروصات میں آئے دن اصافہ ہوتا رہے گا۔

۔ گزران عالک لفظ میرے ذہن میں ہے جو میں سمجھتا ہوں پوری ذندگی کی اساس ہے۔ آدمی جہال بھی ہے خوابی نے خوابی نے خوابی ۔ گفتی نے گفتی بہر طرح کے قیود و بند میں رہ کر گزران کرتا ہے ۔ یہ گزران کوئی سوچا مجھا ہوا فعل نسیں ایک افداد ہے ۔ جسی پڑتی ہے جھیلا او شاہے ۔ اس وقت اس کے دلم غیمی یہ بات نسیں آتی یہ عینیت ہے یا وجودیت ۔ زندگی جبر محصٰ ہے یا وہ مخار کل ۔ اگر دیکھا جائے تو گزران کو معنی مینانے کی کوششش می فلسفہ ادب اور شعرہے ۔

یکون قنوطی نظرینیس عین حیات ہے۔ آپ سوچ کر چلیں آگے یر چی کی انی ہے، یوسے توسینے میں پیوست ہوجائے گی تو حوصلہ یرمعنا ہے جینے کا۔ ایک امنگ پیدا ہوتی ہے۔ اندر سے کوئی بولنا ہے ،او نمیں گے یہ وار بھی ،اور انسان چلنا رہنا ہے ۔ چلنا رہنا ہے اور قدم قدم پر شہید ہوتا رہنا ہے ۔ ہم روز جد کرتے ہیں کچ پانے کے لئے کچ ماصل کرنے کے لئے گر جد کھی کامیاب ہوتی ہے کھی ناکام۔ اس کامیابی اور ناکامی پانے اور ناکا ہی پانے کے لئے کچ ماصل کرنے کے لئے گر جد کھی کامیاب ہوتی ہے کھی ناکام۔ اس کامیابی اور ناکامی پانے اور ناکا ہی پانے کے درمیان ہو کرب ہے وہی گزران کا حاصل ہے ۔ یہ کرب ہی مسرت کا ایک رخ ہے ۔ یہ کرب ہی تخلیق کی دوج ہے۔

اس کرب کو ظاہر کرنے کے لئے وقت کے ساتھ جس طرح اظهاد کا انداز اور لفظوں کی فشست و برخاست استعارے ۔ تشبیس اور محاورے بدل جاتے بیں ۔ در و بست بدل جاتا ہے اس طرح زبان کا مُحاثُم بحی بدل جاتا ہے ۔ جاگیرداری سماج کا دیا ہو ، روانیت میں لمبوس ، میٹا میٹا ، تھکا، نرم اور عنائی اب و لورشاید مسین سماج کے پلدا کر دہ مسائل کے اظہاد کے لئے ناکافی ہے ۔

ایسانس کرال بات کا احساس نے بڑھے والے اور لکھنے والے کو نسی گروہ اس شکت کا سامنا کرنے کو تیار نسی جو اکثر نے راستوں می پیش آتی ہیں۔ دوسرے شامری سے اطف اندوز ہونے والا پڑا طبقہ اس مٹھاس کا اتنا عادی ہوگیا ہے کہ کسی مجی طرح کے کوردے پن اور کر ختگی کو گوارا نسیں کرتا۔ کر ختگی سے میری مراد ناشعریت نسی، صرف کلام منقوم نسی وہ صفت ہے جو ذہن پر اس طرح کام کرتی ہے جس طرح

لکڑی پر تیز دھار والار ندہ مگریہ دور ؟ یہ سفر تو جاری بی رہنے والا ہے جس نے کمزور روایتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اے نجات مل گئی جس نے نسین کیاوہ ایک ظلجان میں جملا ہوگیا۔ بات بھروہیں آگئی۔ یہ ظلجان بی ان لوگوں کا حصہ ہے جنمیں اہل فکر کہ لیفتے یا شاعر

اس کا آغاذ پنیبروں ہے ہوا تھا۔ باغبانی صحواکی ضاد آفرینش کے آغاذ میں رکھ دی گئی تھی۔ اس دن جب آدمی کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہ نگا ہے۔ اس کی شعوری زندگی کا پبلا دن اس دن شیطان راندہ درگاہ تھرا تھا۔ گراس نے پوردگار ہے کہا قیامت کے دن تک کی مسلت چاہتے تھے اپنے کام کے لئے اور پروردگار نے کہا" دی "۔ اس دن سے پنیبراپن سی کرتے رہے اور شیطان اپن سی۔ ایک رسد کھی ہورہی ہے۔ اور پروردگار اپن تخلیق کی زور آزمائی کا تماشہ دیکھ رہا ہے۔

حیات کا یہ آنا بانا اب تو بن گیا۔ پنیبراب نسی آتے گر چھوٹے پیمانے پر یہ کام اب شاعر کر دبا ہے۔ شاعر کا کام زندگی میں ایک توازن پیدا کرنا بھی ہے اور اس کے اندر جو حیوان ہے اس کی نفی کرنا بھی۔ جد تو جاری رہے گی اہل فکر و قلم بھی انگلیاں فگار و خامتہ خوں چکاں لئے لئے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے ۔ اس کارواں کا ایک آدمی میں بھی ہوں ۔ یہ کام مجھ ہے کتنا بن پڑا اس کا جواب میں تو نسیں دے سکتا۔ آپ حاکم بیں۔ میں پہلے بھی سعی کرتا رہا ہوں اور آتدہ بھی کرتا رہوں گا۔

and the street of the state of

MANAGER CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

上次在上上下下了1900年1900年1900年1900年1900年1900日

のなるというないのできるというないというという

## زمين زمين

میری عادت ہے جب نظم ہو جاتی ہے اسے رکھ دیتا ہوں اور اتنے دن رکھارہنے دیتا ہوں نظم ذہن سے محو ہو جائے ۔ نظر اُنی کرتے وقت اکثر اوقات نظم کا انچا براسائے آجانا ہے بھر بھی یہ کوئی قاعدہ کلیے نسیں۔

میں نے یہ عادت اس لئے اختیار کی کہ شاعری پر کھی کسی سے اصلاح نہیں لی تھی نہ کوئی مضورہ کیا تھا۔ جس طرح کا مزاج تھا اس میں استادی شاگردی والا دھرہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ شاعری شروع کی تھی لونڈ سے پن میں۔ رکان تھی مصرع موزوں کرنے کی گرجب کچے دوستوں اور ہزدگوں نے کہا تمہار سے اندر شاعر بننے کی صلاحیت ہو اس پر سنجدگی سے خور کیا۔ شاعری کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے سمجھنے کے لئے کافی دیاض کیا۔ کچے السے بے لاگ بات کرنے والے دوست اور ساتھی بھی لگتے ہو تھے پہند تھے اور گاڑی دھیرے دھیرے دھرے پر آگئ

وجرے کا یہ مطلب د نکالے مماتما بدھ کی طرح کسی پیدو کے نیچ القایا المام ہوا۔ کہنے سے مرادیہ ہے مجھے کس طرح کا شاعران رویہ پند ہے اور اسے اختیار کرنے کی سبیل کیا ہو اس کا ایک دھندلا سارات دکھاتی دیا۔ ہر دور کی تخلیقات کو ذہن میں دکھ کر کیا جاتا ہے ۔ سامنے خول کی یوی شاعری تھی۔ پھر مسدس مریلے بول اور غالب کو از سر نوروشناس کرنے والے لوگ۔

ید درست بے لکھنے کے بست ابتدائی دور میں شاعر کو انتاشعور نسیں ہوتا کہ چیزوں کی بست تھان پھٹک کرے گر غیر شعوری ہوتے ہوئے بھی فن کا ایک معیار تو ذہن میں ہوتا ہے ۔ راست دهندلا ہوتا ہے پھر بھی کوئی یہ تو نسیں چاہتاکوششش رائیگل جائے ۔ " تقریب کچے تو ہر ملاقات چاہیے" ۔ والا بھی ایک راست ہے گر میرے ذہن میں وہ نسیں تھا۔ اس کے بعد مسروسال " تک بوکیا وہ حاصر کرچکاہوں ۔

کھیے دنوں جب یہ کتاب بزمین زمین "ترتیب دینے اور چھپوانے کی بات ذہن میں آئی تو پرانے مسودے اور کاغذات الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اس خیال سے شاید کوئی بوری یا آدھی بونی نظم کسی دبی بڑی ہو کچے ناممل نظمیں ملیں اور میراجی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے دو صفح بھی لمے جوجدید شاعری سے متعلق تھے غالباً وہ اپنے دورکی شاعری کاجائزہ لینا چاہتے تھے۔ بہت ڈھونڈا ان دو صفحات کے علاوہ اور کچے نہیں تھا۔ اس کتاب کے پیش لفظ کا آغاز ان بی دو صفحوں سے کر رہا ہوں۔

آن کل کے چل چلاؤ کے زبانے میں اتھے خاصے معقول حضرات بھی ایک الجون کا حل دوسری الجون کل صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ شاید سوچتے ہیں کون بھنجٹ میں پڑے ۔ کسی نے بو چھا آسمان پر کھنے ستارے ہیں بواب دیا سمندر میں جفنے قطرے ہیں ۔ اب چاہ راتوں کو بیٹے آسمان تکاکیج چاہے سمندر میں خوط لگائے اس سے انسیں کچھ مطلب نسیں ۔ جدید اردو شاعری کا بھی کچھ ایسا ہی حال دکھائی دیتا ہے ۔ اس خواب کو بھی کر شت تعبیر نے پریشان کر دیا ہے ۔ گنبد میں ہر کوئی اپن می کے جاتا ہے اور ہر نے آنے والے کی تعمیریا (تخریب) الجمنوں میں اصاف کر دیتی ہے اور نقصان میں دہتے ہیں شعرو شاعری سے لطف اٹھانے والے یا ان سے بھی ذیادہ خود شاعری ۔ مختصر کے جدید اردو شاعری کے تصور کو بعض لوگوں نے جان بو تھ کر انجانے میں ایک گور کھ دھندا بنا دیا ہے اور بوں وہ اکثر الوگوں کے لئے بھول بھلیاں بن کر رہ گئی ہے ۔ ایسی صورت حال کے ہوتے وہی لوگ فائدہ میں رہ سکتے ہیں ہو اپنی عینک میں صحیح نمبر کاشیشہ لگا کر دیکھنے کی کوششش کریں ۔

جدیداردو شاعری ایک ایسی پھلواری ہے جس کی زمین تو حالی اسماعیں آزاد اور انکے دوسرے ہم خیالوں نے تیار کی تھی لیکن جس میں سب سے سپلا خوشنا اور بار آور بودا عظمت اللہ اور بجنوری نے لگایا تھا۔ اپنے و سے منہوم کے لحاظ سے جدید اردو شاعری کا اطلاق حالی اور اس کے بعد کی شاعری پر کیا جا سکتا ہے گر آج اصافی ادب خصوصا مغربی ادب کے مطالعے کے اثرات سے ہمارہ جونے شاعر پیدا ہوئے ہیں ان کے صحیح پیش رو میری نظر میں عظمت اللہ اور بجنوری ہیں۔ گزشتہ دس پندرہ سال کی اردو شاعری میں فن اور خیال کے تمام تجربات شجرے کے لحاظ سے انہیں کے ذیل میں آئیں گے۔ عظمت اللہ خال نے سمریلے بول "کے آغاز میں نئی بود کے نام اپنے کام کا انتساب بوں کیا ہے۔

اس آنے وال بود کے لئے جس کے ہونٹوں پر ابھی مال کے دودھ کا مزہ کچے بوشی ساباتی ہے۔جس کی آواز میں ابھی لڑکس کا سریلا پن گونج رہا ہے یہ چند لوگ نظمیں سوغات کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔اس بود کے بھولئے بھلنے کے بعد پڑا کام یہ ہوگا کہ اس کی نغر سرائی سے اردو شاعری فطرت کی طرح وسیع ہو جلنے اور فطرت ہی کی طرح گونج اٹھے۔ اگر ان چند بولوں سے اس بود کو اردو ادب کا ایک نیادور طوع کرنے میں ذرا بھی مدد کی توگویا ان ناچیز۔ چیزوں کاصلہ مل گیا۔"

یاس شامر کے الفاظ ہیں جے اپ اوپر اعتماد تھا۔ اس اعتماد کی تاتیداس نے دور نے زیادہ سے زیادہ ذور دور الفاظ میں کہ ہے جو اردو شامری میں طوع ہو چکا ہے لین اس نے دور میں اپنے پیش رو کے ہم نوااس کے سے اعتماد کے حال نہیں ہیں چاہے آزاد نظم اور دوسرے ضمیٰ تجربات ہوں چاہے جنسی موضوعات اور چاہے سیاسی عقائد اور خیالات ۔ ہر ایک کے حامیوں کی ہتی کچ پر سبیل تذکرہ دکھائی دیت ہے ۔ یہ تسلیم کہ شروع میں صرف قدامت پر ہتی اور محص بے علمی یا جہالت کی جس مخالفت سے سامنا بڑا تھاوہ اب دور ہو چکی ہے یا کہ سے کہ دب سی گئی ہے ۔ گر اس کی جگر اب آنے والوں کی باہمی فلط فہمیوں نے لے ل ہے ۔ ادب بدائے ادب کا مقولہ تو اب ایک برائی می بات ہے ۔ اس کا فیم البدل ادب برائے زندگی کی صورت میں نمودار ہوا تھا۔ اس کی تھان پونٹ کے بدا اب ہو صورت مجے دکھائی دہتی ہے اس دوگر وہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ ایک وہ گوانہ ہوتے ہیں اس گروہ کی سطیت ہی انہیں در نوراعتنا نہ محصف کا جواز ہے ۔ دوسرے گروہ میں وہ گوگ آتے ہیں جو زندگی برائے ادب پر عمل پیرا ہیں اور اپنے مسلک کے پردے میں ادب برائے زندگی کے مغموم کو بھی لئے ہوتے ہیں لیکن ان کا راست بھی صاف نظر نہیں آنا۔

ہمارے جدید شاعروں کی مختلف الجمنوں کا ابتدائی زانہ تو گزر آجادہاہے بلکہ یوں کئے ختم ہونے کو ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مزل بھی تقریبا آن ہونچی ہے جبال کوڑے ہوکر سب سے پہلے انسیں سختی کے ساتھ نیاجازہ لینا ہوگا پھر مستقبل پر ایک نظر ڈال کر آگے پر معنا ہوگا ورنہ ان کی محتوں کے بے شر ہونے کا اندیشہ ہے ۔ عظمت اللہ اور بجنوری کی تحصیتی اس سلسلے میں اب بھی ان کی داہ نما ہو سکتی ہیں ۔ یہ دونوں شاعر مغربی علوم کے ساتھ ساتھ مشرقی علوم سے بھی کا حقہ واقعہ تھے اور اس کے پہلو ہو ہورائے زنی کی وہ اہلیت بھی ان کی ذبائت کا خاصہ تھی ہو مرف گرے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے ۔ میں وجہ تھی کہ بجنوری کے مقدمے سے قبطے نظر ان کی تخلیقات میں تجربوں کے باوجود ایک توازن تھا ایک ایسی ہم آہنگی تھی جو انسان کو سطحیت سے بچائے رکھتی ہے آج ہمارے سبت سے شاعر جنسی موضوعات پر محض اس لئے خامہ فرسائی کرتے ہیں کہ اس میں انسیں اڈت حاصل ہوتی ہے آزاد نظم یا دو سرے ضمنی تجربوں کی طرف اس لئے درجوع کرتے ہیں کہ ان کی عجب پرستی ہی مود کا باعث بن

جائے اور اپنی ہر نظم سرخ روشنائی سے اس لئے لکھتے ہیں کہ سرخ بھریرا نوجوانوں کے لئے فیش سابن گیاہے۔"
میراجی کا انتقال 3 نومبر کی شام کو 1949ء میں ہوا تھا۔یہ 1990ء ہے اس وقت ان کی عمر 37 مرس تھی۔گویایہ
دو صفح آج سے چالیس میرس پہلے کی تحریر ہے میراجی نے جدید شاعری کا آغاذ بجنوری اور عظمت اللہ سے کیا ہے۔
میں غالب سے کرتا ہوں ۔ عزل کی رسم عام سے گریز ۔ بھرپور تغزل ہوتے ہوئے بھی ۔ تارومانی " رویہ ۔ اور اپن

صرورت کے لئے نئی ترکیبی اور الفاظ خیراد کرنا اور دھارے کی مخالف سمت میں سنا ان سے شروع ہوتا ہے۔

ایماے کے لئے علی و اللہ میں دیو اسمین پر اساف آد سف کی حیثیت کام کرتا تھا۔
میراجی اورن۔ مراشد ہوبیں ملاقات ہوئی تھی۔ ن۔مرداشد شعب کے انچارج تھے دیو یو پر اور بست کاموں کے علاوہ لسنر listener، جس میں دیو یو کے پروگرام جورتے تھے "آواز "کیلئے اس کا ترجر اددو میں کرنا مجی میرے کاموں میں ہے ایک تھا۔ ایک دوز مج سے ایک غلطی ہوگئی اور کسی فنکار کا نام ترجر کرنے ہے دہ گیا۔ پرچ اس غلطی کے ساتھ چھپ گیا۔ اسمین ڈائریکٹر نے مجھے بلایا اور کہا تم پر اس غلطی کے لئے تیس دوید جران کیا جاتا ہے۔
میں نے غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا۔ " تیس نسیں بندرہ"

"پندره کون دے گا" انسوں نے بوجھا "ن مرداشد" میں نے جواب دیا۔ "کیوں"

"وہ پروگرام کے انچارج ہیں۔ذمہ داری مجے سے زیادہ ان کی تھی"

اگے دوزجب میں دفرگیاتو میری مزر پر طرفی کا نوٹس بڑا تھا نوٹس انگریزی میں تھاجس کا ترجمہ تھا۔ تمہاری ملازمت فوری طور پر ختم کی جاتی ہے۔ "ملازمت ختم ہونے کے بعد میں علیکڑھ چلاگیا اور بونیورٹ میں ایم اے کے لئے داخلہ لے لیا۔ دشید احمد صدیقی شعبہ کے صدر تھے۔ تنقید پڑھاتے تھے۔ ایک دوز میں نے بوچھادشید صاحب معیاری تنقید کیا ہے جکے آپ صحیح تنقید کمیں گے۔ اپنے مخصوص انداز میں مسکراکر بوچھا، حضرت دو اور دو کتنے ہوئے ہیں۔

چار "می نے جواب دیا۔

"ار کوئی پانج کہ دے توکئے قریب قریب محکے ہے۔" میں نے ایک اور موقع پر بوچھارشد صاحب تنقید

كرتے وقت خاص خيال كس بات كار كھنا چاہية ؟

مشرافت کا" انسوں نے جواب دیا۔

بظاہریہ مزاحیہ تھلے ہیں گر شقیہ کا صحیح معیار ہی ہے۔ اپنی دانے کا اظہاد صد ادب میں دہ کر بھی کیا جاسکتا ہے اور دو اور دو پانچ اس لئے درست ہے کہ شامری جومٹری یا حساب کا سوال نسیں اس کا تعلق انسانی جذبات سے ہے۔ کوئی بھی بات چاہے وہ درست ہی کیوں نہ ہو اس سے اختلاف ممکن ہے۔ شقیہ کو اپنی پند نا پسند کی ترازو میں نہیں تولنا چاہئے۔ شامری کی فیم کے بھی درج ہیں۔ کون کمال کھڑے ہو کر ذہن کی کس مٹرل سے شامری پر اپنی دائے کا اظہاد کر دہا ہے اس سے پڑافرق پڑ جاتی ہے۔ میری ایک نظم "پگڈنڈی" کا مصرع ہے۔

معيد يونى يدعة يدعة رنگ افق ير جا جولگى"

میرے ایک بزرگ استاد ایک بارکنے کے بھی یہ افق تو تھیک ہے گر رنگ کوئی جمولا ہے جواس پر جا جمولے گی ؟"

اس ہے مجی زیادہ مزے کی بات ایک دوسرے استاد نے کدکنے لگے اخر الایمان کیاتم مجمعے ہو تحاری شاعری کا شمار کلاسکی شاعری میں کیا جاسکتا ہے ؟" ظاہر ہے اس کا جواب میرے پاس نسیں تھا گر بات صاف کرنا صروری تھی۔

"جواب جلنے ہے پہلے کیا یہ محک نسیں کہ اس بات کا تعین کر لیں کا اسکی شاعری یا ادب عالیہ کیا ہے "؟

اس کی تعریف کیا ہے ؟ میں نے ان ہے کہا ، کیے گئے جیے " فاؤسٹ " (FAUST) میں نے کہا یہ تو مثال ہے تعریف نسی ، فورا ہی جواب میں کہا ، جیے ڈیوائن کامیڈی میں نے کہا یہ دوسری مثال ہے ۔ گروہ الجواب نسیں ، وے "

کا سکی شاعری سے میری مراد ہے " یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں باتھوں کی دو انگلیوں سے ہوا میں نصف دائرہ بنا دیا ۔ انہوں نے دو انگلیوں سے فورا ہی ہوا میں بورا دائرہ بنا دیا ۔ کہتے ہوئے کا سکی شاعری سے میرا مطلب ہے ۔ "

یہ بورا دائرہ گر تریف پر بھی نسی ہوئی " میں نے جواب میں کما انسوں نے کوئی جواب نسیں دیا۔ اپن کابی اور نوٹ بک اٹھائی اور کلاس چھوڈ کر چلے گئے۔

علیڑھ کے ان واقعات اور اور نقل کئے گئے میراجی کے ان دو صفحات کا کم و بیش بی زمان ہے ۔ ان

چالیس پیٹالیس پرسول میں اتنافرق بڑا ہے کہ پابند غیر پابند مصرع اور آزاد شامری اب بنے بنسانے کی بات نہیں دہیں۔ اسے قبول عام کی سند مل گئی ہے اور وہ سب شعراء جو اس صنف کو جت دینے اور قبول کرانے میں کوشال اور یر سرپیکار تھے جو داد و تحسین ممکن تھی عاصل کرکے اپنا اپنا سزیایہ اددو ادب کی تاریخ کے سپرد کر چکے ہیں۔ عظمت اللہ نے جس دور کی پیش گوئی کی تھی وہ آگیا ہے اور شاعر کے دروازے ہر طرح کے موضوعات کے لئے کھل گئے گرکتے اس دروازے سے داخل ہونے کی نیت رکھتے ہیں۔ اس کا اندازہ آج کی ادبی فصنا ہے ہوسکتا ہے۔ کھنے والے پلٹ پلٹ کر چھے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح قصیدہ مرشیہ وجز اپوری شاعری نسیں شاعری کی لکھنے والے پلٹ پلٹ کر چھے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جس طرح قصیدہ مرشیہ وجز اپوری شاعری نسیں شاعری کی ایک صف ہے اور زندگی کے صرف ایک درخ کی نمائندگی کرتے ہیں وہی صورت حال غزل کی بھی ہے ۔ غزل کی تعریف جو ہیں نے پڑھی ہے وہ " بازی کردن محبوب و حکایت کردن از جوانی و حدیث صحبت و عشق زنال " یعنی محبوب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا محبوب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا دکھی ہوں موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا دہوب موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا دہوب سے موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا دہوب موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا در وقت بھی دہوب موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا در وقت بھی دی ہوب موروب کے ساتھ عشق و محبت کے قصے ۔ غاہر ہے پڑا در وقت بھی دردے ۔

پندرہ بیں سال پرانی بات ہے میں نے مدراس کی ایک فلم لکمی تھی جس کا نام "آدی " تھا۔ (اوسف خال) دلیپ کار کے ساتھ اس فلم میں بست سے بڑے بڑے اور معروف اداکار بھی تھے ۔ کوڈے کنال میں فلم کی شوشگ ہورہی تھی جس ہوٹل میں ہم سب کا قیام تھا اس کا نام شاید کوالٹی ہوٹل تھا ۔ ایک روز رات کے کھانے کے بعد بوسف خان نے ڈائنگ ہال میں بیٹے ہوئے سب لوگوں کو روک لیا۔ کما اخرالایمان کی شاعری سنیں گے ۔ ان میں ایک مصور بھی تھا جو گرات کا رہنے والا تھا۔ باتی سب کی ذبان بھی اردو نسیں تھی ۔

یوسف خان نے کہا وہ نظم کا انگریزی میں ترجمہ کرینگے۔ خیر شاعری ہوئی۔ یوسف خان ترجمہ کرتے گئے اور محف بخیر خوبی ختم ہوگئی۔ انگے روز شام کو میں شیلنے کے لئے کرے سے نکل دہا تھا کہ یوسف خان آتے اور معن خیر انداز میں مسکرا کر کھنے گئے۔ وہ مصور صاحب ہو کل دات بال میں تھے بیٹھے تمحارا انتظار کر دہے ہیں ۔ کہتے ہیں اسی توال کو بلاؤ ہو کل سنارہا تھا۔"

یان کرنے کا مقصد صرف اتا ہے کہ شاعری کے ساتھ گانا بجانا جڑے ہونے کے سب سنے دالے شاعری کو تفریحی پردگرام کا بدل یااس کا مزادف سمجھنے لگے ہیں۔ کوئی سنجدہ چیز نہیں۔

غرل کی طرف میرے اس رویہ کا تنجہ غرل کے کچے شیدائیں نے یہ نکالا ہے کہ میں غرل کا مخالف ہوں، نسیں ایسی بات نسیں ۔ غرل کا حامی نہ ہونا مخالف ہون ہونے کے مترادف نہیں ۔ نہ حامی ہونے کا سبب ایک تویہ ہے غرل میں مجولے کے کھنے گئوائش نہیں رہی دوسرا سبب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں غالب غرل کا نقط عروج ہے۔

میں مزید اس تفصیل میں نسیں جانا چاہا کہنا صرف اس قدر ہے کہ نظم ایسی صنف ہے جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے ۔ زندگی سے متعلق کوئی ایسا موصوع نہیں جس پر نظم نسیں کھی جاسکتی ۔ اخلاقی، سیاسی سعاشی، سماجی،

نفساتی دوانی کوئی بھی موضوع ہونظم کا کینویس اتا بڑا ہے کہ اس پر جو دنگ فنکار ڈھنگ سے استعمال کرے گا

اس کیلے چالیس پہل پرسوں میں نظم کی صف اتنی وسیج اور ترقی یافتہ یا اتنی بالغ ہوگئ ہے کہ اس پر بوری طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے تناعت ست اتھی چیز ہے انسان کو لالجی اور کمینہ ہونے سے بچاتی ہے۔ حیوانیت کا توڑ بھی کرتی ہے گر شاعری میں قناعت کا استعمال نقصان دہ ہے۔ چونکہ قناعت اس ملک کے فلسفہ اور مزاج کا پڑا جزو ہے اس لئے ہم نے عزل پر قناعت کرلی گرزندگی میں حریص اور کمینے ہوگئے۔

ادهر کچ مدت سے محجے اس بات کا بڑا شدید احساس ہونے لگا ہے کہ جس معیاد کا انسان پہلے پیدا ہوتا تھا اب نہیں ہوتا۔ اس میں کمی آگئ ہے۔ وسیع الخلق، وسیع النظر، وسیع المشرب، وسیع الظرف، وسیع الخیال، متواضع اور برد بار جیواور جینے دو پر ایمان رکھنے والا۔ وہ کم ہوگیا ہے۔

ظاہری وجہ تو اسبب اور آلات معیشت ہی ہوں گے گر زندگی میں لالچ کیوں پڑھ گیا۔ بانا مادی زندگی میں اسپلے آسانیاں پیدا کرنے والے آلات اور ذرائع بدل گئے اور زمین چھوٹی ہوگئے۔ آبادی بھی پڑھ گئی گر روئی تو انسان پیلے بھی اتحاس وقت بھی آسانی سے بھی کھانا تھا اس وقت بھی ہست لوگوں کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اس سے بھی پہلے طالب علم اور و دیارتی مانگ کر کھانا کھاتے تھے اور علم کی طلب میں اپن ذات کو بھی بھول گئے تھے مختصریہ کہ ایسا کھی نہیں ہوا تھا است پڑے پہلے نے انسان اپن روئی اور آسائش دو سروں کی تخریب میں سجھے ۔ آلات حرب اور گولہ بارود بینے کے لئے منڈیاں ڈھونڈ نے کی کوششش میں زمین کے کرے کو آگ کا گولہ بنادے ۔ سارا انسانی شعور اور تہذبی ورث بالائے طاق رکھ کر حوانی جبلت اتنی صاوی کر لے کہ بر بریت کی پھیلی ساری شالیں پھیکی پڑ جائیں۔ تمام اضلاقی قوانین لبادے کی طرح استعمال ہونے لگیں ۔ صرورت ہوئی تو بہن ساری مثالیں پھیکی پڑ جائیں۔ تمام اضلاقی قوانین لبادے کی طرح استعمال ہونے لگیں ۔ صرورت ہوئی تو بہن

ليانه صرورت مونى آناد كر محينك دياراوربس

نہب انسان کے اندر حیوان کی نفی کرنے کی طرف پہلاقدم تھا۔ اس سمت میں بچلے تقریبا دو ہزار سال قبل تک برابر کوششش جاری رہی گرجب ہے ہیمبری کاسلسلہ حتم ہوا آدی کی وحشت میں اصافہ ہوگیا اور کوئی اخلاقی یا سماجی قانون ایسا نسیں رہ گیا جو درندگی کو نکیل سپنا سکے۔ برائی پر شرمندہ ہونے کی جگہ اس کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی قطعہ زمین ایسا نسیں جے جنت زمین سے تعبیر کیا جاسکے۔ مشرق میں بھی مغرب میں بھی۔

اب بار بار سوچنا پڑتا ہے ۔ لبنان، فلسطین، لنکا، افغانستان، جنوبی افریقہ، ہندوستان، پاکستان کو واقعی ایسے مسائل در پیش ہیں جن کا حل نسیں یا یہ بدامن گولہ بارود اور کو کمین بیچنے والوں کے دلالوں کی کوشششوں کا تتبحہ ہیں اور اگر ان کی کوشششوں کا تتبحہ ہیں تو ان کے خریداروں کی عقل کو کیا ہوا ؟ دو ہی جذبے ہر جگہ فساد پیدا کتے ہوئے ہیں ۔ وطنیت اور ذہب، حب الوطنوں اور چیمبروں کی ساری محنت ہی پر باد ہوگئی۔

کسی نہ کسی رنگ میں اس مجموعے کی بیشتر نظموں کا میں موضوع ہے اس لئے کہ یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کرتی رہی ہے کہ انسان کے اندر عقل اور استدلال کاکوئی وجود ہے یا محض حیوانی جبلت اس کے قول و فعل کا فیصلہ کرتی ہے ۔

پچپلی نظموں میں کوزہ کر "اسی خیال کی ترجانی کرتی ہے۔ گریہ تو کارلاطاصل اور سعی رانگال کے سواکچہ بھی نمیں ہوا کہ بڑیاں فصلیں چائی ہیں ؟ درندے زمین کو خون سے الل کرتے رہیں۔ رائے اور گزرگاہیں کئے ہوئے جسموں سے پٹی رہیں اور شاعری کرتا رہے روتا رہے اس صورت حال پر ۔یہ کیا مقسوم ہوا انسانیت کا۔ اگر اس کاکوئی تدارک نمیں تو پھر کیا انسان اور انسانیت ؟ کیا شاعر اور شاعر کی سماجی ذمہ داری ؟ کیا تہذیب اور اور اس کے تاریح و باور کیا عقل ، قانون اور چارہ جوئی ؟

دل آزاری کو انسان نے پیشہ بنالیا ہے۔ اگر میں تہذیب اور انسانیت کی ترقی یافتہ شکل ہے تو ان روی سلطین میں کیا برائی تھی جو بھو کے شیروں کے پنجرے میں غلاموں اور قیدیوں کو چھوڈ کر خود بھی تماشاد پکھتے تھے اور اپنی رعایا کو بھی دکھاتے تھے۔ مصر کے فراعد میں کیا خرابی تھی جو تنگے بدن پر کوڑے مار مار کر غلاموں سے کام لیتے تھے ۔ جابر شاہوں اور جموریت کے دور میں جینے والے اس عام شمری میں کیا کیا فرق ہے جو مذہب کے نام پر قتل و عاوت کو روار کھتا ہے اور عور توں اور بحوں کی تباہ کاری سے دریخ نسیں کرتا۔ کس جنگل میں رہ رہا ہے آدمی وصدت الوجود کا بھی قائل ہے اور الگ الگ مذہبوں کی تختیاں بھی گھے میں لٹکائے پھرتا ہے۔ ایکنا میں انگا اور انیکنا میں الوجود کا بھی قائل ہے اور الگ الگ مذہبوں کی تختیاں بھی گھے میں لٹکائے پھرتا ہے۔ ایکنا میں انیکنا اور انیکنا میں

ایکا بھی دیکھتا ہے اور عقل کی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ اس بات پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ بلاشہ وہ اس دہنی بیماری میں مقلب کے مباس کی شخصیت دو صول میں بٹ گئے ہے۔ وہ سیکزو فرینیا کا مریض ہے اس خیال کا تنجہ "ا پانچ گاڑی کا آدمی " ہے۔

اس جموعے کی بیشتر نظموں پر زمین کادرد حاوی ہے۔ دراصل زمین کادرد مرادف ہے اس کرب کے ہو بحیثیت ایک فرد کے میرے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے اور بحیثیت ایک شہری کے میرے لئے ایک بست بڑا مسئلہ ہے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے جس طرح یہ باتیں میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں دوسرے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتی ہو نگی پر فیصلہ کے وقت یہ جم عفیر آنکھ بند کر کے ان کے پیچے کیوں ہولیتا ہے جو کھلا خبر ہاتھ میں لے کر قبل کی نیت سے گھرے لگتے ہیں۔ اگر اس فعل کو ہر مرتبہ حیوانی سرشت یا جبلت کمیں اور سوچیں کہ ہم خود کو سجھالیں کی نیت سے گھرے لگتے ہیں۔ اگر اس فعل کو ہر مرتبہ حیوانی سرشت یا جبلت کمیں اور سوچیں کہ ہم خود کو سجھالیں کے تو انسانیت، شذیب، رواداری معالمہ فہمی ، جیواور جینے دو ، جیسی تراکیب اور جلے کس مرض کی دوا ہیں گر ہو ہی

دراصل بوری زندگی بی تسکین اور در دکے خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جو مسائل روز پیش آتے ہیں ،ان میں سے اکٹر کا حل فرد کے ہاتھ میں نسیں گر در داپن جگہ رہتا ہے۔ پھر انسان کے پاس دماغ ہے۔ شانوں کے اوپر سر ہے جو سوچتا بھی ہے اور وہ سوچ اس کے کام آتی ہے کہ کسی نہ کسی فرح خود کو سمجھاکر اپنے در دکو تسکین دے لے ۔اور سب سے بڑا جوازیاراہ فراد ہے رصنائے خداوندی۔

مجھے اکٹرایسا محسوس ہوتا ہے آدمی ذمین پر رہتا ہی نہیں کرم یا عمل کرتا ہے ذمین پر رہ کر اور اس کا پھل دصونڈتا ہے ۔ اسمانوں میں سورگ اور جنت کی شکل میں اس لئے اس کا زمین سے صحیح رابط پیدا ہی نہیں ہوا ۔ سرویائے صادقہ "اس فکر اور جذبے کا تتیجہ ہے۔

"کارنامہ" آدمی کے منفی عمل کے مظاہرہ کی انتہا ہے۔ اپنی شکست اور نارسائی کا حیوانی رد عمل موصوع کے ساتھ زبان کا صحیح استعمال نہ ہوتو اس کی شدت اور شعری حسیت میں کمی آجاتی ہے ۔ "کارنامہ "اور "ضمیر" میں اسی بات کا لحاظ رکھا گیا ہے ۔

شاعری کے ساتھ بڑی مشکل یہ پیش آئی ہے کہ وہ ابھی تک عزل کی فصنا سے نسی نکی۔ یہ بات اس لئے دہرانی پڑ رہی ہے کہ کو ستوں کو جب "خمیر" اور "کارنامہ " سنائی تورد عمل تھا۔ زبان ذرا ویسی ہے ۔ ویسی کا مطلب میں تو سمجھ گیا گر ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں غزل کی عنائیت تھی۔

غل اور بے غزل کی بحث میں در پڑھنے غزل بی کیا اسے اور بست مسائل ہوں گے جن پر محجے آپ سے اتفاق نہیں ہوگااور آپ کو مجے سے گراس بات پر ہم صرور متفق ہوں کے کہ کوئی صف سخن ہواس میں وسعت کی كَنَانش بونى چاہے اور زبان كا ايسا استعمال بونا چاہئے كر پہلے جوكچ لكھا كيا ہے اس ميں اصافہ بھي ہو اور زبان اپنے وسع تر معنوں میں بھی استعمال ہوسکے اور وہ صنف اور پیکر زندگی ہے ہم آہنگ بھی ہوجن کا کام بوری زندگی کا احاطہ كرناب اس كے كسى ايك رخ كانسى - تحرير وجود بى مي كيول آئى ؟ اس لئے كه اشاروں اور اشكال كى زبان محدود تھی۔ اس قدے بچنے اور اپن بات دوسروں تک سپنچانے کے لئے صرف شاعری بی کا استعمال نسیں کیاآدی نے نٹر کی بھی بت سی اصناف ایجاد کی بیں ۔ کمانی لکھی و درامہ لکھا و ناول لکھا و ربور تاز لکھے و سوانح غرض کہ جو قلم کی زد س آیا اگر ایک صف نے ساتھ سی دیا تو دوسری ایجاد اور اختیار کی سی بات اس نے شاعری میں بھی روار کھی۔ شنوى لكمى . قصيره لكها ، مرشيه لكها ، رجز لكم ، غزل للمى اور جب زبان كو وسعت دينے كى صرورت محسوس موتى ، گوناگوں خیالات کا اظہار چاہا تو نظم ایجاد کی۔ بیان کو وسعت دینے کے لئے زبان لا محدود چاہئے زبان تو ایک ہی ہے گر موصوع کے ساتھ لفظوں کا درو ست بدل جاتا ہے ر بورتاڑ کی زبان کلاسکی شاعری کے لئے موزوں سی ۔ قصدہ اور مرشد کا ٹھاٹھ عزل میں کام نسی آنا اور عزل کی نزاکت زبان نظم کے دشوار گزار میدانوں میں ساتھ نسیں جل سكتى كچ لوگ اگر دو مصرعوں ميں بات كنے كو عزل كا مرادف مجھتے بي تو دوبا بھي دو بي مصرعوں يو مشتل بوتا ب كر دوبا غزل نسي بوتاند دو مے كا انداز بيان غزل كے لئے موزوں ہے ۔ ادب ، فن ، شاعرى حبال انسانى بذبات اور معاملات کور فم کرنے کا ذریعہ ہے وہاں اس کا مقصد زبان کی وسعت اور ترویج بھی ہے ۔ زبان میں وسعت آتی ہے سیلے ہوئے ہشت پلو موضوعات سے اور وہ صرف نظم میں آسکتے ہیں اس لئے کہ نظم محدود صف سخن اور اظهار خیال کے ذریعہ کا نام سی

جب میں شاعری میں گھردرے پن کا ذکر کرتا ہوں اس کا مطلب اخباری زبان نہیں ہوتا۔ کلام موذول بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بندھے گئے مروجہ اشارے اور تشبیات۔ بیان کا پیش افرادہ انداز اور مصنامین سے گریز۔ ٹکسالی محاوروں اور روز مرہ سے پر ہیز۔ ایسی زبان جو انجی شاعری کی خیراد پر نہیں چڑھی۔ ان لفظیات سے مراد ہوتی ہے۔ جن میں انجی کنوار پن کی خوشہوہے۔ اس لئے کہ وہ توانا ہوتے ہیں اور نئے موضوعات میں خیال کے اظہار کا بھر بور ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ تخلیق کا ایک اور اہم بہلوخود احتسابی ہے۔

خود احتسابی ایسی صفت ہے جس کا ہونا ایک قلم کار کے اندر اس کی ذہنی صحت مندی کی علامت ہے ۔ ہر

انسان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے یہ تسلیم گر اپنے احمق بیٹے کو دنیا کا سب سے زیادہ خوب صورت اور ذبین انسان سمجھ لینا ذہنی کج روی کی علامت ہے۔

میربہت بڑے شاعراور غزل گوتھے انہوں نے غزل کو دو حصوں میں تقسیم کر لیاتھا۔ غزل عالیہ اور چہا چائی۔
مانایہ خود احتسابی کی دلیل نہیں گر انہیں فن اور فنکاری کا گہرا علم صرور تھا۔ آج کے دور میں جو اصحاب چہا چائی پر
اصرار کرتے ہیں۔ مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا۔ اپن ذندگی کا فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے گر انتا صرور کہوں گا
جہال تک بن پڑے خود احتسابی کونہ چھوڑ ہے اور اپنی احمق اولاد کو فوق البشر کا درجہ نہ دیجے، دوسرے یہ کہ ادبی
قدروں کو لموث اور مسمار نہ کیجے جب جب ادبی اور شعری تخلیقات پر آپ کی دائے مائی جائے وہ محمیک اور
دیانت داری پر جنی ہونی چاہتے۔

اس کیلے بچاس برس میں جو سانحہ اردو شاعری کو پیش آیاوہ خود پر ستی، مصلحت اندیشی اور جرگہ بندی تھی۔ اچھی شاعری کو نظرانداز کیا گیا۔ بعض نقاد صفت لکھنے والوں نے یہ کوسٹسش بھی کی وہ منظر عام ہی پر نہ آئے۔ اس رویہ کا تتبجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی ادبی شبت تحریک، جے ترتی پسند تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پسیا ہوگئ۔

مصلحت کا درجہ سماجی اور دوزمرہ کی زندگی میں تسلیم گر جہاں ادبی تخلیق اور اس کے مقام سے متعلق دائے بائلی جائے وہاں رعایت اور مصلحت سے کام نمیں لینا چاہیے۔ اس دھڑے بندی اور نامنصفانہ رویے سے اتھے لکھنے والوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے نادانی اور وقتی مصلحت سے آپ قتل عمد کا شکار ہو جائیں دوستی کی بنیاد غلط بیانی اور جھوٹ پر رکھی جانے والی ہے تو ایسی دوستی سے پر ہز کر ناچاہیے۔ گوارہ اور قابل جو الی دوستی سے برہز کر ناچاہیے۔ گوارہ اور قابل جو الی ادبی تو ایسی دوستی سے پر ہز کر ناچاہیے۔ گوارہ اور قابل قبول ادبی تخلیق کو تھوڑ سے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے ،اسے سراہا جا سکتا ہے گر جس کلام میں اچھی شاعری بننے اور کہلانے کے عناصر نہیں اس پر سردھننا اور دطب اللسان ہونا جرم ہے۔ اخلاقی بھی اور ادبی بھی اور جس طرح دل آزادی اور دانستہ کسی اچھی تصنیف کو وہ شعر ہو یا نٹر در کر نا یا نظرانداز کرنا معیوب ہے اسی طرح اچھی تخلیقات کو یہ سراہنا اور دانستہ کسی انجھی تصنیف کو وہ شعر ہو یا نٹر در کر نا یا نظرانداز کرنا معیوب ہے اسی طرح الحقیقات کو یہ سراہنا اور انکا مناسب مقام انہیں نہ دینا بھی ایک گھناؤ نے جرم کے مزادف ہے۔

ادبی تخلیق جب تک ادیب اور شاعر کے ذہن میں ہے یا تحریر میں آنے کے بعد بھی منظرعام پر نہیں آئی وہ اس کی ملکیت ہے یہ درست ہے گر اکر مردعے والوں کو کبھی اس کی ملکیت ہے یہ درست ہے گر اکر مردعے والوں کو کبھی کبھی اس تخلیق کی اہمیت اور اس کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا۔ فالق، تخلیق اور قاری کے درمیان رابطہ کا کام نقاد اور مجر کرتے ہیں۔ ان کاکسی مصلحت کا شکار ہو جانا یا اسے غلط انداز میں پیش کرنا یا اپنے تعصبات کو اس میں اور مجر کرتے ہیں۔ ان کاکسی مصلحت کا شکار ہو جانا یا اسے غلط انداز میں پیش کرنا یا اپنے تعصبات کو اس میں

داخل کرنا پڑے افسوس اور عبرت کا مقام ہے۔

میں نے کچ نظموں کی وجہ تخلیق کی نشاندہی کی ہے گر وصاحت طلب کچے اور بھی نظمیں ہیں ۔ " نہ مرنے والا آدمی، خمیر تسلسل ارض ناکس " وغیرہ گر شاعری سمجھانے کی چیز نسیں ۔ زیادہ سے زیادہ لفظوں کے معنی بتائے جا سکتے ہیں ۔ وہ تولغت میں بھی مل جائیں گے گر نظم لفظوں تک تو محدود نہیں ہوتی ۔

اس سے کسیں آگے تک ہوتی ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنوں کے علاوہ لفظوں کی تند داری ایسا پھیلا ہوا عمل ہے اس کی وصناحت کرو تو بچکانہ پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور پڑھنے والے کا ذہن وہاں تک نہ پہونچے تو نظم اپنا بحر بور مفہوم گنوادی ہے۔ ایمائیت،علامیہ الفظی تصویر میں داستانوں سے ربط اور بھر ان داستانوں کا بھیلاؤ، ہفت خواں طے کرنے والی بات ہوجاتی ہے۔

بر لکھنے والے کے لکھنے کا انداز اور طریقہ اپنا ہوتا ہے جے اس کے تخلیقی عمل سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
اوروں کا مجھے نسیں معلوم ، میرے ساتھ ایسا ہے کبی نظم کنے میں بست وقت نسیں لگتا اور کبی اتنالگ جاتا ہے اسے برسوں کا بھیلاؤ کہ سکتے ہیں۔ خیال ذہن میں کب آیا ، نظم کی صورت کب اضتیار کی اور تکمیل کو کب بہونچی یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے ۔ اس بات کا اندازہ اس مجموعے کی بست سی نظموں سے ہوگا "کر بلا " صبح کاذب " اور " الله پاؤں مطربوتا ہے ۔ اس بات کا اندازہ اس مجموعے کی بست سی نظموں سے ہوگا "کر بلا " صبح کاذب " اور " الله پاؤں والے لوگ "کر بلا پر جون 85 لکھا ہے اور " خواہش " پر اکتوبر 86 گر جن نظموں پر قریب قریب کی تاریخیں ہیں وہ نظمیں بست پہلے شروع ہوئی تھیں ۔ تاریخ اس وقت کی پڑی ہے ۔ جب وہ اضتام کو سپنچیں ۔ اس کا نظم کے طویل یا تخلیمی سبت پہلے شروع ہوئی قاسط نسیں ۔ یہ سب کچے بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے تخلیقی عمل ، جذبہ اور خیال کا وجود اپنی جگہ پر گر تخلیق میں "آمد " اور آورد کا برابر کا صد ہے ۔

آخر میں صرف اتناکسوں گا کہ ہے دین آدمی انھی شاعری کر ہی نہیں سکتا ۔یہ اس کا کام ہے جو ایمان رکھتا ہو، خدا کی بنائی ہوئی حسین چیزوں پر انسان اور اس کی انسانیت پر ،اس کی مجبود بوں اور لاچار بوں کو سمجھتا ہو ۔ جو مروجہ انجی قدروں کو پیچانتا ہو اور انمیں اصافہ بھی چاہتا ہو ۔ جو خدا کی بنائی ہوئی زمین سے محبت کرتا ہو اور اس بات پر کڑھتا بھی ہو کہ انسان اے خوبصور بنانے کے بجائے بدصورت بنارہا ہے ۔

اختر الايمان 24 مارچ 1990 . مكالم

The state of the s

Spale was a supering the same of the same

# اكيب مكالمه ... اخر الايمان

からなってん かいとうかいい ちょうこうち

S OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO

م۔ : ابھی پچھے دنوں یک انٹر و یو ہیں اردو کے دوا یک شاعر وں کے بارے ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں دراصل شاعر نہیں ہیں بلکہ (VERSIFIERS) کلام منظوم کے شاعر ہیں۔ جب لوگوں کے بارے ہیں آپ نے یہ بات کی دہ چھے ہات کی بنیاد کی نوعیت سے سرو کار ہے۔ آگر آپ مناسب بچھیں تو تھوڑی کی وضاحت ہو جائے کہ 'کلام منظوم ''اور ''در سیفکیشن' سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مناسب بچھیں تو تھوڑی کی وضاحت ہو جائے کہ 'کلام منظوم ''اور ''در سیفکیشن' سے آپ کی مراد کیا ہے؟ ایا ہیں الما سے بھوٹی ہے اور شاعری میں ہم نے پہلے سے طے کر دکھا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جے ہم آورد کھتے ہیں ۔ آمد میرے خیال میں دکھا ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے جے ہم آورد کھتے ہیں ۔ آمد میرے خیال میں وہ کلام ہے ۔ اس کے ذہن کی داس کے مزاج کی دہنی افتاد کی یا جس وہ کلام ہے ۔ اس کے ذہن کی داس کے مزاج کی دہنی افتاد کی یا جس کس کی بھی ہے ۔ اس کے کہ وہ انونل اندر کا کام ہے ۔

م- ا یعنی شاعری ایک فطری تقاصنے کا تیج ہوتی ہ ؟

ا۔! بال تواس میں ایک ایساہ وتا ہے کہ مثلاکسی کا سراکہنا ہے تو غالب کی طرح ممکن ہے کہ اچھا بھی ہو جائے۔ لیکن سرا ایک فرائشی چیز ہے۔ کسی کے لئے قطعہ کہنا کسی کا مرشیہ کہنا ہے ، تو ان میں آپ کو بیٹے کر جبر کرکے اپنے ذہن پر اس کام کو ،اس تخلیق کو بنانا پڑتا ہے اور ایک ہوتی ہے آپ کی ذہنی تخلیق جس کے بارے میں آپ نے بست پہلے ۔ دس سال پہلے ، بیس سال پہلے ، پچاس سال پہلے طے کیا تھا کہ میرے اندریہ صلاحیت موجود ہے کہ میں شعر کموں ، شاعری کروں والک تو یہ لفظ شعر ہو ہے یہ یوئی مشکل کی بات ہے اس لیے کہ یہ (شعر کی تلاش) تو غزل کارویہ ہے ۔ ہمارے میال شعر نظم میں ہوتا ہی نسیں ہے گر ہم پھر رُد

یہ کتے ہیں۔ غلط العام ہی سی گرکسی کے تو اسی طرح۔ تویہ دویہ بہت پہلے بن گیا تھا کہ جس کام کے کرنے میں کوئی بیرونی جبر شامل نہیں اور جس میں آپ کی اندرونی صلاحیت اور بصیرت شامل ہے وہ کام جو ہے آمد کا ہے ۔ وہ اسپاشینیس SPONTANEOUS ہوئٹری ہے ، برجستہ کلام ہے اور ایک وہ ہے جس کو آپ سوچ سمجھکر، طے کرکے مضمون بناکے کہیں۔ وہ جو ہے وہ آور دہے۔

م-ا؛ مطلب یا کسی برونی دباو کے تحت جوشعر لکھا جائے گاوہ

ا۔! بال بال وہ سب ورسیفکیش میں شامل ہے۔

م-ا؛ ال بات كاپت كيے بلے گاكہ جونظم آ بكے پيش نظر ب وہ بيروني تقاضے كے تحت لكھى كى بياندروني تقاضے كے تحت؟

ا۔ اب وہ صحیح ہے وہ درست بات ہے لیکن اس کے لئے کوئی فار مولا بنا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک شعری بصیرت کی صرورت ہوتی ہے۔

م ا اصل چزوہ ہے۔

ا۔ اب بال یہ شعری بھیرت ہو ہے اس کاکوئی فار مولا نہیں۔ م۔ ایبال پر آپ کو دراصل کہنا یہ ہے کے جس شعر کے بارے میں ، جس نظم کے بارے میں ، غزل کے بارے میں قاری کی ، ناقد کی شعری بھیرت یہ فیصلہ کرے کہ اس میں بحرتی ہے اس میں شعریت نہیں ہے جس و تاثیر نہیں ہے اس سے آپ اس تیجے یہ بہنچیں گے کہ یہ جو ہے وہ بیرونی جبر کا تتجہ ہے۔

ا۔ ا؛ بال اور یہ کہ یہ کلام منظوم ہے۔

م-ا با اگر بررونی جبر کاپلے پت لگائی مجر شعری بصیرت دموندی تو شعری بصیرت کا تو کام رہتا نسی دہاں ہر۔

ا۔ا؛ سی سی گر شعری بھیرت ہوتی کتنے آدمیوں کے پاس ہ ؟

م۔ا؛ بات انی کی ہے جن کے پاس ہے۔

ا۔ا بی۔

لین اب یہ دیکھے کہ آپ عزل کے بارے میں کتے ہیں ،آپ کاخیال ہے اور کسی مدتک صحیح ہے کہ اس میں بڑا کام جو ہوتا تھا ہوگیا۔ اور اب اور کوئی بڑا کام اس سے نسیں لیا جا سکتا۔ عزل کے کچے صدود کچے مدود کھیں۔ ان کی مد تک اس نے کام کیا اور ابھی کام ہوتارہے گا۔ لیکن نظم جو کام کر

سكتى ہے وہ غزل سے ممكن نسيں ہے۔ ا۔اب ميں ۔۔ ميراكنايہ ہے ۔۔۔

م-ا؛ بال بال مي آپ اتفاق كرما بول مگريد ديكھے كر آپ كے نظم كے معنى بمارے يمال كيا بير الك تو نظم بوتى تھى بمارے باس متوى اور ...

م- اب نسی نظم جو ب بمارے بیال متنوی تو تھی ہی۔ متنوی کے بعد بمارے بیال نظم کا کوئی فاص تصور (نسیں ملنا) بمارے بزرگ شعرا تک کے بال نسیں ملنا۔ مثلا۔ اب میں نام لوں گاآپ کسیں گے میں نے فلال کورد کردیا۔۔

م- ا مي بالكل سي بكول گامچ بت خوشي بوگ

ا۔! ہمارے بیال مثلاً جو بڑے شعراتھے کہ ان نظم کا جو تصور ہمارے ذہن میں آج ہے۔ایک مربوط تصور وہ نسیں تھا ان کے پاس۔مثلا پہلے یہ تھا کہ ایک رنگ کی بات کو سورنگ سے باندھیں۔

م۔ا ایک موصوع پردس طرف سے چوٹ بڑرہی ہے۔

ا۔! تومطلب یہ ہے کہ آپ موسم کے بارے میں کمنا شروع کیا کے چلے جا دہیں کے چلے جا رہ بیں۔۔ موسم کے جتنا پھیلاؤ۔اس کے بعد آپ مزاج پر آگئے کے چلے جاد ہے کے چلے جارہ بیں اس کو۔ ا۔! اپ مجھتے ہیں کہ یہ نظم ہے۔

م۔! شاید میں نے اپنی بات واضح نمیں کی مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے آمد اور آورد کا جو معیار بنایا ہے شاعری اور VERSIFICATION میں تمیز کرنے کے لیے تو وہ عزل کی شاعری میں تو شاید ہم اسانی کام دے جائے لیکن نظم میں یہ مشکل ہے عزل سے جب ہم نظم کو ممیز کرتے ہیں اسلام DISTINGUISH کرتے ہیں ۔ اس کے وسطے کینوس کی بات کرتے ہیں تو اس کے DISTINGUISH اندر مطلب یہ ہے کہ نظم دو چار مصرعوں میں بات کرنے والی صف نمیں ۔

ا۔ ا نسي وہ جي ہوتا ہے۔

م۔ اب ہوتا تو وہ بھی ہے لیکن دراصل نظم ہے وسے کینوس کی چیز بنیادی طور پر ۔ یہ اور بات ہے کے مختر نظم کے طور پر بھی استعمال ہو جائے ۔ ہمارے پاس بوری اردواور فارس شاعری کی روایات ہیں ۔ اس میں مثلا فردوسی کاشاہنامہ " ست برس چیز ہے ۔ لیکن استے ہزار شعار کی شنوی میں کتنے اشعار الیے ہیں جہال آپ کویہ محسوس ہوتا ہے کہ "ازدل خیزد بردل ریزد " دل سے بات لکل رہی ہے اور دل پر اثر کر رہی جہال آپ کویہ محسوس ہوتا ہے کہ "ازدل خیزد بردل ریزد " دل سے بات لکل رہی ہے اور دل پر اثر کر رہی

ہے۔ یعنی بیان آپ کا مقرد کردہ آمدو آورد کا معیار کام نسین دے گا۔

ا۔ ابنس اس می ہوتاہے۔

م۔ اِسٰسِ مِن آپ ہے عرض کرنا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جبال آپ کونی ایک موضوع رکھیں گے اور موضوع ہر معطقی ربط تسلسل کے ساتھ ایک PECTING ایک تناظر دکھ کر بات کریں گے تو جس طرف زندگی کا ہر لی پر مسرت نہیں ہوتا۔ ہر لی نظاط یا کرب کا نہیں ہوتا۔ مختلف گوناگوں پہلو ہیں تو ان سب کے بیان میں بوریت بھی آئے گا بیانیے نظم آپ لکھ رہے ہیں فردوسی کی طرح تو اس میں مناظر ہیں ، محل اور قلع ہیں لباس اور وضع قطع ہے۔ ہتھیار اور اسلی ہیں ، جنگ کے مناظر ہیں ، تو ان سب باتوں میں ہر جگہ تو دل نے نکلنے والی بات آئے گی نہیں اور آپ کے نقط نظر سے شاہنا ہے کا پڑا صد کلام منظوم کے ذیل میں آجائے گا۔

ا۔! سی سی سے

م۔ اب نظم کی پکھ میں اس طرح سے اگر آمد و آورد کے معیاد کو استعمال کردیں تو مجراردو کے شاعروں اور اردو کے شاعروں اور اردو کے بڑھنے والوں کے جس رویے سے آپ کو شکایت ہے کہ یہ لوگ دومصر سے سن کر فورا ترب اٹھنے کی بات چاہتے ہیں وہی بات آجائے گی۔

جال نظم طویل ہوگی وہاں آپ کے آمد آورد کے معیاد کو لمحوظ رکھنا ممکن نسیں رہتا یہ معیاد صرف غرل کے لیے استعمال ہوسکتا ہے۔

ا۔ اب نہیں نہیں ۔۔ رویہ ۔۔ وہ بھی ہوتا ہے ۔ اس میں الفاظ کا استعمال تو ہوتا ہے نا ؟ آپ داد تو الفاظ کو دیتے ہیں ۔ لیکن جو بڑا کام ہے جیے "فردوسی کا شاہنامہ" ہے یا اور بڑی نظمیں ہیں ۔ ان میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ایسانہیں کہ شعری بصیرت کے بغیر اتھے لکھے جائیں ۔یہ جو ہے ۔ آپ شاہنامہ بھی لکھیں ۔ دو ہزار اشعار ، پانچ ہزار اشعار بھی لکھیں لیکن قلم پر داشتہ لکھتے نہیں چلے جاتے ۔ ،

آپ کاذبن یاجب تک آپ کی شعری بھیرت ساتھ دیتی ہے ۔۔۔۔

مراب وہ کرافش مین شپ ہوتی ہے۔ آپ کو لکھنا ہے۔ الفاظ پر آپ کو عبور ہے مثاتی ہے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو الفاظ کو منظوم کرنا ہے کلام میں یہ کرافٹس مین شپ ہے۔

ا۔! وہ ہے۔ درست ہے ،لین می کتا ہوں کہ آمد جو ہے وہ پہلا جلہ ہوتا ہے۔ ذہن کا یا ایک خیال آتا ہے اور جے آپ شکل دیتے ہی نظم کی۔ اس کے بعد آورد کا صد تو ہوتا ہی ہوتا ہے گروہ آورد آمد

کے ساتھ اتنی مل جاتی ہے کہ اس لیے۔ لکھنے میں وقت کیوں لیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک طویل نظم کسی۔ اس کے بعد آپ چپ ہیں کہ اس پر نظر ثانی کردیں۔ کیوں نظر ثانی کرتے ہیں ؟ اس لیے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیال تو میں جبر کردہا ہوں۔

م۔ابی بعنی احساس ہوتا ہے کہ بات بنی نہیں ،اظہار میں حن نہیں ہے۔ ا۔ابی پانچ مصرعے نکال دیں گے۔ دس سطری نکال دینگے چار ٹکڑے نکال لیں گے آدھی نظم بدل دیں گے۔ میں اپنی ایک نظم کا بتاؤں۔ بہت پرانی نظم ہے "پگڈنڈی"

م۔اب ستاجی نظم ہے۔

می نے وہ نظم کمی چوٹی بحریں۔ اچا، چوٹی بحریں تھی۔ گرجس طرح میرے ذبن میں بات تھی وہ نظم ہوری ہوگئی۔ آج وہ نظم بھی میرے پاس نسیں ہے اس کی کاپی بھی نسیں ہے گئے یاد بھی نسیں ہے ۔ اسے کھنے کے بعد تھے لگا کہ نظم تو ہے یہ گرجس طرح میں چاہتا تھا۔ وہ تو نسیں ہے ۔ تو میں سوچتارہا کہ کیا کروں ۔ بحض اس کے بعد میرے ذبن میں ایک دو سری بح آئی اور وہ بوری نظم جو ہے ۔ اس کو تو میں نے اٹھا کر رکھ دیا اور از سر نو نظم کھی۔

م-ا پروه چنری نی بن گی۔

ا۔ اب بال نئ میرے کنے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیقی کام جوب جاہد وہ بڑا کام بھی ہو اس میں آمد کا بڑا صدر بہتا ہے۔ شعری بصیرت اس سے لکل کر نسیں جاتی

م۔! اب میں آپ ہے ذراسی وصاحت اس بات کی طلب کروں گا کہ آمد کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں اس کا کوئی خاص مفہوم ہے ؟ ہمارے بال شاعری میں آمد کا لفظ جب معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سننے والوں کو ذرا غلط فہمی ہو سکتی ہے ۔ کچے کھل کر کسیں تو بات میں ہو سکتی ہے ۔ کچے کھل کر کسی تو بات میں ہو سکتی کہ جب شعر میں تاثر ، جذبہ احساس کی ترسیل کی کیفیت نہ ہو تو یہ عموا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ بات اور یہ سے لادی جارہی ہے۔

ا۔! ابس ہو

م۔ ابال تقریباسی بات ہے نا ؟؟

ا۔ اب نسی بی جس طرح میں اک مثال ہمارے پاس کوئی ہے تو نسیں شاعری میں اپنی شاعری میں اپنی شاعری میں اور میں دو می دو میں ایس کوئی ہے تو نسیں شاعری کے بارے میں دو

متعناد قسم کی آرابیں ۔ کچھ لوگ شاعر ہی نہیں ملتے ، صرف مفکریا فلسفی ملتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو فلسفہ ولسفہ سبت تھاان کے ہاں شعر تو انھوں نے کہانسیں کچھ ا۔! کین صاحب شعر تو فکر تو۔۔۔۔

م- اب بی بان وہ تو میں نے عرض کیا ناکہ دوطرح کے لوگ بیں کچھ ایسے بھی بیں جو ان کی برچیز کو شاعری بھی شاعری بھی سمجھتے ہیں مثلاجب یہ کتے ہیں

سبق يراء عرشجاعت كاحداقت كاعدالت كا

لياجلت كاتج ا كام دنياك المتكا

تویہ جو جذبہ ہے ، جس خیال کا یہ شعر میں اظہار ہے ممکن ہے وہ اس میں صادق میں ول سے یقین رکھتے ہیں اندرونی کمپلٹن سے کہ رہے ہیں لیکن یہ شاعری نہیں بکواس ہے

اراب اتاصد توبميشه....

م۔ اب اچھااب وہی اقبال متقبل کے بارے میں کہتے ہیں آب دوان کبیر، تیرے کنارے کوئی دیکھ دہاہے کسی اور زمانے کے خواب

تویہ شاعری ہے۔ پالا شعر محض خطابت ہے اور وہ بھی بری خطابت۔

اليا اباتى چوت توآپ كوبرفن كاركودىن پرے گ

م ال گرفت سال کرکون دہا ہے۔ ہم تو صرف بات کر دہ ہیں۔ گرفت سال ہے ہی نہیں۔ ال اتن چھوٹ تو دین ہی پڑے گی کیوں کہ کچے صد ہمیشہ آورد کا رہے گا۔ کچے آمد کا دہے گا۔ کچے جبر کا کچے اسپان ٹینٹی کا کچے

م اب جری ایک نوعیت یہ ہے کہ وہ باہر والا جر نسی ہوتا بلکہ بعض اوقات لکھنے والا عرکے ساتھ وقت کے ساتھ اور بیرونی دنیا می قدر وقیمت کے بدلتے ہوئے پیمانوں کے پیش نظراہنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے ، خواہش کرنے لگتا ہے کہ میری منڈی میں کچھ اور مال بھی ہونا چلہتے ، میری شاعری میں کچھ اور چیزی بھی آنی چاہئیں اور کچھ پر مزید EMPHASIS پڑھنا چاہیے (مثلا اقبال کو دیکھ کر سیاب اور ہوش کی کوششیں)

ا۔ اب سی بنسی ایساتو نسی ہوتا ہے۔ م۔ ابہ ہوتا ہے کچ لکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ا۔ اب ممکن ہے کچ لوگوں کے ساتھ ہو

م ۔! تواس کے ساتھ شعری رویے میں بھی فرق آنا ہے ۔ کچے شعری پیداوار میں بھی آنا ہے ۔ مثلا آپ کانازہ مجموعہ ہوتا ہے اس کے نام سے میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ زمین ہو ہے آپ سے بری طرح چیٹی ہوئی یا آپ اس سے چیٹے ہوئے ہیں ۔ ممکن ہے کچے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ زمین سے آپ کا یہ تعلق نیا ہے لیکن ویسانسی ہے یہ تو بست برسوں سے ہے گر فرق یہ ہے کہ پہلے آپ اسے تاریک سیارہ کھتے تھے اور اب دمین زمین "کھتے ہیں ۔

اراب ليكن\_\_\_

م اب کچ نسی، صرف فرق دیکھے اس می رویے کا۔

ارا بال ال لي --

م ۔! دونوں میں بات ایک ہی ہے بلکہ شاید زمین زمین میں کاف زیادہ ہے ۔ کھنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریک سیادے میں استعادہ تھا بیال استعادہ نہیں ہے ۔ ویے استعادے کے بغیر بھی بات اگر کرنے کی طرح کی جائے تو دل تک پینچی ہے ۔ ادھر جو نظمیں آپ کی ہور ہی ہیں ان میں یہ بات میں نے محسوس کی ہے ۔ ویے میں آپ کی شاعری کا مداح ہوں ۔ آپ تو جائے ہی ہیں ۔ آپ کی شاعری کو میں نے ۔

ارا كية توتم يي بو بحاني

م۔ اب جی بال اور پچ کہ آبوں۔ ورند میں بیال بات کرنے کیوں بیٹھ آ ؟ توب ورسیفکیشن کی جو بات اب نے دوسروں کے بارے میں کمی تھی ، وبال سے میں نے اپنی بات اس لیے شروع کی تھی کہ دراصل مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ کی ادھر کی نظموں میں یہ versification والامعالمہ کچے ذیادہ بی ہوگیا ہے۔

اراب ہوسکتا ہے۔دیکھے میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آپ کھی کتے ہیں، شاعر کھی کتا ہے یا لکھتا ہے ( تو تب تک) دہ اس کا ہے۔ اس کے بعد ۔۔۔۔

م۔ا اس کے بعد وہ دوسروں \_\_\_

ارا بال ایک باروہ چزچھپ گئ تو لوگوں کے پاس طبی گئ تو وہ پبلک پراپرٹی ہوگئے۔ میں نے جو محمل سمجھاوی کیا گرمی نہیں سمجھاتھا کہ اس میں ورسیفکسیٹن بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ میں اپنے طور پر

كبدسكا بول كدميرے ذبن مي ورسيفكيش كى كوئى بات سي تھى۔

م- ا؛ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کہ لاشعوری طور پر بی سی آپ اپنا دفاع بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ کچے "آ بکو" کے دیباہے ہی سے ، شروع ہوا تھا اور بعد کے دیباجی میں بھی جاری ہے۔ اب مجھے ا كي بات بتائي - الك زمانة تما ترقى پند تحريك كے عروج كا - اس وقت آپ كو دانسة يا دانسة طور بر تقريبا نظرانداز کرنے کی کوشش رہی۔ ویے نظرانداز نسی ہوتاکوئی کسی کے کرنے سے اس کے بعد میں سمجتا بول تقریبا 60، کے بعد اوائل سے جو ہمارے موغات کا زبانہ تھا وہاں سے آپ کی شاعری کی طرف توجہ زیادہ مزول ہونے لگی نے لکھنے والوں نے آپ کو وہ درجہ دیا ،وہ داد تحسین دی جس کی آپ کی شاعری مستحق تھی۔ آپ کا دائرہ اڑ بنا۔ آپ نے صرور محسوس کیا ہوگاکہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجے ایک دور کے جو مقبول ترین لوگ تھے وہ نظروں سے گر گئے اور آپ کی شاعری نظروں میں چڑھی ؟ یہ جو ورسیفکیش والی بات ہے میں نے اس سے اپنی بات اس لیے شروع کی تھی کہ اس کے کئی پہلو ہیں۔ اس بورے دور میں جن لوگوں نے شاعری وقتی موصنوعات بر کی اور لکھنے کا انداز بھی اتناہی موقتی تھا کہ اس کی اپیل زیادہ دور نسیں جا سكتى تھى۔اس كے ير خلاف آپ كے كلام كى جو خوبى تھى وہ آبسة است كھلى اور يڑے IMPERCEIBLE طور ير اندر سے كام كرتى دى ميں نے شايد اپنے مضمون ميں لكھاتھاكة آپ كى شاعرى جونكاتى نسين ورسے والے کو فوراً اپنی گرفت میں نہیں لیتی بلکہ بڑا آہستہ آہستہ سح کرتی ہے۔جادو جگاتی ہے اپنااور اس خوبی کا فقدان تھا ان لکھے والوں کے بال جو ترقی پند تحریک کے ذمانے میں عروج پرتھے۔ یہ آپ کی شاعری کی بست بردی خوبی تھی جو دوسروں کے بال نایاب تھی اب جو ادھر آپ کے بال تبدیلی آ رہی ہے ،آپ کے الفاظ میں "درسيفكين "يره دباب اس كاآپ كوشعور بيالي بى بورباب ؟ ياآپ بردهن والول كويد محسوس كرا رے بی کہ لیجی اس طرح بھی ہوتا ہے یا ہونا چاہے اور ہورہا ہے

اله مي ير سمجما بول كرجب مي لكهما بول ميرك ملف يد مقصد بحى دبها ب زبان كووسعت دين اس كاطريقه يرب

م۔ اب آپ نے شاعری اس لئے تو نسیں شروع کی کہ آپ کے ذمے کسی نے یا اللہ تعالی نے یا کسی غیبی قوت نے زبان کی توسیع کاکام سونیا ہے ؟؟

اراب سي بالكل سي

ا۔ یہ سب باتیں ہیں۔ بات پروہیں آگئ۔ تق پندوں کی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے لکھتے تھے۔ آپ نے مقصد کچ اور رکھ لیا۔ یہ تاویل \_\_\_\_

میرامقصدیہ نہیں۔قطعی نہیں ہے بلکہ زبان کو وسعت دینے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ لوگ روس کے ۔ بولے لکس کے بلک کنے کامقصدیہ ب EXPLORE کرنازبان کے امکانات کو۔ 1-1 ااینے اظہار کے لیے الفاظ کے امکانات کوEXPLORE کرنا۔ -1 اس کے لیے یہ مجی صروری ہوتا ہے آپ ایسے موصوع بھیں لیں جو نال بوائنٹ ہول۔ ارا موضوع ہے کچے ہوتای سی ۔۔۔ :1-1 سس، موصوع \_\_\_ اراه موصوع سے کچے ہوتا ہی نہیں ۔مشین پر بہت خوب صورت نظمیں لکھی گئیں۔اصل چیزوہ

شاعری ہے کنے کا انداز آپ کی ایروچ الفظیات

می جباس طرح سے كتا بول HARD معلوم بوتى بي . سخت معلوم بوتى بي -اكياور بات \_ آپ نے "زمين زمين "كے ديباہے مي لكھا ہے كريہ حوا چائى كى باتيں اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے گر آپ نے تو جو اچائی کی باتیں زندگی میں کسی بھی وقت نسیں کیں۔

> مي آج يه عهد تورُيّا مول يدرسم وفاجي چورتا مول تم كهال بو ببشت نگه مهر من تم كمال بوجمرى روح كى روشن تم توكسى تھيں يدورد پائده ب "سناہے تم اک پھول سی جان کی ماں بن کئی ہو"

توکیاآپ ان کو جو اچائی کی باتیں سمجھتے ہیں ؟ دراصل لکھنے والاچیزوں کو اپنے اپنے خاص حوالوں ہے دیکھتا ہے۔ ٹائن بی وقت کو تہذیبوں اور تمدنوں کے عروج و زوال کی شکل میں دیکھتا ہے وہ اس کے حوالے ہیں۔ آپ کے بیال زندگی کا ہر معالمہ ،ہر واقعہ ایک محبت ایک گشدہ محبت ہو ہے وہ آپ کا بیمک حوالہ ہے ہر چیز کے لیے وہ رنگ بدلتارہ ہے۔

ارانسي وه ....

وقت کے گزرنے کا احساس ؟

گمشدہ تومیرے خیال میں نسی ہے ۱۰س کی تلاش ہو ہے وہ زیادہ ہے۔ گم شدگی کا کسی وہ آجاتا ہے۔
بعض چیزی آپ کی شاعری میں وہ بڑے تواز کے ساتھ آتی ہیں۔ کچے لوگ سمجھتے ہیں برا ہے۔ اب
اگر REPITITION توسیت بڑی برائی اللہ میاں کررہے ہیں ہو مستقل انسان کو پیدا کے بطے جارہے ہیں

ا۔ اب سباپ خیال کی بات ہے۔

م ۔ اب ہے نا ؟ اور مچر اللہ میال احس الخالفین بیں ۔ جب وہ تواتر سے باز نسی آتے تو مچر ہمارا کیاہے ۔

ا۔ بال وہ درست ہے ہر شخص اپ اپ طریقے ہے دیکھتا ہے اپ دماغ ہے موجتا ہے۔

م ۔ اب دراصل مجھے کسی اور سے غرض نہیں مجھے آپ کے رویے ہے ہے ۔ اس لیے کہ آپ کی شاعری مجھے ذاتی طور پر پہند ہے اور پھریہ خیال کہ اب تک اردو شاعری میں ہند و پاک میں سب سے موثر سب سے توانا آواز آپ کی ہے تو آپ اپنی شاعری میں یا اپنی شاعری کے بارے میں ہو بھی بات کریں گے وہ دوسروں کے لیے روشنی کا بدایت کا بھی باعث ہوگی اور گراہی کا بھی ۔

ارا سي

م ا بی بال میں آپ بی کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کہ دیں کہ بر شخص اپنے اپنے طریقے سے سوچنا ہے تو بھر کھنے سننے کی کوئی بات نسیں رہتی۔

اله مي توجو كيكنا بوتاب ديباع مي كدريا بول

م -! يعنى برنار وشاوالى بات ـ وه توسط ديباچ لكھتے تھے بعد مي وراما ـ

ا۔ اوس کہ دیا ہوں مالاں کہ نظم پلے کسی جاتی ہے۔

العلى الماد المات كالمائي المائي المائي المائي المائية

اله کچ موضوعات محجے پسند ہوتے ہیں کھی ایک نظم شروع کرتا ہوں بچر بچوڑ دیتا ہوں۔ کھی ایک مصرع لکھا کھی بچوڑ دیا۔ ذمانے کے بعد خیال آتا ہے کہ کموں ہوتا ہے آدھا بونا بچر بچوڑ دیتا ہوں۔ ممکن ہے یہ جو کچ کوشش ہے بہلے بکڑ میں مذکی کوششش کرنا بچر پکڑ میں نہ آنا اس کی وجہ سے شاید آپ کو یہ ورسیفکیٹن محسوس ہوتا ہے۔

Carlotte and the second of the second of the second

IS HILLIE TO THE WAY THE TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

the state of the s

- Louis of the state of the sta

E LET KINGSHIP LAND

## اخرالایمان سے بات چیت

س۔ ہندوستان اور پاکستان کی موجودہ شاعری کے بارے میں آپ کی دات کیا ہے؟

ح۔ انجی شاعری کے لیے پہلی لازمی شرط ہے ہے کہ وہ روایتوں کی صدود سے انحواف تو کرتی ہو گر شاعر دوایتوں سے کماحقہ واقفیت بھی رکھا ہو۔ انجی شاعری کی دوسری شرط شاعری کا نیا پن ہے ۔ کوئی شاعر اس وقت تک نئی شاعری نہیں کرسکا جب تک کہ اس کے ذہن میں نئی شاعری کا مفہوم واضح نہ ہو اور اس نے دنیا کے عظیم شعری سرمایے کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ اردو میں لیک سے ہی ہوئی شاعری کرنے کے لیے شاعر کا سخت جان ہونا بھی ہے حد صروری ہے کیوں کہ اردو عزل کی سیکڑوں سالہ ، مستحکم اور مغروصنات کے کا سخت جان ہونا بھی ہے حد صروری ہے کیوں کہ اردو عزل کی سیکڑوں سالہ ، مستحکم اور مغروصنات کے صادوں میں مفید روایت کے مقابلے میں نئی شاعری کو آسانی سے استخاد حاصل نہیں ہوسکا۔ شاعری یوں بھی تو پہنیبرانہ کام ہے ہر ایک کے بس میں نہیں اور جو ستائش و صلے کی تمنا سے بے نیاز ہوگر ہی کیا جاسکا ہے۔ گر شاعری اور کلام موذوں دو مختلف چیزیں ہیں۔

ج۔ آج ہندوستان پاکستان میں نہیں ،بلکہ دنیا کے ہراس خطے میں جال جبال اردو دال عوام آباد ہیں وہال وہال غزل کے اثرات اور بازگوئی کی اجارہ داری ہے ۔ ان دونوں ممالک میں تو خصوصار سمی شاعری کا علہ ہے ۔ پاکستان کی نئی نسل پر فیض کی گہری چھاپ ہے اور فیض غزل کے اسیر محض ہیں ۔ غزل کی روایت کو فیض سے منہا کرنے کے بعد فیض معدوم ہوجاتے ہیں ۔ فیض کی تقلید نے پاکستان کی نئی شاعری کے بڑے صفے کی باڑھ ماد دی ہے ۔ اس کے برخلاف ہندوستان کے بعض شاعر Innovation کی تلاش میں سرگرداں ہیں عظمت اللہ اور عبدالرحمان بجنوری کے بعد اردو شاعری میں جو نیار جمان پیدا ہوا تھا، ن ۔ مرداشد ، میراجی میں عظمت اللہ اور عبدالرحمان بجنوری کے بعد اردو شاعری میں جو نیار جمان پیدا ہوا تھا، ن ۔ مرداشد ، میراجی

اور خود میں اس سلسلے کی کڑیاں ہیں اور ہندوستانی شعراء کی نئی نسل ہم سب سے اکتساب کررہی ہے۔ سے دردو شاعری کے سیاق و سباق میں آپ کی بوطیقا پہلی نظر میں بست بزالی معلوم دیتی ہے۔ شاید

سی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اردو شاعروں کی نئی نسل آپ کا احترام تو کرتی ہے کر آپ کے دفاع کی کوئی علی وجہ ہے کہ ہندوستان میں اردو شاعروں کے درمیان نظر نسیں آتی، جب کہ میراجی مراشد اور فیض تک سے ممارے شاعروں نے درمیان نظر نسیں آتی، جب کہ میراجی مراشد اور فیض تک سے ہمارے شاعروں نے کسب فیض کیا ہے۔ اگر چہ صورت حال پر قرار رہی توکیا آپ کی شاعری کا صلقہ قارئین

روز مروز محدود سس موتاجات گا؟

ج۔ متقبل میں کیا ہوگا ،یہ سوچنا میرا کام نہیں۔ میں جو صحیح سمجمتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ میرے شعری نظریے میں کوئی نرالا پن نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اردو شاعری کا قاری اور تخلیق کار دونوں سل پند ہیں۔ انہیں زندگی کی پیچیدگیوں کا عرفان ہے ہی نہیں ، جب کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ زندگی کی پیچیدگیوں سے ان تمام تر وسعتوں کے ساتھ لطف اندوز نہ ہونا ، انہیں ممیز نہ کرپانا اور مواد کو پرانے ڈھنگ سے پیش کرنا کلام موزوں تو ہوسکتا ہے ،اسے شاعری کسی طرح نہیں کہا جاسکتا۔

میں شاعری کو ذہب کی طرح مقدس اور کمل انہماک سے کرنے کی شے سمجھا ہوں ، ہماری نسل کے لوگوں سے پہلے شاعری خارجی اور داخلی خانوں میں تقسیم تھی ۔ داخلی شاعری میں تو غزل آجاتی ہے اور خارجی شاعری میں ٹیج وغیرہ کا بیان آجاتا ہے ، لیکن جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے وہ خارجی اور داخلی دونوں دائروں سے باہر ہے ۔

I DO WANT AND TRY TO DISCOVER THE MAN INSIDE AND OUT SIDE WITH ALL THE COMPLEXITIES.

اور سیس سے میراشعری رویہ تمام پیش رواور ہم عصر شعراء سے مختف ہوجاتا ہے۔ میرے ہم عصر شعراء میں دہارے بدہ و لوگ شعراء میں دہارے بعد جو لوگ شعراء میں دہارے بعد جو لوگ آئیں گے انھیں ہم سے بھی آگے جانا ہوگا۔ جب سلمنے آئیں گے تو چلیں گے ہی، کیوں کے آخری آدمی تو کوئی نہیں ہوتا۔

س۔بندوستان اور پاکستان کی شاعری کے درمیان آپ کیافرق محسوس کرتے ہیں ؟

ے۔ میں سمجھا ہوں کے ہندوستان میں بستر کھنے والے لوگ ہیں اور سیاں اچھی شاعری کی پذیرائی کا بستراسکوپ موجود ہے ۔ پاکستان کا معالمہ قدرے مختلف ہے ۔ وہاں لکھنے اور پڑھنے والے سب سودگی کے اسیر ہیں ۔ آج ہندوستانی معاشرہ کمل طور پر کمپیوٹر ایج میں داخل ہوچکا ہے جب کہ پاکستانی سماجی ڈھانچا بوری طرح جاگیردارانہ نظام اور اس کی اقدار کے تابع ہے ۔ عام ہندوستانی شہری کی زندگی پاکستانی شہری سے بست مختلف اور چیدہ ہے اور زندگی کی چیدگوں کا بیان ہندوستان کی ہر زبان کی شاعری میں موجود ہے ۔

ی۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نفرت کی جو سیاسی تھیتی پھول دہی ہے، اس کا اثر ادب پر بھی پڑا ہے۔ ہمارے کئی بلند پایہ شعراء کے تین پاکستانی ناقدین جانب داراند روید رکھتے ہیں۔ فیض کو واحد عہد ساز شاعر ثابت کرنے کی بیماری تواب مفتحکہ خیز صدود میں داخل ہو چکی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس کے سد باب کی کوئی راہ ہے ؟

ے۔ پاکستانی معاشرہ کے مزاج میں عدم تحمل اور عدم رواداری کا دخل بہت گرا ہے ، جبکہ ہندوستان میں معاشرتی صورت حال بہت مختلف ہے ولیے بھی پنجاب کے لوگوں کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے آدمی کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خوش حال صوبہ ہے ۔ زندگی کے تمام شعبوں اور پاکستانی سیاست پر پنجاب کی اجارہ داری رہی ہے ۔ اور فیض کے حوالے سے وہی اجارہ داری پنجابی پاکستان کے تمام اردو دال عوام پر قائم کرنا چلہتے ہیں ۔ پنجابیوں کی یہ پرانی عادت ہے ۔ سر عبدالتقادر الیے تعلیم یافتہ شخص کے بیاں اقرباء پروری یعنی سخن فہمی سے ذیادہ طرف داری کارتحان نظر آتا ہے ۔ تاثیر، فیض، حفیظ جائد هری وغیرہ تمام لوگ ان کے فدوی محص تھے ۔ ہندوستان کا موجودہ معاشرہ برحیثیت ۔ تاثیر، فیض، حفیظ جائد هری وغیرہ تمام لوگ ان کے فدوی محص تھے ۔ ہندوستان کا موجودہ معاشرہ برحیثیت بھری اپنی نظر نہیں آت کا علی جارکال محتوی ہے بالکل محتوں ہے ۔ اس لیے ہندوستانی ادب میں آپ کو کسی بھی باسی ین نظر نہیں آت گا۔

س - آپ کا مجموعہ زمین زمین "آپ کے شعری سفر کا اہم سنگ میں ہے ۔ اس کے پیش لفظ میں آپ نے لفظ میں آپ نے لفظ میں آپ نے لکھا ہے کہ پہلے ہم یہ طے کریں کہ کلا سی ادب کی تعریف کیا ہے ۔ ایک عمد گزرنے کے بعد آپ این عمد کے کن لوگوں کو دوایت LEGEND میں شماد کرتے ہیں۔ ؟

ے۔ یہ المشکل سوال ہے۔ کمی کمی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذہن میں بھی نسی آتے ، آخر ان بی کے نام محفوظ رہ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی کمل تخلیعات یا ان بی کے نام کوئی ایک صد باتی رہ جاتا ہے ۔ فیض ہمارے عمد کے ایک قابل ذکر شاعر ہیں۔ لیکن ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی حنوان سے اور کسی بھی موان سے اور کسی بھی مون سے دور کسی بھی مون سے اور کسی بھی مون سے دور کسی بھی مون سے اور کسی بھی مون سے دور کسی بھی مون سے اور کسی بھی مون سے بھی مون سے اور کسی بھی مون سے اور کسی بھی مون سے دور کسی بھی مون سے اور کسی بھی مون سے بھی مون سے اور کسی بھی مون سے بھی ہو بھی ہے بھی مون سے بھی ہو بھی ہو بھی ہے بھی سے بھی ہو بھی ہے بھی ہو بھی

Superficiality باور deep penetration نسي كے مالد ب

سے آپ کانظریہ شرکیا ہے ؟ ہڑی شاعری کھیے وجود میں آتی ہے یاآسکت ہے ؟

رخ مشاعری میں شاعر کی نفسیاتی شخصیت کار فرہ ہوتی ہے اوراس شخصیت کی تشکیل و ترتیب میں شاعر کے لینے ہاتول کا گرااثر ہوتا ہے جو محرک کے طور پر جاری و سادی رہتا ہے ۔ شاعر اپنے ہاتول ہے جو اثرات قبول کرتا ہے ان کے مرکب میں اس کے تعصبات و قدمات مجی شامل ہوتے ہیں اور موجت الدار بھی مشاعری کا ایساکوئی پیماز مقرد کرنا ممکن نہیں جس کی تشمیر اردو ناقدین کرتے رہتے ہیں ۔ اگر شاعر کا ایساکوئی پیماز مقرد کرنا ممکن نہیں جس کی تشمیر اردو ناقدین کرتے رہتے ہیں ۔ اگر شاعر کا مزاج سطی ہوگی اور اس میں زندگی کے مسائل کا بیان بھی سطی OVER شاعر کا مزاج سطی ہوگی اور اس میں زندگی کے مسائل کا بیان بھی سطی OVER ہے ۔ اسیر تمام اساتذہ کے میان زندگی کے مسائل کے بیان میں نہ داری نام کی شخص سرے سے مفتود ہے اور اردو شقید کالجہ بھی جاگیر دار کی دور کی غزل کالہہ ہے ۔ داری نام کی شخص سرے بعض ہم عصر ہوابتدا میں نئی شاعری کے نقیب تصور کے جاتے تھے اور ایک زبانے نانے نے اسے تا ہے جو اور ایک زبانے نانے ن

س ۔ آپ کے بعض ہم عصر جوابتدا میں نئی شاعری کے نقیب تصور کیے جاتے تھے اور ایک زیانے میں ان کا پڑا نام تھا ، گر آہستہ آہستہ انکا ناثر معدوم ہورہا ہے ۔ مثلاً علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی وغیرہ ، اس کی کیا وجہ ہے ؟

ج نی شاعری اور نعرے بازی میں بڑا فرق ہے۔ خطابت بھی نی شاعری میں شمار نسیں ہوسکتی ۔ موٹی موٹی اول آبوں اور تنقیدی اصطلاحات کو حفظ کرنے اور انسیں شاعری میں کھپادینے کا نام شاعری نسی ہے۔ شاعری نام ہے بورے فم و ادراک کے ساتھ زندگ کے مسائل کا بیان اور اس کے لیے بڑی ریاصنت کی صرورت ہوتی ہے ۔ دراصل یہ لوگ انقلابی کھی تھے بھی نسیں ۔ یہ مارکسس بھی نہیں تھے، بلکہ صرف سوویت یونین کے مدح خوال تھے ۔ اشراکیت کو خرجب سے مصادم کرانے میں ایسے نام نماد انقلابیوں اور سوویت یونین کے مدح خوال کھے ۔ اشراکیت کو خرجب سے مصادم کرانے میں ایسے نام نماد انقلابیوں اور سوویت یونین کے مدح خوانوں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔

س - ترقی پند تحریک کے عرف کے بعد اس کارد عمل "جدیدیت" کے نام ہے ادب میں ظمور پذیر اوا۔ اس تحریک کو رتحان کا نام دیا گیا ۔ البت اس ہے وابستہ اہل قلم کے بیال کافی توانائی تھی ہو آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور الیے تمام لوگ سے یوسی توقعات وابستہ تھیں ، آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے گئے ۔ جدیدیت کی عمر اور سرایہ ترقی پسندوں کے مقلبلے کسی نسیں محمرتا۔ آپ ان دونوں تحریکوں کا مواذر کس طرح کرتے ہیں ،

ج - جدیدیت اور ترقی پسند تحریک دو مختف سیاسی و نظریاتی ممالک کے تابع تھیں ۔ دونوں بی اپنے

آقاق کے سامنے اپنی افادیت دیر تک قائم نہ رکھ سکس ۔ میرے خیال میں نئے ادب اور نئی شامری کا مستقبل اس نسل اور لکھنے والوں کے اس گروہ سے وابست ہے جو کسی تحریک سے وابستہ نسیں ۔ یہ نئی نسل تبدیلی چاہتی ہے لین اس کے سامنے تبدیلی کا واضح تصور موجود نسیں ہے ۔ نئی شامری کی داہ پر خالا پر چانا ہرایک کے بس کا کم نسیں اور اس کا جوصلہ مجھے موجود زمانے میں کس کے بیال نظر نسیں آتا ۔ لیکن نئی نسل جھان پھٹک کے مطالح میں پرانی نسل سے کافی مختلف ہے ۔ یہ نئی نسل شاعری کر چھلے ہی نہ سکے گر اس سے محظوظ صرور موسکتی ہوسکتی ہے۔ یہ نئی نسل شاعری کر چھلے ہی نہ سکے گر اس سے محظوظ صرور ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ پرانی نسل میں تو یہ وصف تھاہی نسیں ۔

جباں تک بارکسی نظریہ ادب کا سوال ہے ، تو اردو ادب پر اس کی گرفت کمی مضبوط نہیں ہوسکی اور ہوجی نہیں سکتی تھی۔ اس کاسب یہ قطعًا نہیں کہ بارکسی نظریہ کوئی کرور ادبی نظریہ ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے سکہ بند اشتراک کی اہل قلم کوئے تو ادب کی صحیح فیم تھی ، نہی اشتراک فلسفے کی ، پھر آخر نعرے کے سمارے گاڑی کھنے دن چل سکتی تھی ج آج جب سوویت یو نین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوگیا ہے ، ہندوستان کچ مفاد پرست ابھی بھی ترقی پسندی کے نام پر اشتراکست کاکفن فروخت کرنے پر بوری تن دہی ہے ، ہندوستان کچ مفاد پرست ابھی بھی ترقی پسندی کے نام پر اشتراکست کاکفن فروخت کرنے پر بوری تن دہی سے ، ہندوستان کچ مفاد پرست ابھی بھی ترقی پسندی کے نام پر اشتراکست کاکفن فروخت کرنے پر بوری تن دہی سے کر بستہ نظر آتے ہیں۔ ان بے و قوفوں کو ادب کی فیم تو کھی بھی نہیں دہی۔ میں سوویت ادب کی عظمت اور اس کی تاثر انگیزی کانے دل سے معترف ہوں گریہ ادب انقلاب روس سے پہلے کا ادب ہے۔

جال تک عالی سطح پر ادب کے نئے منظرنامے کا تعلق ہے ، تو تھے امد ہے کہ مستقبل مین شرق وسطی کی نئی ریاستوں میں ادبی احیاء (literary revival) ضرور ہوگا ہو عالمی ادب کو نئی سمت عطاکرے گا۔
لیکن میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادب کا مجموعی مزاج کچے ایسا ہے جس پرنہ ماضی میں سوویت ادب گہرے اثرات مرتب کرپایا ہے اور نہ مستقبل میں اس کے امکانات موجود ہیں۔

س کیاآپ اپنے علاوہ بھی کسی ہم عصر شاعر کو اس پانے کا تخلیق کار تصور کرتے ہیں جس کے بارے میں یہا جاسکے کہ اس نے اردوادب میں کوئی اصافہ کیا ہے ؟

ج میرے خیال میں ادب میں اصاف (contribution) کا معالمہ کافی پیچیدہ ہے۔ اصافہ ہوتا ہے خیالات کا ارتخانات کا ازبان کے درو بست کا اس میں وسعت اور اس کے استعمال کا میں نے بار بارکہا ہے زبان کو وسعت دینے کی بات ہے اس لیے کرتا ہوں کے جتنے موضوعات و مصنامین زندگی کے ساتھ نظم کیا جاسکے ۔ ہمارے سماج میں دیل گاڑی بھی ہے ، موڑ بھی ہے ، جباز بھی ہے ، اور یہ سب کسی نہ کسی طرح ہمارے معاشرے کا صد ہیں میں نے اپنی شاعری میں ایسے تمام لفظوں کو علامت کے طور پر وسیح تر مفہوم ہمارے معاشرے کا صد ہیں میں نے اپنی شاعری میں ایسے تمام لفظوں کو علامت کے طور پر وسیح تر مفہوم کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ زندگی کی پیچیدگوں کا اظہار غزل کے ذریعے بست سطی انداز میں کیا جاسکتا ہے۔

می غالب کو غرل کا نقط عروج ماننا ہوں اور غالب کے بعد کی مئرل کو صرف اور صرف بازگوئی سے تعبیر کرتا ہوں۔

س اقبال کی شاعری کو آپ کس ذاویے سے دیکھتے ہیں؟

ج ۔ خول اقبال کے مصامین کی متحمل ہوہی نہیں سکتی ۔ اقبال نے صرف خول کی بیت کو استعمال کیا ۔ ان کے مصامین تو نظم کے مصامین ہیں ۔خودی کا سرنہاں، لا الد اللہ ان کی خول ہے ۔ خول ایسی کمال ہوتی ہے ،ان کے مصامین تو نظم کے مصامین ہیں ۔خودی کا سرنہاں، لا الد اللہ ان کی خول ہے ۔ خول ایسی کمال ہوتی ہے ، وقا ان کے اضعاد تو دیکھیے ،

میں کمال ہوں تو کمال ہے یہ مکال کہ لا مکال ہے یہ جال مراجال ہے کہ تری کر شر سازی

اسلوب ولفظیات ہے لے کر موضوعات تک اقبال کی شاعری کا دھم اردوایتی اردو شاعری ہے بالکل مختلف ہے۔ انسوں نے کسی کسی نظم کو عزل کے سانچے میں دُھال کر بات کرنے کی کوششش کی ضرور ہے ،گر صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نسیں ہوسکے کیوں کہ ان کی شاعری کامزاج اردو عزل کے مزاج ہے بالکل مختلف ہے۔

س بست ذانے تک آپ و نظرانداز کیا گیااور آپ ستائش وصلے کی ہر تمناہ بے نیاز ہوکر بورے
انہاک ہے اپناکام کرتے رہے ۔ اس ذائے میں آپ نے ہوکچ لکھا ، آج دنیا بحر میں اس کی پذیرائی ہور بی
ہے ۔ لیکن ادھر کچ یرسوں میں اچانک یہ تبدیلی رونما ہوئی کہ آپ کو بست ہے انعامت لمنا شروع ہوگتے ہیں ،
جب کے ساہتیہ اکادی ابوارڈ لمنے کے بعد تقریبا 25 سال تک آپ کو کوئی بھی قابل ذکر انعام نمیں ملاء آپ کو
انعام دینے والے ادارے وہ ہیں جن کے بیال انعام کی بنیاد merit پر نمیں بلکہ پیروی اور گروہ بندی پر ہوتی
ہے ۔ تماشہ تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ آپ کو بھی انعام دیتے ہیں اور کسی گھٹیا ہے شام کو بھی ۔ آپ
ہنی خوشی ایسے تمام انعامات قبول کر رہے ہیں ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اچانک بلا تخصیص انعامات
قبول کر ناشروع کر دیے ؟

آپ کا سوال کافی پیچیدہ اور الجمن میں ڈالنے والا ہے آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انعامات کا فیصلہ کا سوانی نسیں بلکہ پیروی اور گروہ بندی کے سادے ہوتا ہے۔ میرامزاج ہمیشہ سے یہ کہ میں چیزوں کو وقت پر چھوڈ دیتا ہوں اور اپنے لیے کسی سے لڑتا نسیں ۔ لڑنے کے بجلتے فاموشی سے اپنا کام کرتا دہتا ہوں۔ گیان ویٹھ کے لیے اب سے پہلے تین باد میرے نام پر خود کیا جاچکا ہے۔ گر تھے معلوم ہے کہ

یہ انعام محج کبی نسی ملے گاکیوں کر گیان ویٹ دینے والوں کامعیار ب بندوتو (Hindutva) یعن تخلیقات می ہندو تہذیبی احیاء Cultural کسی نظر آنا چلہتے ،جب کہ میں احیاء پر سستی کے نظریے بی کے بالكل خلاف مول - مي تويد مانا مول كر وقت آكے كى طرف جا رہا ہے اور ممي وقت كى دفرار كے مطابق اپن رفبارکو تیز کرتے رہنا چاہے۔ آج جب کے تمام دنیا ایک خاندان بن عکی ہے ، کوئی ذی شعور لکھنے والا ہندواحیا، پرسی کے فروخ کی مجرمانہ کوشش نسی کرے گا۔ مرائمی، گجراتی اور اڑیا وغیرہ زبانوں کے ادیوں کویہ انعام اس لیے ملاہے کہ ان کی ساری علامتی مهابھارت سے آتی ہیں .گنیا سے آتی ہیں یا مجردامائن سے آتی ہیں۔ قرہ العین حیدر کو انعام لنے کاسب بھی سی تھا۔ مجے اگریہ انعام ملا بھی تو اسی وقت لے گاجب انعام دين والى كىپى كے اداكين كے سلمنے كوئى دوسرا نام نہ ہوگا۔ اگرايسا بھى ہوا تو ميں انعام قبول كرلوں كاكيوں كمي نے انعام كے صول كے ليے يہ تو نظرياتى مفاہمت كى اوريذى كمين كے اداكين كى خوشامد عرجى اگر محج انعام لما ہے تو میرا خیال می محج اے قبول کرلینا چلہے کیوں کہ یہ میراحق ہے ۔ محج اکثرانعام اس طرح . تھک کر ماد کر دیے گئے ہیں۔ میرارویہ یہ ب کہ اگر آپ انعام نسی دیتے تواپنے گھرجلتے اور اگر انعام دیتے بی تو مج پر کوئی احسان سی کرتے۔ اس سے میں انعام قبول کرنے کے بعد بھی اکثراہے لینے سی جاتا۔ دل اردو اکادی نے مجھے کئی میں پہلے بسادر شاہ ظفر انعام دیا تھا ،ان تمام لوگوں میں یہ انعام دے چکے تھے جو مجھ ہے كتربي -جب يه انعام لين والاكونى نسيره كياتو بجر تحجيد انعام دياكياء الركونى انعام محج ديا جاتاتو مي سمجمة ہوں کہ یہ میراحق تھااور اگر آپ نے سی دیاتو پھریہ آپ کی بددیائتی اور زیادتی ہے۔

س عظم جیے طاقتور میڈیا ہے ایک کامیاب مطالہ نگار کی حیثیت ہے آپ کی طویل وابستگی رہی ہے۔ اپنے تجربات کی دوشن میں آپ کا ہندوستان میں اردو کے مستقبل کے بارے میں کیا تجزیہ ہے ؟

ے۔ میرا اپنا احل کم و بیش اددو کا ہے۔ میں ممادا شرمی دہتا ہوں جاں کچے یری پیلے تک یہ احساس نسی ہوتا تھا کہ اددو کرزور ہورہی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے ۔ گزشتہ تھے ، سات، یرسوں میں میں نے اپنی فلمی مصروفیات کو کائی کم کیا ہے اور اس زبانے میں ہندوستان کے اددو دال عوام سے میرا کائی واسط دہا۔ اپنی فلمی مصروفیات کو کائی کم کیا ہے اور اس زبات کی روشن میں مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف نسیں کہ ہندوستان اپنے گزشتہ، تھے ، سات، یرسوں کے تجربات کی روشن میں مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف نسیں کہ ہندوستان میں اب اددو صرف مسلمانوں کی زبان بن کر رہ گئی ہے اور تیزی سے روبہ زوال ہے ۔ آج نہ تعلیم یافتہ مسلمان اپنے بحوں کو اددو پڑھا رہا ہے اور نہ مسلم لیڈرشپ کو اددو کے مسائل سے کوئی دل چہی ہے ۔ تقسیم ہندوستان کے تیجے میں ہندوستانی تہذیب کی بوری عمادت زمین بوس ہوگئی تھی ۔ اگر اددو کے خلاف میدوستان کے مشاخل کا شیار کرداد بھی ختم ہوجائے گا۔ اگر سیکولر کرداد بھی ختم ہوجائے گا۔ اگر سیکولر کرداد

ختم ہوگیاتو پر ہندوستان کی سالست بھی کمال باقی رہے گی؟

س ایک طویل عرصے سے خود اردو دال حضرات کا ایک طبقہ اس امر پر زور دیتا ہے کہ اگر اردو کا رسم الخط تبدیل کر دیا جائے تو اس کا تحفظ ممکن ہوسکتا ہے کیوں کہ بنی نسل اسے فارسی رسم الخط میں نہیں پڑھ سکے گی ۔ ان کا ایک استدلال یہ بھی ہوتا ہے کہ دیوناگری رسم الخط کے ذریعہ غیر مسلم حضرات بھی اردو کا مطالعہ کر سکسی گے اور اس سے اردو کی ترویج و تو سے کے امکانات روشن ہونگے ۔ آپ کے خیال میں اردو رسم الخط کو تبدیل کرنے کی تجویز کے دلائل کسی حد تک قابل قبول اور منطقی اعتبار سے درست نہیں ہیں ؟

ج۔ اددوکا موجودہ رسم الخط تبدیل کرنے کی کوئی معقول وج میری سمجھ میں نسیں آئی۔ ہر ذبان کا اپنا ،
مزاج ہوتا ہے ۔ جو ذبان کے مخصوص لسانی روبوں اور سماجی تناظر میں صدیوں کے بعد تشکیل پاتا ہے ۔
ہندوستان میں اددو کو ذیر دستی جب مسلمانوں سے وابستہ کربی دیا گیا ہے تو پھر اس کے رسم الخط کی تبدیلی صرف مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی حالات کے تناظر میں بی ممکن ہوسکتی ہے ۔ آج اددو کا معاشی پہلو معدوم ہوچکا ہے اور اگر پھر مسلمان اسے رہوھا ہے تو کسی کو یہ کسنے کاحق نہیں کہ اس کارسم الخط تبدیل کردیا جائے اگر آپ اددو کا رسم الخط بدل دیں گے تو اس کا مخصوص مزاج ختم ہوجائے گا ، اب رہا سوال ہندو اکثریت کے خوف کاجس کا ذکر بالعموم دبی ذبان میں یااشادوں کنابوں میں کیا جاتا ہے ، تو اگر ہر بارت کا فیصلہ ہندو اکثریت کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی کیا کرسکتا ہے ۔ ہندو اس ملک میں اکثریت بیں اور اگر اکثریت کے ذعم میں اقلیتوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر بی چکے بیں تو پھر اس ملک میں الگریت کے زم میں اقلیتوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر بی چکے بیں تو پھر اس ملک میں الکہ بی بیں اور اگر اکثریت کے ذعم میں اقلیتوں کی تہذیب و ثقافت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر بی چکے بیں تو پھر اس ملک میں اللہ بی مالک ہے میراخیال تو یہ ہے کہ اردو والوں کو اب تبدیلی رسم الخط پر سوچنا چاہئے ۔

تبدیلی دسم الخط کا مطالبہ تقسیم بند کے فوراً بعد فرقہ پرست بند دول کی طرف سے بوری شد و مد کے ساتھ کیا جانے لگا تھا۔ اس مطالب اور اردوکی تباہی کے پس پشت نہرو خاندان کے سابی عرائم کار فرکاتھے جنہیں بندو سرمایہ داروں کی ممل پشت پناہی حاصل تھی ۔ اردو کو تباہ کرنے کی ساذش کا مقصد ہندوستان میں دہ جانے والے مسلمانوں کی تہذیب کو نیست و نابود کرنے کے سواکچے نہ تھا۔ اردو کارسم الخط اردوکی تہذیب کی بنیاد ہے جسے تبدیل کردینے کے بعد اردو تہذیب سے ہندی اور ہندو تہذیب کو کوئی خطرہ باتی نہیں رہ جائے گا۔ اگر اردو تہذیب اور اردو زبان میں بندوستان میں زندہ رہتی ہیں تو بھر کسی دوسری تہذیب اور ہندی کا زبان کا چراغ جلنا نا ممکن ہے ۔ اگر آج بھی اردو تعلیم کی سولتیں میا کردی جائیں تو دس سال کے بعد ہندوقاں کی نئی نسل تک بندی کو خیر باد کہ کر اردو کو اختیار کرلے گی ،کیونکہ بندی تو کوئی ذبان ہی نہیں ہے ۔ شاؤ نسٹ ہندوؤں کی سازش صرف اردور سم الخط تک ہی محدونہیں ہے ، بلکہ وہ کسی بھی طرح ہندوستان میں شاؤ نسٹ ہندوؤں کی سازش صرف اردور سم الخط تک ہی محدونہیں ہے ، بلکہ وہ کسی بھی طرح ہندوستان میں شاؤنسٹ ہندوؤں کی سازش صرف اردور سم الخط تک ہی محدونہیں ہے ، بلکہ وہ کسی بھی طرح ہندوستان میں شاؤنسٹ ہندوؤں کی سازش صرف اردور سم الخط تک ہی محدونہیں ہے ، بلکہ وہ کسی بھی طرح ہندوستان میں شاؤنسٹ ہندوؤں کی سازش صرف اردور سم الخط تک ہی محدونہیں ہے ، بلکہ وہ کسی بھی طرح ہندوستان میں

مسلم تہذیب کے تمام عناصر کو ختم کرکے ہندوراشٹر کے نام پر زاج کا نواب دیکھتے ہیں۔ ایک ذبانے ہیں اردو کورومن میں لکھنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس تحریک کے حامیوں میں پنڈت نہرو اور ان کے کچ مسلمان دوست مثلا پروفسیر عبدالعلیم وغیرہ پیش پیش تھے۔ اپنی اس تجویز کی حمایت کے لئے ان اردو دشمنوں کو کرائے کے کچ اور مسلمان بھی بل گئے تھے۔ گر اردو عوام نے بوری قوت سے اس تحریک کو مسرد کردیا۔ اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنا ہے اور اردو زبان نیزاپن ثقافت و تہذیب کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لئے انہیں ایسالائح عمل مرتب کرنا ہوگا جس میں حکومت کا تعاون کہیں شامل نہ ہو کیونکہ حکومت کے تعاون کے ساتھ ساڈشوں کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ حکومت اردو کو جتنی مراعات دیتی جارہی ہے اردو اتنی بی تیزی ہے دوبہ ذوال ہورہی ہے۔

اردورسم الخطی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے سنسکرت کو تحوینے کی غرض ہے ایک احمقانہ ہوازیاں کی ہمرا(روایت) کا حوالہ دے کر پیش کیا جاتا ہے ۔ یہ ہواز بھی انتہائی جابلانہ ہے ۔ اول تو سنسکرت خود غیر کلی ذبان ہے ہو آریوں کے ساتھ بیال آئی تھی اور عوامی ذبان بننے کے صلاحیت ہے بالکل محوم تھی۔ ہندوستان کی ہمرائیں مختلف ادوار میں مختلف دہی ہیں ۔ آریوں کے آنے سے پہلے کلچ میں ہندوستان کی ہمرائج اور تھی ۔ آریوں کے آنے کے بعد بھی بیال اکثریت کی ذبان سنسکرت نہیں تھی، بلکہ ایک ہست چوٹا طبقہ سنسکرت بولاً تھا۔ ہندوستانی تاریخ کے کسی بھی دور میں سنسکرت بیال کی ذبان نہیں دہی ۔ بیال تھوٹا طبقہ سنسکرت بولاً تھا۔ ہندوستانی تاریخ کے کسی بھی دور میں سنسکرت بیال کی ذبان نہیں دہی ۔ بیال ترمزا سنسکرت کی مطالبہ کرتے ہیں انہیں یہ بھی آنے والے ہر حکمراں نے بیال بولی جانے والی ذبان کو اختیار کرایا ۔ پھر ہندوستان کی ہرمزا استسکرت کی برمزا کہاں ہوئی ؟ جو لوگ اردورسم الخط کو غیر کملی رسم الخط قرار دے کر تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں انہیں یہ بھی فراموش نہیں کرناچاہتے کہ آریہ بھی غیر کملی تھے اور سنسکرت انہیں کے ساتھ بیال آئی تھی۔ اس طرح ہندی کارسم الخط بھی غیر کملی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے صرف اور صرف ملک کی سالمیت کے لئے خطرات کارسم الخط بھی غیر کملی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے صرف اور صرف ملک کی سالمیت کے لئے خطرات کرائی جو میادک بات نہیں ۔

مراسله

Line of the Maria of the Control of the State of the Stat

AND THE PERSON OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE

the desired the second of the

SATISFIELD THE LAND THE WALLEST AND THE PARTY OF THE PART

TO A STATE OF THE PARTY OF THE

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

### اخرالایمان کے خطوط غلام رصوی گردش کے نام

55۔ بینڈ شینڈ بلڈنگ باندرہ بمبئ

477

آپ کا خط ملا۔ انجی تک میں بالکل انچانہیں ہوا ہوں۔ بیماری ؟ نزلہ بگر گیاہے جس کے سبب چکر آتے ہیں۔ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہوں۔ اگر وقت ہو تو آتے اور اگر ممکن ہو تو " سروسال" کے مسودے پر ایک نظر ڈال لیج (۱) ممکن ہے مزید غلطیاں نگلیں ۔ ایک بات " اور "یادیں " میں نے ابھی منہیں کے مسودے پر ایک نظریاں رہ گئیں۔ آپ نے انجی نشاندہی نہیں کی۔ اخرالایمان 25 نومبر 79.

 آپ كا نامه مل كياتها ، كچ مصروفيات ايسى تحيى فوراً جواب نهي دے پايا ، جونى " تو وقت طلب ب ، (1) دُرامه ميں نے بڑھا ، اسٹيج نهيں كرے گاكوئى ، ايساميرا خيال ب ، نظموں كے جو كار م استعمال كے گئے بي اور وہ جس عمل كى طرف اشارہ كرتے بي ، يعنى ، مشت زنى وہ بر ھنے كى حد تك تو درست بي آگے نهيں .

(2) انگریزی کا مضمون نسیں بڑھ پایا۔ آج کوشش کروں گا باتی ہاتیں آپ جب آئیں گے تب۔ امیہ ہے آپ خیریت سے ہونگے۔

اخرالايمان 10 دسمبر 1979.

(1) میرا یک بانی ڈرامہ " میراجی " جو بابنامہ " نیا دور " لکھنتو میں غالبا فروری 79 ، کے شمارے میں شائع ہوا ۔ (2) خشونت سنگھ نے ۔ "السٹریٹیڈ ویکلی آف انڈیا " میں میرا ایک انگریزی کا مضمون شائع ہوا ۔ (2) خشونت سنگھ نے ۔ "السٹریٹیڈ ویکلی آف انڈیا " میں میرا ایک انگریزی کا مضمون 4 Assassinated Writers

\_\_\_\_گردش

( عريزم كردش ا

آپ کا نامہ ل گیا تھا۔ ترجم کی ہوئی نظمیں کئی بار پڑھیں اور پڑھواکر سنیں مجھ میں سب سے بڑی کی یہ ہے کہ انگریزی زبان کے محاورہ سے پوری طرح واقف نہیں۔ اس لئے صروری ہے کہ ایک ایسا آدی ساتھ ہو ہو زبان کے محاورہ سے بخوبی واقف ہو۔(1) سلیم مولاڈینا سے آپ کی ملاقات صروری ہے گر زیادہ بسر اور موزوں آدی میرے خیال میں(2) شام لال ہیں ۔ آپ کچھ اور ترجمہ کرلیں تو میں شام لال کو مجھواؤں اور ان کی دائے لوں۔ مراد آپ کی صلاحیت پر شک نہیں اپن کو آبی کی طرف اشارہ ہے ۔

یہ تو تھا بات کا ایک ہلو ، دوسرا ہلو وہ ہے جس کا آپ کی (3) توقعات سے تعلق ہے ۔ جو محنت آپ کر رہے بیں وہ محض عاشقی کا در دزہ نسیں ہونا چاہئے ۔ اگر آپ کی توقعات کا اندازہ بھی تھے ہوجائے توکام آگے بڑھانے اور بڑھوانے میں مدد لے گی ۔ کتاب چھپوانے کی ذر داری میری ۔

مي احجابول اپن خيريت بحي لکھتے۔ اخرالايمان 21 دسمبر 1997. (1) کسی مقامی کالج میں انگریزی کے لکچرد۔ نومبر 1966 میں کیرتی کالج سے وابستگی کے بعد دوسرے کالجول میں بھی جانے کا اتفاق ہوا گر موصوف ہے کہیں ملاقات نہیں ہوتی۔ ممکن ہے میری علیحدگ کے بعد تقرد ہوا ہو۔

(2) ٹائمز آف انڈیا، کے ایڈیٹر

(3) میں بنے چند نظموں کے ترجے محف تفن طبع کے لئے کئے تھے گراخر صاحب چلہتے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری دکھوں اور کلیات کا ترجہ کمل کردوں ۔ حق اجرت کے بارے میں جب بھی گفتگو کرتے میں فاموش ہوجانا ۔ میرے جذبہ ، عقیدت کو تھیں لگ رہی تھی گر وہ مصر تھے کہ میں بینے کی بات کروں۔ ایک دن فرایا ، خط میں صرور لکھتے گا۔

\_\_ گرش

#### (4) عزيزم كردش

عروس البلاد كا ترجر ملا اور باقی خطوط مجی بل گئے تھے۔ انت او شاید ند دے پاؤل جتنا روپ آپ نے لکھا ہے۔ گروہ بات طے ہوجائے گی۔ صروری چیز ترجمہ ہے۔ میں سمجما ہوں جبال تک آپ نے کیا ہے اب اس کام کو سیس تک رہنے دیجئے۔ ایک نئی فائل بناکر مجمج پجرے تمام ترجے دے دیجئے میں انصی ٹائپ کرادوں گا اور شام الل کو بھیج دوں گا۔ شام الل کا پنة باقر صدی کے پاس ہوگا۔ آپ نہ الپائیں تو میں لے لوں گا۔ شام الل ان ترجموں پر کیا دائے دیتے ہیں اس کی دوشتی میں (۱) معالمہ کی بات کریں گے موالڈ بناکو فون کروں گا اور یہ ترجے دکھاؤں گا۔ ان کی دائے بھی لیس گے " قفقاز" کاکمیٹیش بیاڈ کو کھتے ہیں۔

اخرالايمان 3 جنوري 1980ء

ا اسالم کونی بات نہ ہوسکی کول کر اس کے بعد میں نے بمبئ کو ہمیشہ کے لئے خرآباد کہ دیا کہ دیا ۔ کر ایک بار جو ذہنی اور جذباتی ہم اہنگی قائم ہوئی وہ آخری ایام تک پر قراد تھی۔ اب تک کے سارے خطوط بمبئ سے پہل میل دور گنیش بوری (وجریشوری) کے بتے پر موصول ہوئے جال میں ان دنوں خطوط بمبئ سے پہل میل دور گنیش بوری (وجریشوری) کے بت پر موصول ہوئے جال میں ان دنوں

(5) ويزم كردش:

آپ کے خط مسلسل آتے رہے۔ میری صورت طال یہ ہے کہ ایک پاؤل گر میں تو دوسرا اسپال میں۔ تفصیل میرے طالت کی یہ ہے کہ 31 جنوری کو مجھی لڑکی اسماء کے بیال لڑکا پیدا ہوا۔ پہلے سپال میں تفصیل میرے طالت کی یہ ہے کہ 31 جنوری کو مجھی لڑکی اسماء کے بیال لڑکا پیدا ہوا۔ پہلے کانا پڑے گا۔ زمگی کے لیے اس نرسک ہوم میں جال بچ ہوا تھا انتظامات فاطر نواہ نمیں تھے۔ تتجہ یہ ہواکہ سپک ہوگیا۔ فراس کے چند ہی دونہ ہواکہ سپک ہوگیا۔ فراس کے چند ہی دونہ بعد اے پھر تکلیف شروع ہوئی۔ میں پھر اسپال لے گیا۔ معلوم ہوا آئوں میں چھید ہوگیاہ دوسرا ابدا اے پیر تکلیف شروع ہوئی۔ میں پھر اسپال لے گیا۔ معلوم ہوا آئوں میں چھید ہوگیاہ دوسرا ابریش ہوا۔ شوی ، قسمت کیے کہ آئد ان گردب بالنے ادے گئے تو ایک نائلہ چھوٹ گیا اور یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب آپریش کوکئی دن گردب بالنے ادے گئے تو ایک نائلہ چھوٹ گیا اور یہ بات اس وقت معلوم ہوئی جب آپریش کوکئی دن گردگئے تھے۔

اب ڈیڑھ مینے سے اور ہوگیا ہے لڑکی اسپال میں ہے ۔ کل دوسراسرجن بلوایا تھا۔ اس نے کما آٹھ دس دن دیکھتے ہیں زخم خود بخود بندنہ ہوا تو بھر آپریش کرکے ٹانکا مارنا پڑے گا۔

ای دوران می ایک موٹر کی کر کا شکار ہوگیا۔ صبح سویے حب معمول سیرسے پلٹ رہاتھا کہ ایک موٹر والے نے کر ماردی ۔ دس پندرہ دن اس میں الجھا رہا چیٹ سبت نسیں آئی تھی گر جتنی پیشانی اس کے سبب ہوتی وہ بی سبت تھی۔

آپ کے خط برابر آتے ہیں۔ مجے اتا وقت می نسی ما کر کسی خط کا جواب دے مکول میں میں میں کی خطرف کسے کتب محانہ گروپ کی طرف کسے کمنا برمنا سب بدے۔ ایک اور کتاب ۔

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں پخ*ریت ہے ہوںگے ۔* بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 🌳

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

> میر ظہیر عباس روستمانی 🗾 2128068-0307

امد ہے آپ خیریت سے ہوں کے . اخترالایمان 30 اپریل 1980ء 21 اگست 1980ء

(6) ويزم كردش

@ Stra ( get مر مر ال خط لے سناجات میں مظر ( ب ) یا فداکا دوسرے مجر عے گا یا الرا اللہ وسرے کا یا الرا اللہ اللہ اللہ معرع کے ساتھ ملاکر بڑھتے ۔ مغوم بجی واضح ہوجائے گا اور مصرعے کی صحت کا اندازہ بجی ہوجائے گا۔

" مي .. ايك سياره " مي "مصرعه " دور جمور مي كياكيا بوني بيداد لكهي

درست ب -

میرابی کی پیدائش 25 می 1912 ، کی ہے دن سنچر تھا اور (آلدیک)وفات 3 نومبر 1949،
ہیرابی کی پیدائش 25 می 1931 ء ہے دن جمعہ کا تھا۔ عیبوی سال 12 نومبر 1915،
ہے ۔ میری پیدائش 4 مح م 1334ء ہے دن جمعہ کا تھا۔ عیبوی سال 12 نومبر 1915،
ہے ۔ جگہ موضع قلعہ ہے ۔ نجیب آباد شہر (سے )ایک ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے یہ وہال نجیب الدولہ کا قلعہ ہے اسی نام پر بستی کا نام ہے ۔ صناح بجنود ہے۔
الدولہ کا قلعہ ہے اسی نام پر بستی کا نام ہے ۔ صناح بجنود ہے۔

"سروسال" کی اشاعت وقت لے گی۔ شب خون میں جو نظمیں چھپی بی نظرے گزدیں؟ نئ بیں۔ اسماء دمام علی گئیں۔ خیریت سے بیں۔ اکتوبر میں آئیں گی۔ بچہ میرسے پاس ہے۔ فاکد کی ایک نقل بھجوائے۔

اخرالايمان

١ كارد ر بية ميرا تحرير كرده ب - سي نے جوابي بوست كارد بھيا تھا۔

(7) مويزم كردش

آپ کا نامہ لی گیا تھا۔ میں چھوٹی لڑکی دختندہ کی شادی کی تیاری میں مصروف تھا۔ واکتور کو اس کام ہے بھی فراخت ہوگئی۔ اسکے بعد شادی میں آئے ممانوں میں الجھا دہا۔ اب سناٹا ہوگیا۔(1) شادت بورہ میں آپ کی جرائی کا سلسلہ ٹھیک مطوم ہوتا ہے۔ لوگوں کو توکسی بسانے مرنا ہی ہے۔ ہاں آپ کی جرائی کا قائل اس دن ہوجاؤں گا جب عمل یہ مجھ پر ہوگا۔ اس 12 نومبر 1982ء 67 سال کا ہوگیا۔ کسی بھی سفاک مسجاکی صرودت پڑسکتی ہے۔

آپ خیریت ہے ہیں بال بحوں میں خوش ہیں مزید یہ معاشی پیشانی بھی اب کوئی نسی دبی۔
یہ پڑھ کر میں ست معلمتن ہوا۔ طالاتکہ اپن پیشانیوں کا آپ نے کبی مجے سے تذکرہ نسی کیا تھا گر جب
سے مجے کئی باد محسوس ہوا آپ کے لئے کوئی باقاعدہ کام کاسلسلہ ہونا چاہتے جو اب ہوگیا۔

مروسال ، چھپوانا چاہتا ہوں۔ دوبارہ لکھوانی پڑے گ ۔ کوئی مناب کاتب مل جلت توب کام شروع کراؤں دو ایک روز میں شمس الرحمن فاروئی کو فون کروں گا اتنا وقت نسیں ہے کہ الہ آباد جاکر

ائي خيريت لكحة رباكيج - مي احجا مول -

اخرالايمان 1982 نوم 1982.

اشهادت بوره بصلح مو مازيرديش.

2 فاندان می طبابت کی روایت بھی عرصة درازے علی آربی تھی۔ بمبئ سے واپسی کے بعد اس پینے سے دلچی بیدا ہوئی اور دو تین سال تک اے ذریعت معاش بنائے رہا۔ مجراسے مجی ترک کردیا۔

آپ كا خط ل كيا تھا۔ جواب دينے كى نيت صرور جوتى ب مراے عمل مي لاتے لاتے وقت گزرجاتا ہے ۔ (1) فاک صرور سننا چاہونگا ۔ کسی ذریعہ سے مجوایتے ۔ آپ ست مصروف رہتے ہیں تھے اس بات كى يرى فوشى ب - ايك زمانے مي خيال آيا تھا آپ سے كوں ميرى(2) مواغ لكھے - مي شروع كرتا موں اور دس بيس صفحات كے بعد كوئى ايسى مصروفيت لكل آتى ہے كه لكھنا ردهنا منقطع موجاتا ہے۔ مجر شروع كريا بول تو ن سرے سے اس ذہن ساخت كا تتجديد ہے كد سب كچ روز اول كى مزل سے بابر سي آما كراب آپ اور ديس بم اور ديس!

آپ کے مفسل خط کا انظار تھا وہ ابھی تک نسی آیا۔ امدے آپ خیریت سے ہول گے۔ مي احيا مول ـ

اخرالايمان

1983 كا الها 1983.

١ اخترصاحب كا فاكر جو پلے يقوى آواز ، لكفنو من شائع بوا اور بعد من كم ردوبدل كے بعد آل اندیار دیو گودک بودے نشر ہوا۔

### 2 اگرزندگ نے وفاک تو ان کی یہ تمنا صرور بوری کروں گا۔ خود نوشت و کے باوجود سواغ کی اہمیت و افادیت اپن جگہ مسلم ہے۔

گردش

20 الي 1996.

(9) عزيم كردش:

آپ کے سب خط مل گئے گر بعد از وقت۔ میں تین چار ہفتہ سے کراچی اسلام آباد اور الہور وغیرہ گیا ہوا تھا۔ پرسوں واپس آیا تو آپ کے خط لے ۔ امید ہے کہ آپ کی شام یا وہ شام () ہو آپ سے منبوب تھی اچھی گزری ہوگی۔ میری دعائیں اور نیک خواہشات ہمیشہ دوستوں کے لیے ہیں ۔ آپ کے لیے بھی ہوگی وفتی ہوگی ۔

امدے آپ خریت ہوں گے۔

مي احجا مول.

اخرالايمان

27 ئ 1984.

1 نمرو کلچل سوسائٹ مونے "گردش کے ساتھ ایک شام " کا انعقاد کیا تھا جس کی اطلاع میں نے انحس دی تھی۔ انحس دی تھی۔

--- گرش

(10) مريزم كردش!

آپ کا خط ملا۔ ایک خط کچ مینے پہلے بھی ملا تھا۔ میرے حالات کی تفصیل یہ ہے کہ مارچ میں انجائن کے درد میں بملا ہوا۔ دو ڈھائی مینے مختلف اسپالوں میں گزرے ۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق دل کی تین نالیاں بند تھیں ایک والو (Valve) بھی تھیک نسیں تھا۔ طے یہ پایا کہ بیوسٹن (امریکہ) جاؤں اور دل کی تین نالیاں بند کی جائم میں آمریکہ گیا اور دل کا آپریش کرایا۔ دل کی پانچ نالیاں بدل گئیں ۔ ایک والو بدلا گیا ۔ ایک میں اسپال میں گزارنا بڑا۔ اب ٹھیک ہوں بیس پچیس پاؤنڈ وزن کم ہوگیا۔ خیر بو ہوا کم ہے ۔ جو نسی ہوا اچھا ہوا ۔ آواگون کے حساب سے تھیلے جنم میں کچھ ایساکیا ہوگا جس ہوگیا۔ خیر بو ہوا کم ہے ۔ جو نسی ہوا اچھا ہوا ۔ آواگون کے حساب سے تھیلے جنم میں کچھ ایساکیا ہوگا جس

ک سزایہ تکلیف تمی ۔ ایک سرتبہ ایک پنڈت نے کہا تھایہ تماداموکش (آخری) جنم ہے ۔ اگا پچھا حساب مرام بوجلت تو اچھا ہے ۔

نی کتاب سروسال پھپ گئے ہے۔ کلیات سمجور بہنی آؤ تو لمور اپنی خیریت لکھتے رہا کرور اخترالایمان 1986ء کا 1986ء

(11) ويزم كردش

آپ کا خط مل گیا تھا۔ میں اچھا ہوں اکتور، نومبر میں بمبئ سے باہر رہونگا 6 اکتور سے 10 اکتور تک دل میں ہوں۔ سابتیہ اکادی کا ایک پروگرام ہے۔ وہاں سے ایک دوروز کے لیے شاید علی گڑھ جاؤں۔ نومبر کے پہلے ہفتہ میں یا دوسر سے ہفتہ میں بھوپال جاؤں گا۔

مصیر پردیش حکومت نے "اقبال اعزاز" سے نوازا ہے۔ میں احجا ہوں۔ اپنی خیریت لکھتے رہاکیجے۔ اخترالایمان

28 اگت 1988.

(12) ويزم كروش:

پانے خطوں میں تمارا ایک خط ملا۔ یاد نسی آیا جواب دے دیا تھا یا نسی۔ 9 دسمبر کو نشر ہونے والا پروگرام نسی سن سکا۔ وہ تقریر تمارے پاس ہوتو بھیج دو۔ اس کی ایک کاپی ٹورنٹو (کلنڈوا) بھی بھیج دینا۔ بدار بخت کے پاس۔ وہ کچے مصنامین اکھے کرکے کتاب کی صورت میں چھاپنا چلہتے ہیں ان کا پت درج ذیل ہے۔

Baidar Bakht 21, White Leaf Eres, Sear Borough Ont. Canada MIV 391

این خیریت لکھتے رہا کرو۔ می اچھا ہوں۔

اخترالايمان 3 متى 1989. آپ کا خط ل گیا تھا۔ می مجھلے دنوں زیادہ تر بمبئ سے باہر دہا۔ خط کا جواب التوامی بڑگیا۔ پڑھنے والوں نے اس شاعری کو قبولیت کی سند دی۔ اس بات سے مجھے بھی بڑا اطمینان ہوا۔ زندگی لا یعنی ہوتے ہوتے رہ گئی۔

ادھر بست دن سے آپ کا بمبئ کا دورہ نسی ہوا۔ میں کچے دن پہلے لکھنوگیا تھا۔ آپ وہل نسی تھے۔ لکھنو میں اور بھی کسی سے ملاقات نسیں ہوئی۔ خیر، پھر کبھی سی۔ وزمین زمین کے نام سے نئ کاب رتیب دی ہے۔ چیپ جائیگی تو بجھوں گا۔ اجل ریس میں ہے۔ این خیریت لکھتے رہا کرو۔

> اخرالايمان 3 من 1990.

> > (14) ويزم كردش!

تمادا خط ملا۔ آج ہے تین سال پلے گیان پیٹے" کے لیے میرا نام تجویز ہوا تھا۔ اسلوب احمد انصاری نے تجے لکھا تھا کہ آپ کو گیان پیٹے مل رہا ہے اور میں نے انحیں جواب میں لکھا تھا کہ وہ انعام تھے میں سلے گا۔ سبب یہ ہے کہ یہ انعام اکٹر الیے لوگوں یا لکھنے والوں کو ملنا ہے جن کی تخلیقات میں ہندوستان کے حمد قدیم یا اس دور کے کلچ کا اعادہ یا تذکرہ ہو، جیسے آگ کا دریا میں ہے یا مراشی ، گراتی باس ملک کی دوسری مقامی زبانوں میں ہوتا ہے ۔ ان زبانوں کا تو مجوب موضوع ہی یہ ہے ہم اکٹر تو می یا اس ملک کی دوسری مقامی زبانوں میں ہوتا ہے ۔ ان زبانوں کا تو مجوب موضوع ہی یہ ہے ۔ ہم اکثر تو می اعتباد ہے ، ماضی کا سمادا لے کر لکھتے ہیں ۔ تخلیق کام کم ہوتا ہے ۔ قرہ العین کو ملا ست اچھا ہوا ۔ وہ بھی اس کی مستحق تھیں ۔ بلاشبہ ان کا شمار ہمارے عمد کے بڑے لکھنے والوں میں ہے ۔ اس کی مستحق تھیں ۔ بلاشبہ ان کا شمار ہمارے عمد کے بڑے لکھنے والوں میں ہے ۔ نئی کتاب "زمین زمین " چھپ گئے ۔ " مروساماں " اور " زمین زمین " تممارے لیے مجبحوں گا۔

این خیریت لکھتے دہا کرو۔ تمادے تھلے خط (کے جواب) میں تاخیر کا سب میری دائی آنکھ کا آپیش تھا۔ آپیش کے ایک میں بعد تک لکھنے بڑھنے پر قد عن تھا۔

> اخر الايمان 28 جولائي 1990 .

خططا ۔ شاید صفرت علی نے کہا تھا ، دنیا میں کچ نیا نسی کسی دکس سے خیل کا کلراؤ ہوجاتے یہ بات قرین قیاں ہے ۔ تمسیں اور اب سوچتے ہیں ، میں نمین من نظر آیا گر میں کمی اس شاعر کا دادادہ نسیں دہا۔ طالب علمی کے زبانے میں تھوڈا بت پڑھا صرور تھا ورد تو اس نظم میں میرے ہی ایک مصرع کا اعادہ ہے ۔ باذگشت کمنا چاہتے ۔

بگولے کاٹ رہا ہوں ہوائیں بوئی تھیں تمارا خیال درست ہے ، یہ کاتب غلطیاں بست کرتا ہے گر بالکل صحیح کام کرنے والا مجی تو امجی تک ہاتھ نسی آیاکوئی

مکطے یرے سی سب لوگ اپن دنیا ہیں " انھیں سے کام چلانا ہے ۔

میرا جی کے تعلق ہے جو تم نے لکھا ہے وہ درست نہیں۔ میری شامری ہے متعلق جو مضمون "تخلیقی تنسستید ۔ ایک مثال " کے عنوان سے چھپاہے وہ پہلے چھپ چکا ہے عالبا سوغات " میں یہ پچ بنگورسے محمود ایاز نکالا کرتے تھے ۔ شاید تمہاری نظرسے نہیں گزدا۔ اس اکتاب میں جس بنا پر شال کیا وہ تنسستید کا تخلیقی پہلو ہی ہے ۔ میری دائے میں میراجی بست شکفت نشر لکھتے تھے اور ان کا اعادہ لبھی بھی کیا جا سکتا ہے جب وہ حیات تھے اور ہم دونوں تھوڑے بست جوان بھی تھے مشاعری سے متعلق باتیں کیا کرتے تھے ۔ میری معلومات تو شاعری سے متعلق واجبی واجبی ہیں گر میرا جی سے بسر شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے والا آدی مشکل سے پیدا ہوتا ہے ۔

پیش لفظ میں جو دو صفح شال کے گئے ہیں وہ ایک طرح کا کفارہ ہے یہ دو صفح اس سے پہلے اس لئے استعمال نہیں کے جاسکے کہ اس کی شکل بورے مضمون کی نہیں تھی۔ دوسرے کہ میرے ذہن سے لکل بھی گئے تھے ایس کے جاسکے کہ اس کی شکل بورے مضمون کی نہیں ۔ فاص طور پر ان کی سوانے سے متعلق سزمین زمین جب چھاپنے کی نیت کی اور پرانے کاغذوں کے پلندے الٹ پلٹ کے تو یہ دو صفح سلمنے آگے ۔ بات ناکمل نظموں کی تھی گریے لئے تو ذہن میں آیا پیش لفظ کا آغازان ہی سے کیوں نہ کردوں اور کردیا۔ جبال تک میرا جی کے نام اور شہرت کا تعلق ہے وہ تو اس وقت مشہور ہوگئے تھے جب سادبی جبال تک میرا جی کے نام اور شہرت کا تعلق ہے وہ تو اس وقت مشہور ہوگئے تھے جب سادبی ایک صحد نظم ترتیب دیا کرتے تھے ۔ جو نظموں کا مجموعہ لندن سے پھیا ہے وہ سب نظمیں میری میاکی

ہوئی ہیں۔ میرا ہی بہتی میں کم و بیش میرے ہی پاس دہا کرتے تھے۔ انسوں نے اپنی نظموں کے دو جموع ترتیب دیے تھے " تین رنگ " اور سہ آتشہ " اپن ذندگی میں کوسٹسش کرتے دہ گرکسی چھپ نسیں سکے ۔ جن دنوں بینڈ اسٹیڈ پر رہتا تھا میری طبیعت خراب ہوگئی اجھا ہوا تو خیال آیا کل کا کوئی مجروسہ نہیں اس خیال ہے وہ نظمیں نقل کرکے کچ جمیل جالبی کو مجمودی کچ رسالہ "سیب " کو انھیں کو مجمود سنیں اس خیال ہے وہ نظمی نقل کرکے کچ جمیل جالبی کو مجمودی کچ رسالہ "سیب " کو انھیں کو مجمودی کے مناز کیا ہے کہ نظمیں دہ گئیں ۔ اس لئے میں یہ دونوں مجموع کھانے کی نیت کر دہا ہوں ۔ کب تک چھاپ سکوں گا ، یہ نسیں کہ سکتا ۔ 2

سوانح لکھنا شروع کی تھی ۔ کچ لکھی بھی گر بھر انگ گیا ۔ جھوٹ لکھنا نسی چاہتا اور بچ لکھنے کی ہمت نسی ہورہی ۔ بست سے دوست ، افراد فاندان اور اہل فاندان یا دول سے جڑے ہوئے ہیں جو سوانح کا صد ہیں ۔ یکوں تو بال باری جائے نہ کہوں تو باپ کو کتاب کائے "4

اس کا پلا (5) باب بھارت بھون، بھوپال سے جو کتابیں چھی ان میں کسی چھیا ہے ۔ غالباً ہندی میں ۔

ور المولى بوگيارفت كرفت من بيند آئى محج خوشى بوئى درباچ تحورًا طويل بوگيا مرجو بوگيارفت كرفت بوا در المولي موگيارفت كرفت موا در المولي موليا مرجو بوگيارفت كرفت موا در الموليا

میں اچھا ہوں اپنی خیریت لکھتے رہا کرو۔ تم میری سبت ہمت افزائی کرتے ہو۔ تمارے خط کا انتظار رہتا ہے۔

اخر الايمان 29 راكتور 1990.

(1)-ניתט ניתט "

(2) زندگی می ان کایه خواب شرمنده تعبیر نهی موسکا ـ

(3 - خود نوشت " جس كے ليے مي بار بار انھي اكسانا تھا۔

(4) غالباً دلى كا كاوره ـ ميرامن نے " باغ و سار " مي لكحاب . " اون چرم كاكائے "

(5) وخود نوشت "

--- گردش

(16) عزيزم كردش:

آپ کا یہ خط بھی جو 26 من کو لکھا گیا ہے ملا اور مجھلے خطوط بھی۔ میں بمبئی سے باہر تھا۔ کچے دن میں کراچی میں رہا، بھر لاہور چلا گیا۔ لاہور سے "سرو سامل "بھپ رہی ہے ۔ وہ مسودہ ایک نظر دیکھنا تھا۔
کتابی آئیں تو آپ کے لئے بجواؤں گا۔ لاہور سے انگریزی ترجمہ بھی چھپا۔ تقریباً سونظمیں ہیں۔ بیدار
بخت المزلی لوین اور لیزلی میں بگر ، تینوں نے مل کرکیا ہے۔

ادھ عدن جانے کا پروگرام بنارہا ہوں۔ جانے سے پہلے اطلاع دے دوں گا۔ چشتی کا مضمون میں نے دیکھا نسیں ۔ ابوالکلام قاسمی کا دیکھا تھا اس شاعری کو سمجھنے کی کوششش نظر آئی محجے اس مضمون میں الاوے کا سمندد "کے نام سے شکیل الرحمان نے ایک کتاب لکھی تھی ۔ میں نے ان سے کہا اس پر نظر ثانی کرکے دوبارہ جھا ہیں، گر اب وہ وزیر ہوگئے ۔ ادب خود رو ہرو ہوگیا ہے ۔

ای سفر میں گوپی چند نارنگ کراچی میں مل گئے تھے ۔کھ دہے تھے اب آپ کی شاعری پر کتاب لکھی جانی چلہے ۔ " تم پیل کرو۔ " میں نے جواب میں کھا۔

لاہور میں فرح سعید نام کی لڑک نے مجھے اپنا تھیسس دیا۔ میں نے بوچھا، بی بی بی مجھ پریہ سب
کیے لکھ لیا تم نے ؟ " بولی !" آپ کے دیباہے بڑھ کر ۔" سمجھ لوکیا اہمیت ہے تھیسس کی ۔ تروپق
بونیورٹ کی ایک دفعت النساء بیں جو آج کل میبور میں بڑھاتی ہیں ۔ انھوں نے بھی تھیسس لکھا ہے
مجھ یر۔ ان کا کام بھی منگوایا ہے می نے ۔

مجہ بر۔ ان کاکام بھی منگوایا ہے میں نے۔ ے لکھنے والوں میں زبان کی شکھنگی اور جزری کا بڑا فقدان ہے بس کآنا اور لے دوڑے والا رجمان ہے۔ اللہ انہیں سمجہ دے۔

> آپ کی بچیال اب کیا کر دہی ہیں۔ اپن خیریت لکھے میں اچھا ہوں۔ موسف ناظم کا پنة الگے خط میں لکھوں گا۔

اخر الايمان 2. جون 1991 ،

(17) ويزم كردش:

آپ کا خط ملا اور مجم مسلسل ایسا خیال رہا کہ میں نے جواب دے دیا ہے گریقین نہیں تھا۔ دوبارہ بھی لکھ رہا ہوں تواچھی ہی بات ہے۔

پھیلا پروگرام تو سردست ملتوی ہوگیا۔ شاید اکتوبر کے آخر تک امریکہ جاؤں۔ سر سد احمد سے
متعلق داشگشن میں ایک اجتماع ہے ۔ وہاں بیوی کی طرف سے میرے بھی کچھ عزیز ہیں ۔
امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ۔ میراجی کی کچھ نظمیں میرے پاس تھیں انھیں چھلپنے کی
کوششش کر رہا ہوں ۔ کتابت ہوگئی ، باتی کام بھی مستقبل قریب میں ہوجائے گا۔

اخرالايمان 1991.

(18)

1/A3.Ravi Darshan
off CarterRoad
Bandra.Bombay\_50

خط ملا۔ "سرو سال " کا دوسرا ایمیش اور انگریزی ترجہ Taking Stock کے نام ہے البور میں چھپا ۔ دونوں کتابیں ابھی میرے پاس بھی نسیس آئیں بیں ۔ آجائیں گی تو کوششش کروں گا بجوا سکوں یا بھر نیاز احد کو لکھ دوں گا کہ آپ کو براہ راست بھیج دیں ۔ ادارہ سنگ میں البور نے شائع کی بیں ،دونوں کتابیں ۔

امدے آپ خریت سے ہوں گے بوسف ناظم کا پت درج ذیل ہے ۔ است ناظم

13 Bandra

Reclamation(west)

19 - الملال 13 - ريك مين (ويسف) باندره - بمبئ 400050 19 اكور 1991 .

(1) پت انگریزی می خود تحریر کیا ہے۔ عمواً سارے خطالیر پیڈی پلھے گئے بیں جس پر پت چھپا ہے۔ ----- گردش

( 19)روى درشن ـ باندره

بين ـ 50

عزيزم كردش

کھلے دو مینے کی غیر عاصری کا صاب یہ ہے ، ایک مینے اسپال میں آگے بیچے ایک مینے بیاری کا مسلسل خون تفوکنا رہا۔ دل میں ایک مصنوعی والو لگا ہوا ہے ۔ بے توجی سے اس نے خرابی پیدا کردی ۔ اب قدرے محمیک ہوں ۔ البتہ 16 پاونڈ وزن کم ہوگیا ہے ۔

كابي ابجي نسي أي يكي وقت مي سنگ ميل 1 كولكه دول كاكابي آپ كو براه راست مجيج

دي

اخرّ الايمان 4 دسمبر 1991 .

> (1) مکتب سنگ میل لابهور ( 20 ) عزیزم گردش رصوی (1

بیشر وقت ببنی سے باہر رہا ۱۰س لیے نسی لکھ سکا لاہور سے کتاب (2) ابھی نسی چھی ۔ انگریزی ترجمہ بھی نسی آیا ، جلد آگیا تو بھجوادوں گا۔

کل بدار بخت سے اچانک پٹن ایر بورٹ پر ملقات بوگنی ، کچے مزید نظموں کے ساتھ میں اب مبتی سے چاپ (اکرہا بوں۔

امدے تم خریت سے ہوگے۔

اخرالانيان

(1) خط پر تاریخ درج نہیں ہے 13 مارچ 1992 ، کو موصول ہوا۔ غالباً 7 یا 8 مارچ 1992 ، کی تحریر۔ (2) سرو سامل "

(3) يه تمنا جي بوري نهي بوتي ـ

--- گرش

( 21) مريزم كردش

آپ کا خط طا ترجموں کی جو کتاب البور سے چھپی ہے اس کام کو بدار بخت اور لیزل لوین بکینیا کی ایک خاتون ہیں ، انھوں نے کیا ہے ۔ انھوں نے ہی اپنے توسط سے چھپوائی ہے ۔ چونکہ کتاب البور سے چھپی خود میری دست دس سے باہر ہے ۔ کئی بار لکھ چکا ہوں ۔ بدار پٹنے میں ل گئے تھے ، ان سے بھی خود میری دست دس سے باہر ہے ۔ کئی بار لکھ چکا ہوں ۔ بدار پٹنے میں ل گئے تھے ، ان سے بھی کار کتاب نسی آئی ۔ آپ ایسا کھنے مکتبہ سنگ میل کو ہراہ داست لکھ دیجئے ۔ وہ بجوادیں گئے ۔ آپ کے دوسرے (۱) کام کے لیے یوسف ناظم (سے )کہ تو دیا ہے گر کریں گئے تو ویی ب

پٹن جانے سے پہلے آپ سے اس سلسلے میں (2)کوئی بات نسیں ہوئی تھی اس لیے اس طرف آنا نسیں ہوا۔

امیہ آپ خیریت ہونگے " TAKING STOCK اگر میرے پاں پہلے آگی تو جوادوں گا۔

اخرالايمان

1992ريل 1992.

(1) بوسف ناظم کے چند مزاحیہ فاکوں کی صرورت تھی جو بیاں دستیاب نس تھے۔ (2) میں نے شاید لکھا تھا اگر پٹن کے پروگرام سے مطلع کیا ہوتا تو میں خور آپ کی خدمت میں صاصر ہوجاتا، ویے آپ بھی تشریف لاسکتے تھے۔ بکسر ہوکے صرف چار گھنٹے کاسفر ہے۔

(22) مويزم كردش

کچ دن پہلے میں نے تمسی ایک خط لکھا تھا۔ شاید تمسی نسی ملا۔ (۱) اس کا جواب نسی آیا۔ خیریت تو ۔ نا؟ میں شاید 12 اپریل کو لکھو آؤں ٹیلی فون نمبر 242396 پر فون کرکے دریافت کرلینا۔ اكيدت علاقات نسي ہوتى ہے تم ے يا اچا ہوں

اخترالايمان 30 /مارچ 1993 .

(1) يه خط يقينا ذاك كى ندر بوكيا ـ

\_\_\_\_ گردش

1779 (23)

گردش روزگار تو بوں بھی آدی کا مقسوم ہے ۔ اس پہنپ نے "گردش "كملوانا تسليم بھی كرليا ۔ اب يہ آپ كا بيچاكيوں چھوڑے گى ۔ اپن خيريت لكھے رہاكيج ، ناسہ و بيام رك جائے تو تشويش ہوتی ہے ۔ اللہ كرے آپ خيريت ہوں ۔ ہوں ۔

اخرالايمان 14 ايريل 1993.

(24) عزيزم رصنوي گردش

اس بار تمهارا خط بڑھ کر ایسا محسوس ہوا تم اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگے ہو ۔ بحول کے مستقبل کے بارے میں تردد کرنا تو واجب ہے باتی دوسروں پر چھوڑدو۔

ترجمہ Taking Stock " لاہور سے كتاب آئى تھى ۔ ڈاك خان والوں نے واپس كردى ۔ وہ بيدار كے خط سے مطوم ہوا ـ كيوں ؟ يہ نسي كمد سكتا ،كسى وقت ايسا كروں گا اس كا فوثو لے كر تممار سے ليے مجوادوں گا زايدہ زيدى نے مجى اشتياق ظاہر كيا ہے ۔

عركايہ صد جس مى گزر رہا ہوں اس ميں لبى بات كرنے كا دماغ نسي ہوتا۔ تم ببئ آنے كادراده كردہ بود صرود آؤ۔ باتي كري گے۔

امدے تم خریت ے ہوگے۔

اخرالايمان 19 /جولائي 1993 . کس نے میرے بارے میں کب کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا یہ اب کل کی بات ہوگئی۔ اکم لوگوں کے الکہ بی وقت کئی چرے ہوتے ہیں عنرورت بڑنے پر چرہ بدل لیتے ہیں۔ یہ شاید زندہ رہنے کے لیے صروری بھی ہے۔

میں کچے دن سے بیمار ہوں Renel Failare کی وجہ سے چار مینے سے Dialysis پر زندہ ہوں ۔ یہ ممل ہفتہ میں دو چار بار گھنٹے کے لیے ہوتا ہے ۔ "آجکل "(دبلی) کا وہ نمبر جو مجھ سے متعلق ہے اس کے بارے میں مجبوب الرحمن کو میں نے لکھ دیا تھا ، میری توقع سے کم ہے ۔

میں نے تمہاری تقریر ریڈیو پر نسیں سی ۔ صرور اچھی ہوگی ۔ جو جس کا سی خواہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھا چڑھا کر بات کرتا ہے ۔ تم میرے مبی خواہ ہو۔ میں شاید نومبر میں لکھتو جاؤں ۔ میری وہ لڑکی جو سعودی عرب میں تھی، واپس آگئ ہے ۔

جوفلیٹ میرے پاس ایک زمانے میں تھے وہ میری بیماری میں بک گئے تھے ۔ اب کوئی فلیٹ نسیں سوااس کے جس میں دہما ہوں۔ وہاں تم آجکے ہو۔ اپن خیریت لکھتے دہا کرو۔

اخرالايمان

1994 الي 1994.

(26) عزيزم كردش

ریشانیال تو ہم ایے لوگوں کامقوم ہیں۔ اب اس کی کیا شکایت ہاں Dialysis اب مقدم میرا

بن گئ ہے۔ ہفتہ میں دو بار چار چار گھنٹے کے لیے اسپتال میں حاصری دیتا ہوں اور کوشش کر
رہا ہوں ہو لکھنے کا کام ہے وہ ختم ہوجائے تو آ رام کا سانس لوں۔ خور نوشت کا کچے صدرہ گیا ہے اور "سرو
سامال " بھی شائع کرنی ہے ، پہلی کاپیال ختم ہوگئیں۔

ایک کآب بیداد بخت نے ترتیب دی ہے "داستے کا سوال " وہ دل سے چھپ دہی ہے۔ ایک صفح پر اددو ہے ۔ سامنے والے صفح پر اس کا انگریزی ترجہ ہے چھپ جائے تو تمیں بجواؤں۔
علی جواد زیدی کی کآب (آ) میں نے دیکھی ہے ۔ ہمارے بیاں ابھی تنقید کا صحیح تصور بالغ نسی ہوا ہے ۔ جو جس کے جی میں آنا ہے ، بغیر ادب اور شاعری کی طرف کوئی ذر دادی محموں کے ، کھ ارتا

ہے۔ایسی کابوں پر سخیگ سے بات کرنا ہے کار ہے۔

تم آجکل کیالکھ رہے ہو ؟ وہ بناؤ۔ امدے تم خیریت سے ہوگے۔

اخرالايمان 31 جولائي 1994 .

نیدی صاحب کی کتاب " History of UrduLiterature " روش کرش کی کتاب گردش

(27) عزیزم رصنوی! تمارا 20 رنومبر کا خط ملا۔

تحجے یاد نسی تمارے کسی مجلے خط کا جواب میری طرف نکانا ہے گر سو کا امکان بھی ہے۔ تم ضرور میرے حق میں دعاکرتے رہو۔ تحورًا ست کام رہ گیاہے ، وہ بھی بورا ہوجائے تو احجاہے۔

بیداداس مینے آنے والے بیر درائے اینڈ کمپن نے "رائے کا سوال" جنوری میں مچلنے کو کہا
تھا۔ بیدار آئی تو اس کی تصدیق ہو ۔ میں پہلے سے بستر ہوں ۔ ایک انجکش ہے جو نیویادک میں ہی بنتا
ہیدار نے منیب الرحمان کو لکھ کر منگوا دیا تھا۔ انجکش مسکا ہے ۔ ایک پندرہ سوکا ہے ۔ مجھے ہفتے میں
دوکی ضرورت ہے ۔ جج ہزاد (روپ ) ممینہ Dialysis پر خرچ ہوتا ہے ۔ میں نے سوچا اسی سال کے
ادی پر اتنا خرچ محمیک نمیں ۔ صرف ڈائیلیسس پر ہی اکتفا کرنا چاہتا تھا گر لڑکیوں کو معلوم ہوا تو مجھ سے
آکر لڑنے لگیں۔ میں بودا آدی تو ہوں ہی ، جھیار ڈال دینے لڑکیوں کے سامنے ۔

اب كتابي جيلي كے ليے بحاك دور ميرے بس كى نسي ، شابد على ظال اجكل بمبئ آئے ہوئے بي انسى فون كركے كما وہ جياب لي بعد كى نظميں بحى ، سرو سامال " بى مي شامل كرلي ، اب وہ اتواد كو ميرے پاس آئيں گے ، اطر فادوتى دلى ميں بندى ايديشن چھپوادے بي ، خود نوشت " دلى اددو اكادى جياب ربى ہے ، جو كتاب پہلے بھپ جائے گی تمسيں پنة جل جائے گا۔

امدے تم خیریت سے ہوگے ۔ بدار کا دات فون آیا۔ وہ 26 دسمبر کو آرہ بی ۔
اخترالایمان
اخترالایمان
مرد میں میں اخترالایمان

(28) عزيزم غلام رصنوي گردش

یہ تمہارے خط کا جواب نمیں اس کی رسیہ ۔ لکھنا پڑھنا مشکل ہے ۔ آنکھ بنوائی ہے ۔ نے ممبر کے لیے سے ڈاکٹر کے پاس جارہا ہوں ۔

Quarry of the Road کے لئے بیدار بخت نے روپا پبلیکین کولکھ دیا ہے ۔ کتاب جیسے بی تمہیں بھوادیں گے ۔ شاید جون کے پہلے دوسرے ہفتے تک آجائے ۔

امدے تم خریت ے ہوگے۔

بین کی شادی مبارک میں اچھا ہوں ۔ ان دنوں کے حساب سے ۔

اخرالايمان 22 / مئ 95.

ضميمه

اخرالایمان کے انتقال کے چار ماہ بعد محترمہ سلطان ایمان کا ایک خط) 21-7-96

محرم كردش صاحب

آداب،آپ کے کئی خط لمے اور آپ کی تقریر کا تراشہ (۵ بھی مل گیا گرچھپائی اتن خراب تھی. تمام تحریر ساہی ہے ڈھک گئ کہ میں تھیک طرح بڑھ نہ سکی۔

اخرالایمان 12/ نومر (جوان کی پیدائش کا دن ہے) سے زیادہ بیمار ہوگئے تھے۔ Dialysis سے اوب گئے تھے ۔ اس کی وج سے کروری بہت ہوگئ تھی گر اخر وقت تک چلتے بچرتے رہے ۔ بہر پر کھی نہیں پڑے ۔ اپ کی وج سے کروری بہت ہوگئ تھی اس کی یاد میرے دل میں ایک کسک بن کر رہ گئ پر کھی نہیں پڑے ۔ اپ صروری کام خود کرتے تھے ۔ ان کی یاد میرے دل میں ایک کسک بن کر رہ گئ ہے ۔ کسی کام میں جی نہیں لگتا ۔ خط تک لکھنے کو جی نہیں چاہتا ۔ دو دُھائی سال کا Stress ان کی

زندگی تک میرے ذہن و جسم نے ساگر ان کے جانے کے بعد اس نے اثر دکھایا ۔ اچانک ایک
رات میرے دل پر درد اٹھا۔ پت چلا Angiogram ہے ۔ فورا بسچال لے جائے گ ۔ Angiogram می
مطوم ہوا کہ دل کی اچانک نالی 95 فیصد بند ہے اور Angio Plastic کرنی پڑے گ ۔ چنانچ فورا ک
گئے۔ ابھی میں کافی کرور ہوں ۔ میرے لئے دعا کیج کہ ان کی خوش گوار یادی میرے دل میں رہیں اور
بغیران کے جینے کی عادت پڑجائے ۔

امدے آپ سب بخیریت ہول گے۔

فقط

سلطان ايمان

میں اگست کے آجیر تک اپن چھوٹی بینکی رخضدہ کے گھردو بی جلی جاؤں گی ان شاء اللہ۔۔۔۔ (۵) چیرمین فخرالدین علی احمد میموریل کمیٹی پروفسیسر ملک زادہ منظور نے کمیٹی کے زیر استام ایک

تعزی جلسه کا انعقاد کیا اور ناچیز کو مهمان خصوصای بناکر اخترالایمان کا شخصی فاکه سنانے کی فرمائش کی جس کی مممل روداد روزنایمہ" قومی آواز " لکھتو میں شائع ہوئی تھی ۔ اسی کا تراشہ میں نے سلطان ایمان کو مجیجا تھا۔

\_\_\_\_گردش

به نام بیرار بخت به خطراخرالا بیان

55/5f. Band Stand Building 'A'
197-C, Cene Rold.
Bandra-400 050.

isinging مِن وَإِنْ وَكُورُ وَرَكِينَ يَهَا عَنْ رَسَانَةِ الوالْمَارِينَ كَرَافَانَ رور المان المان من من و و المان من المان من المان الما مرا دور انتادور کولور ا النوشيوس مريس سنور ساده مراس وهمراس السار المرازير ورائع المروه بالمراه المراد المراد المراد المراد الم July ( Cles Cent) in form of one of in it - 6, 5 . 2 y is

- il 1,5, eti, - , lu 3 3 . with will just ساد عامان د سرده ع ده زود راز راز بروس س - 30, w - w 10/2/ J. 85% muzaffar stikoh, The New york (Sescent,

of Crescent Publication)

200 West 108th street Surle 12 C 12.33 New York. N.Y. 10025. Phone: -(212) 662-2622

Thone: 532061

55/57, Band Stand Building 'A' 197-C, Cape Road, Bandra-400 050.

س بو ؛ ليد : زيرين سرزال راون عن المراي س

المن المراز المراز المالي من المراز ا ار مادران المان المادر ١٠٠٥ - ١٠٠٥ و ١ ( ) - , lus les of ' in - in join - (in) - ( منعفو تسوه كوتساند دوسان - رن ورد الله אין ונועונונים

55/57, Band Stand Building ', 197-C, Cane Road, Bandra-400 050.

الزام برازكت عياز محدود ما مره - ما ي تر ترون وزي را رام هي - لفا يد العارَ في السَّالِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ك مافيا الله برنوال من و برادها و المعالمة و المالية المرادية ترجود مع المراسي المراسي الموالي المراسي المراسي كران 2. 10 / 2/10/20 - 2/6 0 0 1 / 10/3/10/2 - 2 النا زونو محديد و المراد المراز و المارة المارة المراز و انتاين ؛ انها ور ول المان عرفي المان أنه مع مراحد و الحابي الراسي م ونت بن على من الما الادا وين روان المراد والورس في المواد المان المان المان المان المالا シリアカイラの

Phone: 531061

55/57, Band Stand Building 'A' 197-C, Cane Road,

Bandra-400 050. 41/14 PM

55/57, Band Stand Building 'A'
197-C, Cane Road,
Bandra-400 050

ور إمراز ك ين ليادود و ملا سا سا و درو ا كالو الرس هردو و 18/6/10 600. 6 1/1/2/10 ; in 1/10 10 1/16 على رفي يون وله الله دور فادر فارس كراس رئيس الله دون المرسان " www. o for the of the سيراون المع المعرب على المرام على المران المعرب الموادية ( ) out in a find on one of the paid of the day) ے۔ رس ماب میں ہوں فرز ورس میں کے جورو کرس نما میں ، سے لعلقی بدا د . يجرون - صرولان في لي ع - ويتن الرا الال الم- يد در ورا الم 1 E/2, 9 hande blalan & x Tengion,

الله والماري الله المناس الماريس - فلا أن العلام على المرادا ساند علی و در اور اور اور اور استا عامد این اور استا می ماد این اور استا می ماد این اور استا می ماد این اور استان او 8 ever- 66/36 18:6/x. عن من بنال والم المن و المن ول مع وه يه من ما والم الحِدَرُ وَنَ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ ا

فينا ودوات المجاها والمحاص وال في في و المربي و و و و المن ما من الله is for so the formation of the wife of the distriction in the contraction of the soul of the contraction in the contraction of رفياي طرور الافلوم الحراب من من المال الما والمعالى ما المحالية والمعالى المعالى - 2 isyla &: w. 136/12. 2 is 3/1/2/ 860 - 10 popular Akhtaruliman

Tel. : 53 20 61

55, Bandstand Building, Kane Road, Bandre, Bombay - 400 050.

: - 5 , 1/19 ت المردد در المرا كرو ال يويال ولاست يا مواس - را نور ، دانو ا ما ي عدورور كا ي ع næn finskerg . It Bole Rosenskaler Us - R bu I by 11/2/2 1/2/2/ Similosing - W. 1/1/1/2 مر رسي بر . ين مرورول عي و دولي في منيه و و مين ليد دون ما وركس من روره

: - 3,10/13 ع ربع المناز وراس الرمن المناه 300000 july 60 10 10 - 106 6 8 wy, 4412/10/2- 50 is sister of 1. 1. 6. 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 6 10; 9 wow of wish is a sin of & - Ewiful ( ) - w was ; d is we of 5 7, d & w win · g-viwpwws viojojini がいりはらいっていればればいしんか

Jung lili 6 62, 66, 196/6 2000 Original bother bother Jist " 04/ jew 6 6 106 60 191- 66 00 60 100 Diserce Od, or by the iby file. 64. 60, 10 Jos - w. wind our es Ciginal de de De principal de l'ins - Wistod 6,0,6,0000000 isw. ind July - 5,2 - of for 

A-3, Revi Dershan Shirly Rejan Road, off Certer Road, Bandra, Bombay - 400 050, Tel.: 548826

indivities in the properties. · WW JIN - WIN - WW 31/ Just Laste Show white while is is in 2 111 de Significo Grand 11, 5. scot it with it was in

A-3. Ravi Darahan Shirty Rajan Rajad. off Carrer Roads Bandra, Bombay - 400 050. Tel.: 548826

· Siv. V. V. or il go & profered & solling こしいとりはいしいのかんがいかけんはいまる ... - worlingin de, 26,0,0 Million . " 11- md 36. pu de de copos. 1 

20/6 4 6 31 xc (il- il) Juby ni with 3 25 - 146 - 1661 6. Charitate 100 in 200 1000 - Policisto Josés 8. 11/8 11/8 11/2 " Silve " Silve " ان وُسَ وُرْدُ اللهِ- انساكُونَ وَوَلَ وَلَا وَاللهِ · Willy will Milled 51991 2144

akhtaruliman

A J. Ravi Darshan Shaly Rejen Road. off Certer Road. Bandra, Bombay - 400 050 Tel.: 548825

· - 1/1/1/1/ ig. wy Eibbigarying 6,596 161, 5 - 111 10 - 1/6/1/6 2, 1/1/1 16.1-6166 - 616 61 - 61 601 En 161 (1) 10 3/ 1/1/10 m 6 id 1/2 1/10) · we will down - wies , so 1. 6-636 by Sind 61, con of 15. (ilin, i. in promise filities). - E' wis vie (i'w) we w  unnumunumun

is in (is 12 41/6/18 of m. Julin-dient in the distance 3400, is- 86 6 in weigh, fices we gre 4019 Cy 16601- Ville Divilgeri يم رون دي ورس على ما ادر الله - ان ما تناوي ا Mohammed Nain Ulloho (!) .!! 151, Gladstone park gardans London NW2 9RN Tel. 081-450-2989 Fax. 081 distributedisti

july of Julanio Silie 3150 Stand of the sail in the sail in the sail of the sail 1101- 101, 25 de vide de je de 5- m i udue no la délibé en 1 - 636 - e a se singe 

munitiment

ציון יעונ تونق بى برق - بنعة سى دوكار درا تعالم نيرا بيسة with will will in it is it is in V1200, 2 hich >-67 2 gint w. Will عالمال منا وروست من روس منار باز مع در المرس المرسول Johnson - Www. ind. o's it - with wine 3,400 - 101/10 - End 510 162 a Callactificalin いいいというないできるこうはこれ - E 1// ism os lie & jil - Jr. 6120 jour 10 1/201

Shirly Rajan Road, off Carter Road, Bandra, Bombay - 400 050 Tel.: 848825

Similis with me colling in the 4 principle inter interior i 2 g me co dung 1 2 10-101 3 1 200 6 2 i و صدي ي و العربي ال و العربي المربي على المربي على المربي 2 - Many 1- 1/16 po por 100 100 - 00 for 1/10 man - 03 and och and och of the wind of the of 100 1180/20 6- 10 1 / 100 - cis is in marked 9. 29. E.E. (200x) Jibility 100 المنافي المالي الدوام لا في المالي المالية الم اندروک میں ایک در ایک میں دوران در ایک ایک در ایک در ایک ایک در ایک ایک در ایک

البخيار والروم على المال لل المال لل المحاسي ل we so it box, 11/vier spin for it ور تعن المعنى المريد ا mon sweight is 10-123 gilon 11 diening or of hor my confight and 6. of The privilens : - divinit المولاط من الزام المالي على الدون المولاك المراد ال صرائع الرسالي على الزيمار كالم وس isting duling · www w JUN 16 15 16 1 590 WIX -11 July - 2015

akhlamman

Shirly Rejen Road, nff Certer Road, Bandra, Bombay - 400 050. Tel, : 848826

Librally. Jose Just fing parties الماؤموليس عا والماتن و محاول المالي الموالا ك عمد الما ع- راسير بويع عرا الديم المراد المريم المون و ميان 2) Eg-2-29/11/10 So o i i Wall was in 5-63, him with of by him signification = 1/203 16. 1 25 1692- Q THE 1692- WIND 18 10 18 3-6 Udinivijuje si visione e signi 201 4 5/ 26 juis -11/2/juisoly 8 85 - Ex. 1914 1/16/9 3 - 1/10 - 6 23 13 - 16 6 25 6 3 11 50 11:100e

בין ימון לב Eight, 112: EBN1 J, 50 3 46 12 NEL 25 21. 046 - 0, War & jil. من موسا مال ول فی منے اور اس اور اور اس اور - 206 11 gh 5 - 6 w w , is is strudy - 2 get ide. 13/1 in a Soir de de de de ser. - Siller pur J.44,-01

عزز مرز المن المرز المن المرز المن المرز ا in distribution in it is in the series of . 0000 عدد تسون بر تحوادر- (ن عرفة و وزم ما سير. كا رسي العدد من برج . يمل إدك من رور روت من من الله على الله ران لى كان دول كار دوره نع مان ل كوف يو الما عرى رون - U. Jy in wigger 3 8 25 / 1/2 1/2 / 1/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / 2/2 / - がしいうままりのでもしい المسر زيد مي الإربيال

بيانيه

## الاؤكرد

ون سنگ اور ڈھاک کی آوازی کو نین سے ارول کی طرف جاتے ہوئے کال کے پجاریوں کے مرول پر منڈلا رہی تھیں اور اونچی ٹھنڈی چوٹیوں سے نگرا کر گہری اور بھیانک گھاٹیوں میں گرتی ہوتی دکھاتی دیتی تھیں جن میں نہ معلوم کھنے نچوں اور راہ گیروں کی بڈیاں پڑی ہوئی نئی بڈیوں کا انتظار کر رہی تھیں۔
سورج ، بان اور براس کے گھنے سابوں کے پڑھے پھٹپ گیا تھا اور اس کی کر نیں خشک چٹانوں پر بوکسی کسی سر آ بحارے کھڑی تھیں ، پھیلی زردی پھیلارہی تھیں ۔ بمارے باتھوں میں برف کے جو کسی کسی سر آ بحارے کھڑی تھیں ، وردی پھیلارہی تھیں ۔ بمارے باتھوں میں برف کے دلے تھے جو ہم نے رائے میں جی بوئی برف کی چٹان سے توڑ لئے تھے ۔ انسیں آ چھالتے ہوئے اور ان کے طاف سے کھیلتے ہوئے بارہ جے وافع کو نے کہ جو بھیلتے ہوئے بارہ جے وافع کو نے کہ خوری ہو رہا تھا جے واضع کے لئے میرے ذہن میں اس وقت کوئی لفظ نہیں ۔

اس وقت بم جس بگرتے یہ بمارا آج کا پڑاؤ تھا۔ یہ لکڑی کے موٹے موٹے اور دادار تخوں کی بن بونی ایک بچک تھی ہو ایک اجنبی کی طرح سب سے الگ تھلگ کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک وطوال میدان پھیلا ہوا تھا اور دبودار کے درخت اس کے چادوں طرف ایک دارے کی شکل میں آگے بوت تھے ۔ شمال میں ایک چھوٹے سے خلامی سے دودھ والوں کے دو تین گر دکھائی دے دے تھے بوت کی دم توری کی دم توری بوت سورج کی طرح چک دے تھے۔

اليانام ب بعلا اس جگه كا ۔ " مي نے اپنے كندھ ي سفرى تھيلا أثارتے ہوئے علوى

کو آواز دے کر بوچھا۔ مھانواہے جی یہ۔"

میں نے پلے کر دیکھا، ایک دُ بلا پہلا بست قد، زردر و انسانی دھانچہ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس کی گول گول آئی ہون میں زندگی توثی ہونی امیدوں کی طرح لڑکھرا دہی تھی ۔ اس کے خشک ہونے مسکرانے کی کوسٹسٹ کرتے ہوئے اس طرح کھل گئے تھے ، جیبے کسی زرد لفافے کامنہ کھل جایا کرتا ہے یہ بیال کا خشی تھا ، جو اس چی سے دوسری چیک تک ڈاک لے جایا کرتا تھا۔ چاندی کا ایک پہلا ساتار اس کے کان ٹی پڑا تھا ایک چھوٹا سا طقہ جس سے مطوم ہو رہا تھا کہ انسان کی غلامی کا دور انجی ختم نسیں

چکی کی دھلان ہے آتر کر ایک چشر تھا ایک گڑھے کی صورت میں ، کشیف اور گدلا صحیح معنوں میں آب حیوان تاریکیوں میں گم ایک گرا غبار ہر طرف جھاگیا تھا اور سنرے جال ہے جو دن بجر درختوں کی جوٹیوں پر محیلے رہے تھے اب گل کر گرگئے تھے اور صاف ہمان کی نیلابٹ پریوں کے حسین باذووں کی طرح مجیلی ہوئی تھی ۔

میدان میں ایک الاؤ جل رہا تھا ، بھیروں کے ایک ربوڑ کے درمیان اور اُس کے شطے بھرک بھرک کر چے رہے ۔ لکڑی کے موٹے موٹے سے اس کے اندر جل رہے تھے ،الاؤے دحواں اُ ٹھ کر گول دائرے بنانا ہوا تاریک سابوں کی طرح ناچتا ہوا ہوا میں جذب ہو رہا تھا ۔ برابر میں گڑی ہوتی ایک دو سنگی کلڑی پر ایک پانی کا مشکیزہ لنگ رہا تھا ۔ ایک بوڑھا گڈریا بھیروں کے پاس کھڑا تھا۔ چلتے بھرتے اس کا سایہ طویل ہو کر تحر تحرانا ہوا نظروں سے او بھل ہو جانا تھا اور کرخت آواز کھی کھی تاریک جنگ میں گؤنے گئی تھی ، ہو ہو ہو ، لہ لہ لہ اور اس کی آواز پر ایک خوفناک کا گرج اُٹھنا تھا۔

اس کے ساتھ اس کی لڑکی تھی وہ اس جنگل کی شزادی معلوم ہو رہی تھی ،آن دل کشا مناظر کی دیوی ،اس طلعم آباد کی ساحرہ۔ وہ تھے ایک وحشی ہرنی کی طرح دیکھنے لگی ۔اس کے پاؤں میں بالوں دار کھال کا جھا تھااور وہ اپنے لیے ہے کرنے کے آپر ایک بوشین پہنے ہوئے تھی، سفیداور نازک بوشین ،جس کے چھوٹے چھوٹے بال موجوں کی طرح امرا رہے تھے اور ہم دونوں کا سایہ ایک ہی سمت میں اللؤکی دوشن میں لرز رہا تھا۔ آس نے تھے ایک عجیب انداز ہے دیکھ کر اپن نظری جھکا لمیں اور زمین پر موجوں ہے حقی ایک عربے قریب آگیا۔

"آو آوسافر اکسال عانا بوا ؟"

"بت دور ، بورب ديس ے ۔"

"پورب دیس ہے۔" اُس نے میری طرف دیکھا اور ایک موٹاسات الاؤ میں لو کادیا۔"
"جلتی ہوئی آگ کے پاس جنگی جانور نسی آتے، جنگی جانور آگ ہے ڈرتے ہیں۔"
قریب ہی کے جنگل ہے کسی جانور کے چلانے کی آواز آئی ۔
"یہ برن کی قسم کا ایک جانور ہے ۔" اُس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ۔" کسی شکاری کی ہوپا کر

"یہ ہرن کی مسم کا ایک جانور ہے ۔" اُس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ۔" کسی شکاری کی بوپا اُ جانور چلاا تُحماہے ۔"

اللؤ كى ليني أونچى ہو ہوكر موجي مارنے اور بل كھانے لكي اور اس كے كرد يڑے ہوئے لكرى كے تنوں ير جن كى بارى بھى آنے ہى والى تھى آگ كى لىر ميں ناچ رہى تھيں ۔

"سي نے كيا ـ " سال عينے كا پانى ست خراب ب تم اور كوئى انتظام كيول نسي كر ليت . "

سیال رہاکون ہے جو کچے کرے آج ہم بیال ہیں کل کسی اور چلے جائیں گے ۔ ابھی تحور کے دنوں میں بیال رہاکون ہے جو کچے کرے آج ہم بیال ہیں کل کسی اور چلے جائیں گے ۔ ابھی تحور کے دنوں میں بیال سخت سردی اور برف بڑنے گئے گ ۔ برف کی موٹی موٹی ملوں کے نیچے تمام زمین وُعک جائے گ ۔ ان دنوں ہم اپنی بھیڑیں لے کر نیچے کے علاقوں میں آتر جاتے ہیں میال کوئی نہیں تھمرہا ۔ "
صاف نیلے آسمان میں تارہ مسکرا رہے تھے ۔ چاروں طرف بلند پیاڑ فاموش کھڑے تھے اور چھے اور چھے در تھے ہوئے ہوئے بیاڑی پھولوں کی میٹی سی در تھے مزتے ہوئے بیاڑی دائے ایک گری نین میں دور آ و نیچ پیسٹوں کی جڑوں میں آگ ہوئی ون اور رس بجری خوشو ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور آ و نیچ پیسٹوں کی جڑوں میں آگ ہوئی ون اور رس بجری جواڑیاں سرے سر ملائے کھڑی تھی ۔

بوڑھے نے لڑک کی طرف دیکھ کر کہا ۔ یہ پالو ہے میری لڑکی رجب میری شادی ہوئی تھی ہم چار بحائی تھے اور جب پالو کی مال مری تھی آس وقت میں تنا تھا ، تنا محافظ ، بھیروں کے اتنے بڑے ربوڑ اور بالو کا ۔ ہم چاروں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی ۔ " آس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ۔ اور پالو کا ۔ ہم چاروں بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی ۔ " آس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ۔

اساب تمادے دیس میں ایک مرد ایک بی عودت سے شادی کرتاہے۔"

"نہیں مرد تو کئ کئ عودت ہے شادی کر لیتا ہے گر عودت صرف ایک بی مرد ہے شادی کرتی ہے۔ "

بوڑھے کی آنکھوں میں ایک نفرت کا جذبہ تھا اور پالوکی گردن بنفشہ کی بزم ڈالیوں کی طرح کسی

بوتھ ہے دبی جا رہی تھی اور میں نے ایسا محسوس کیا جیسے اس کی آنکھیں کہ دبی ہیں ۔ سسافر محجے بچاق ،

مجھے اس دیس میں لے چلو جہال ایک عودت صرف ایک مرد کی ملکیت ہوتی ہے۔ میں یہ ذات گوادا

منسی کر سکتی ۔ میں صرف ایک آدمی ہے محبت کر سکتی ہوں۔ بولے ہوئے جانوروں کے بورے گئے ہے

منسی کر سکتی ۔ میں صرف ایک آدمی ہے محبت کر سکتی ہوں۔ بولے ہوئے جانوروں کے بورے گئے ہے

نسی ۔ مجے اس دنیا اور ان چرواہوں سے نفرت ہے جواکی بی عورت کو کئی کئی مل کر اپنی آغوش میں پیس ڈالتے ہیں ، سخت نفرت!"

بھیروں کی اون کی بساند ہوا میں مل کر آڑنے لگی تھی اور الاؤ کے شطے اس پر تنقیے لگاتے ہوئے

مطوم ہوتے تھے . بوڑھا او نگھتے او نگھتے سوگیا تھا۔

پاو تاروں کی دھی چھاؤں میں بیٹی ہوئی بھیروں کی حفاظت کرری تھی۔ اس کی زم بوشین اس کے را خساروں سے مس ہوری تھی اور اس کی انگلیاں ایک موٹی سی لائمی کا سمارا لئے ہوئے تھیں ،
اور وہ گاہے گاہے اپنی بھیروں کے گرد ایک چکر لگا آئی تھی ۔ ہوا میں گھنگرو سے نج اٹھتے تھے جب وہ مسین آواز سے ہو ہو، لہ لہ لہ کسی تھی اور اس کا حوفناک کیا ساتوں کو جانور سمج کر گرجتا ہوا آن پر جھیٹ بڑتا تھا۔"

آس نے اپن کیک دار گردن انھاکر مجے ہوچا۔ "سافر تمادی دُنیا توست انچی ہوگی!"

میں اس کے فلط اندازے پر کچ نادم ساہوگیا اور آے نہ بتاسکا کہ وہ دُنیا جے تم حسین خیال کر
رہی ہو اس سے کسیں ذیادہ کرید اور بدصورت ہے، شاید تم ہم لوگوں کے لباس اور ہماری چال دُحال
سے ہمارا اندازہ لگا رہی ہو ، یہ فلط ہے ۔ ہم عمدہ لباس صرف اپن حقیقت کو پھیانے کے لئے ہیئے
ہیں ۔ ہم اپنے آپر ایک پردہ دُالنا چاہتے ہیں ، ایک رنگین پردہ ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جھتے ہماری
ہیاری اور قیمتی لباس اپنے گرد لیکئے جاتے ہیں آتے ہی عریاں ہوتے جاتے ہیں ۔ یہ لباس ہماری
تہذیب و شرافت کاکفن ہیں ۔ قیمتی کفن اور ہماری عور توں کے ہونٹوں کی سر فی مختف ہونٹوں کے
نظانات کو پھیانے کا ایک دُھنگ ہے ۔ جب ایک شخص کے ہونٹوں کا دباؤ انسیں نیا کر دیت ا ب
اور آن کی سر فی زائل ہو جاتی ہے ، جب وہ کول کی مرجھائی ہوئی پتیوں کی بانٹ دکھائی دینے گئے ہیں
توسر فی کی دوسری نے آنسیں مجر نظر فریب بنادیت ہے ۔ "

مجے پالو کی ذندگی کے ساتھ ساتھ اس کی موت پر بھی دشک آنے لگا۔ وہ مرکز بھی حسین اور دل کش ہی رہے گی۔ اس کی خاک آڑکر سیب انجیریاز ردالوؤں کی کھاد ہے گی اور بسار کے موسم میں زمین پر پھولوں کا ڈھیر لگ جایا کرے گا۔ جنسی ایسی ہی یا اس سے بھی حسین لڑکیاں چنے کے لئے آیا کر پی گی۔ اس کی ذندگی شد اور دلکش دنگوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور میری خاک کسی کیکر یا بیری کی جڑ میں جا پڑے گی جس کے کانے را بگیروں کو تکلیف دیا کریں گے یا چرکسی سود خوار بننے کی رتھ کا بیا ان پر گرر جائے گا۔ میں نے یہ بات اس لئے پھٹیا لی کہ انسانی فضا عمل کا چشر انسانی خبانث سے بھوقا ہے۔

أس نے میرے شانوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا ۔ "تم چٹ کیوں ہوگتے ، بولونا ۔ " ايد دنيابت الحي ب،ميرى دُنيا كسي خوبصورت ."

اس كى أنكمول مي مجر ايك نفرت كابلكاساجذب أمند آيا ـ

یالونے ایک عجیب اندازے مسکراکر میری طرف دیکھا۔ اس کی تی ایک تلخی تھی۔ دُور آسمان کے کونے سے ایک بڑا سا تارا نوٹا اور تھرتھراتا ہوا ایک روشن کی لکیر بن کر کھنے جنگل می غائب ہوگیا۔ الاؤ کے بھر مکتی ہوئے شعلوں کی روشن ہمارے اور پر رہی تھی۔ اور میں تھوڑی دیر كے لئے موجے لگا كر سى سارے وف وف كر سائى عورتوں كى كود مي جاكرتے بي ، بالكل خاموشى کے ساتھ، کچ عرصہ وہاں یوورش پاتے ہیں اور مجر حوبصورت ساری لڑکیوں کی صورت میں زمن یہ اتر آتے ہیں اور غالباً پالو بھی انہی نوٹے ہوئے آروں میں سے ایک ہے جو آج سے بندرہ سول سال پلے

اس ساڑی عورت کی گود میں جاگرا تھا جو بیک وقت چار تنومند چرواہوں کی بوی تھی۔

اس كى الكحول مي اليے اليے بے شمار تارے ناچ رہے تھے اور مجے يہ احساس ہونے لگاك مي آسمان میں پونے گیا ہوں ست سے چکتے ہوئے جگرگاتے ہوئے آروں کے درمیان اور چک دار ذرے اڑاڑ کر میرے اور کر رہی ہیں۔ بیال تک کہ میں اس میں ڈھک گیا ہوں۔ حسین لمحات مسکراتے ہوئے آئے اور آنکھ بچاکر گذرے علے گئے ۔ اس طرح کہ ہمیں خبر مجی مد ہوتی۔

"اس نے بھیکتے ہوئے مجھے بوچھا ۔۔ "تم بطے تونسی جاؤ کے ۔۔۔ ؟"

يني كل صبح چلا جاؤل گاب

أس نے اپن لبی لبی بلکیں اُ ٹھاکر میری طرف دیکھا اور اس کی گردن ٹوٹی بوئی شاخ کی طرح

وہ کھری ہو گئی ،اور دو روشن ، ٹمٹاتے ہوئے تارے اس کی منکھوں سے نوٹ کر گھاس میں جنب ہوگئے اس ڈھلواں زمین کی بڑم بڑم گھاس میں جبال بنفشہ کے پھول آگ میں گے ایسی ہی نیگلو ہوتے ہیے یالوکے ہنوتھ

يتم مت جاؤ مسافر أس نے نوٹے ہوئے لیج میں کہا۔"

مرے کوٹ کے اٹھے ہونے کار میں اس طرح جھانکنے لگی جیے اس کے اندر چیپ جانا چاہتی ہے۔

تم نہیں جانتی پالو، میرے ساتھی اس چیز پر داعنی نہ ہوں گے۔

اس نے میرا دامن مچھوڑ دیا اور گردن جھکائے ہوئے بھیڑوں کی ربورٹی طرف جل دی ۔ میں نے چکی کے سامنے آن کر اس کی طرف بلٹ کر دیکھا اُس نے جلتے ہوئے الاؤمیں دوستے اور لڑکا دئے ۔ شعلے تیزی کے ساتھ جھٹے گئے ۔ وُ حوال اُ مُوکر چھ و تاب کھاتا ہوا پہاڑی بگڈنڈی کی طرح آسمان کی طرف بڑھنے لگا ۔ الاؤکی لیڈوں کا سایہ در ختوں اور جھاڑ بوں پر سسسکیاں سی بھرنے لگا ۔ بالوکی ٹوٹی ہوئی آواز مردہ جنگل میں گونج دبی تھی ۔ پالوکی ٹوٹی ہوئی آواز مردہ جنگل میں گونج دبی تھی ۔

הפהפהפינוני

سے ہوتے ہی دوائل کے لئے ہم نے اپنے سفری تھیلے اپنے کندھوں پر لاد لئے۔ شمال میں نون ک گری گری لکیریں ہی تیربی تھیں۔ دیوار کی چٹیوں پر وُھند کے جانے سے جے ہوئے تھے اور پارٹی داستے بل کھاتے ، انگرائیاں لیتے تدی سے بیداد ہو رہے تھے۔ میں نے لکل کر الاؤکی طرف دیکھا۔ وہاں چند بجمی بجمی چگاریاں اور راکھ کا وُھیر نظر آرہا تھا اور جل کر الگ پڑے ہوئے ایک موٹے سے تے سے دھواں آئے رہا تھا۔ بگر سنسان تھی اور اس پر ایک آ داسی سی برس دہی تھی۔ پالو اور اس کا بوڑھا باپ دھواں آئے رہا تھا۔ کر جاچکے تھے ب

## پگڑنڑی

MALE BUILDING TO THE PARTY OF T

The state of the s

پگٹنڈیال کُباق ، ان دیکھی وادیوں میں سے کراتی چی جاتی ہیں و ور بست و ور تک اور برخت برطے برطے برطے برطے اس سے جالمی ہیں ، ایک غیلے اور وسے آسمان سے چانے والے اب پگٹنڈیوں اور آسمان کے درمیان کسی کھو جاتے ہیں ، اس طرح کھو جاتے ہیں کہ نقش قدم بھی پیچے نسیں چھوڑتے ؛

کتن پگٹنڈیال ہیں اور کتنے چلنے والے اور پجر سب کی جدا جدا پگٹنڈی ہے ۔ ایک دوسرے سے کسی بھی تو نسیں لملتے اور اگر لملتے ہیں تو مختلف سمتوں میں جاتے وقت سب کی جدا جدا پگٹنڈی ہے !

اُڈی کاجسم بھی ایک پگٹنڈی ہے جس پر سے زندگ کے مختلف دور گزر جاتے ہیں ، بچین ، جوانی ، بوٹی اور بھر کھی اور کر جاتے ہیں ، اس زمین اور آسمان کے درمیانی خلا میں ہوا کے ایک لطف کو میں ، پگٹنڈی بھی اور پور کھی جاتے ہیں ، اس زمین اور آسمان کے درمیانی خلا میں ہوا کے ایک لطف کو میں ، پگٹنڈی بھی اور پھلنے والے بھی۔ سکھیا پگٹنڈی تھاکہ داہی ؟ کچ خبر نسیں ؛ ست کم لوگ جانتے تھے کہ سکھیا اُفق پر نظری جباتے گاؤں سے باہر جانے والی پگٹنڈی کو ہر وقت کیوں گھورتا دہتا ہے اور کھی کمی لینے چرے پر بھی بیر کر ایک خیال میں کیوں غرق ہو جاتا ہے ، سوچتا دہ جاتا ہے میاں بک کہ پگٹنڈی اس کی نگاہوں باتھ بھیر کر ایک خیال میں کیوں غرق ہو جاتا ہے ، سوچتا دہ جاتا ہے میاں بک کہ پگٹنڈی اس کی نگاہوں باتھ بھیر کر ایک خیال میں کیوں غرق ہو جاتا ہے ، سوچتا دہ جاتا ہے میاں بک کہ پگٹنڈی اس کی نگاہوں باتھ بھیر کر ایک خیال میں کیوں غرق ہو جاتا ہے ، سوچتا دہ جاتا ہے میاں بک کہ پگٹنڈی اس کی نگاہوں

کے سامنے ناچنے لگتی ہواور بل کھاتی ہوئی دور کسی اسمان میں جاکر جذب ہو جاتی ہے۔

سائے مخضر سے طویل اور طویل سے مخضر ہوکر چیتے رہے داست میں آگے ہوئے بست سے
پانے پیسٹر سرکش ہواؤں کی تاب نہ لاکر زمین پر گر پڑے اور ان کی جگہ نئے درختوں نے لے لی، کتنی
بی جگہ پگڈنڈی نے کھسک کھسک کر اپنا داستہ بدل لیا ، داستوں کی شکلیں بدل گئیں ، مکانوں کی ساخت
تبدیل ہوگئ ، دن دات تھک تھک کراون سے بدلتے دہے گر سکھیا کی کبی نہ تھکنے والی آنگھیں اس
پگڈنڈی پر سے نہیں جس پر سے کبی وہ اپن زندگی کی ایک خوشی لے کر آیا تھا۔

سنحیا کی ذندگی بگذندی کے ساتھ ساتھ بدلتی جارہی تھی گر فرق صرف اتن تھا کہ بگذندی کے ساتھ ساتھ ساتھ بدلتی جارہی تھی گر سکھیا ہ سکھیا کی ذندگی جس پگذندی ہے ساتے کے لئے نئے درخت برانوں کی جگر آگ آئے تھے گر سکھیا ہ سکھیا کی ذندگی جس پگذندی ہے گزر دہی تھی اس پر کوئی سایہ نہ تھا او فق کی ایک چٹی سی دھندلی نقرتی لکیر اس کا سرایہ تھا اس کی نگاہوں کا مرکز آسمان اور ذمین کا سکم ا

راتوں کو اسمان میں بھٹلنے والے تارے محوکری کھا کھا کر اس سے کہتے .

سوہ اب نہیں آئی ، گر سکھیا ان پر نظری جاکر انہیں گھورنے لگا اور انہیں ہوئیا دیکھ کر اس کی نگاہیں ان کا تعاقب کر نہیں لیکن وہ نظروں ہے او جھل ہو کر کہیں گری تاریکی ہیں کھو جاتے اور وہ سوچنے لگا ، اسی طرح ایک خوبصورت تارا ہوئ کر کبی اس کی گود میں بھی گرا تھا گر بجر اسی طرح کی بیک ایک اندھیرے میں او جھل ہوگیا ، اس کی حد نگاہ ہے دور ، اس کے اور اک ہے کہیں پرے اور بچر اس کی نگاہیں ان راستوں پر جم جا تیں جن راستوں ہے وہ اے دلئن بنا کر لایا تھا۔ وہ اب سنسان تھے ، سنسان اور اداس اور وہ آ داس راستوں کو دیکھنے لگا ، اس پگرنڈی کو ، کیا خبر اسے کبی اس کی یاد آ جائے اور وہ جلی آئے ، اپنے سکھیا کی یاد !

سکھیاکو کمجی کسی نے نہاتے ہوئے نہیں دیکھاتھا ، وہ پانی سے ڈرتا تھاگویا وہ سلگی ہوئی راکھ
ایک ڈھیرتھا جو پانی بڑتے ہی من سے بچ کر رہ جائےگا۔ ایک میلا سا اس کاہم عمر حقد دن رات اس پر فراتشی
قبقے لگا دہتاتھا ، قریب دیے ہوئے اپنے کا دہواں پگڈٹٹ کی طرح بل کھاتا ہوا اس کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا
اور وہ اپنے اور حقہ کے درمیان راکھ کے ڈھیر کی طرح پڑا رہتا تھا ، ایک سلگتے ہوئے راکھ کے ڈھیر کی طرح!
دن میں کئی بار کو اس ٹوٹی ہوئی منڈیر پر آن بیٹھا جس پر ایک بوسیدہ می بلی ایک پرانے چھپر کو
طائے ہوئے تھی۔ اُس کی کائیں کائیں پر سکھیا ایک دم چونک پڑتا ۔ پگڈٹٹ کی تالاب کے کنارے کنارے کاری جوئی موثی موز کہ وی کو جاتی ، دور تک تھیلے ہوئے کھیتوں میں اور راستہ کی دمول ان کی نگاہوں کا

جاب بن كرانسي واپس لوناديق ، الوس ناكام ، اور وه سوچنے لكتا اور سوچتاره جاتا ، بست سى پكذنديال بين ، ان گنت ، لاتعداد ، راسته مجول جاناكونى برس بات نسي ، وه مجى راسته مجول كتى ہے ، جائے كب سيدھے راست پر بڑے ، جانے كب واپس آجائے !

گافل بدل گیا ہے ، گافل والے بدل گئے بی ، زندگی آبت آبت پھل رہی ہے ،اس کے ساتھی بست آگے گئے باقی جو بیں تیار بیٹے بیں ،کیا خبر وہاں بھی روحوں کا ملاپ ہوتا ہو ، روحوں کا ملاپ ،اور وہ خواہ محواہ مسکرانے لگتا جیے دبی ہوئی چگاری ہے ۔ راکہ ہٹ جاتی ہے ۔ اسے بیال اب کون بچانے گا ،وہ ابھی اس کا انتساظار کرلے گا ، جانے وہ کب وایس آجائے ،

اں کے زدیک کوڑے کا ایک دھیر مگ گیا تھا۔ گردو پیش کی ہرشے کوڑے کے ایک دھیر ہی تبدیل ہوتی جاری تھی ہے۔ تبدیل ہوتی جاری تھی ہے۔ ہستہ ہستہ گرنے والی منڈ ہر سکا تکا کرکے جڑنے والاجھی کا چونس، دھیرے دھیرے مسکنے والے آپلے اور خود سکھیا کارفتہ رفتہ بخصینے والا جسم سب کوڑے کے ایک ڈھیر میں بدلتے جارہے تھے وہ ان تمام چیزوں سے بیگانہ تھا۔ اس کی زندگی کے صبح شام اس کے سامنے پھیلی ہوئی پگڈنڈی ہرسے دھکتے ہے جارہے تھے۔

چاند اے راتوں کو تنہا بیٹھا ہوا دیکھ کر سمجھانا ، سکھیا اب وہ کمجی نہیں آئیگی ،اب وہ کسی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور شمنڈی آخوش میں ہے ، تیری کھنے ہے بہت دور ۔ "گر سمجھاتے سمجھاتے خود بھیکا پڑ جاتا ۔ ترش اور شمنڈی ہوائیں اس کے بدن میں کو کے دینتی ، موسم آتے اور چلے جاتے گر سکھیا ۔ رفت رفت بھسے والا راکھ کا ڈھیر اپنی جگہ پڑا رہتا اور ذراسی آبٹ پر اونگھتے اونگھتے چنک پڑتا راتوں کو تھیلے میر کسان اپنے بل کا ڈھیر اپنی جگہ پڑا رہتا اور ذراسی آبٹ پر اونگھتے اونگھتے چنک پڑتا راتوں کو تھیلے میر کسان اپنے بل کے ہوئے ، بلوں کو تکنیلے میگر نڈی پر ، حسین گیت بکھیرتے ہوئے گزر جاتے اور آنگھیں بھاڑ بھاڈ کر دھند کے من تکنے لگتا۔ "

یکا خروہ ان دسلے گیق بی کی جھاؤں میں چیکے سے چلی آئے ، اپ سکھیا کے پاس ۔ ۔

گافل کے لڑکے اسے چاچا کہا کرتے تھے ۔ سکھیا چاچا ، وہ کبی کبی اس کے گرد آن کر اکھٹے ہو جاتے ، سکھیا چاچا کوئی کہائی کمواجی ہی ۔ اور کوئی بچ میں بول بڑتا ، سکھیا چاچا کیا دن میں کہائی کہنے سے اسافر داستہ بھول جاتے ہیں ؟ "

سکمیا کی لخت جونک بڑا اور نظری پگذندی پر جا دیت جودر ختوں کی چدری جھاؤں میں بڑی بانیق رہتی تھی دوران عاموش اور وہ مجر بوچھا ،اس کے شافوں کو جھجوڈ کر ، ، بتاؤ ناسکمیا چاچاکیا دن میں کہانی کھنے سے مسافر ج بچ داست بھول جاتے ہیں ؟" اور وہ اپن تھی ہوئی بجی بجی نظریں اٹھاکر اس

کی طرف دیکھتا ، بال بیٹا دن میں کمانی سنانے سے مسافر داستہ مجول جاتے ہیں ،اپ داستہ سے بھلک جاتے ہیں ،دن میں کمانیاں نمیں کماکرتے ،جاؤ شام کو سنائیں گے "اور مجراس طرح شام ہوجاتی ۔

یاد آنے ہو خیر ممذب گندے اور میلے بجوں کا بجوم شور مچاتا ہوا بجر اس کے گرد اکھنا ہو جاتا ۔

ایک جلم انار کر الث دیت اور آگ کرید کر تمباکو جاتے ہوئے کہتا ، سکھیا چاچا امجی ناشروع کرنا میں تمادے لئے چلم بجر لوں !!

سکھیا زم زم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر گردن بلادیت اے ہے اس کے گرد سکڑ کر بیٹے جاتے اور وہ حقہ کی لے پکڑ کر اسے آواز دیت ۔

كيا سناؤل ؟" اوروه قنقه لكاكر جواب ديت ـ

"آپ بيتي ـ"

اس کی نگامی تاروں مجرے آسمان اور دُ صدکے میں دُوبی ہوئی پگذیڈی پرے گزتی ہوئی بچوں کے چروں پر جنوں نے غلامی فدمت اور مشقت کا بار کے چروں پر جنوں نے غلامی فدمت اور مشقت کا بار اٹھانے کے چروں پر جنوں نے غلامی فدمت اور مشقت کا بار اٹھانے کے لئے جس طرح انہوں نے یہ سب کچ انڈیا میں پایا تھا۔ میں تحف نسلا در نسلا در نسلا در نسلا دینے کے لئے جس طرح انہوں نے یہ سب کچ انڈیا میں پایا تھا۔ اس کی آنگھیں ان کے چروں پر گڑ جائیں ، معصوم کھلونے غم مستقبل کی خوراک!

بچ اے خاموش دیکھ کر بھنجوڑتے ، سناؤ نا سکھیا چاچا اب تو رات ہوگئ ہے۔ " وہ اپن ٹوئی ہوئی سانسوں کو جوڑ کر ابھارتا ، اپن زندگی کی طویل داستان مائنی کے انباد میں سے کرید کر نکالتا اور آخری فقرہ یہ آن کر دک جاتا ۔

سكر وه اے چور كر على كن!"

کوئی بچہ بول اُٹھتا، سرگئ ہوگی سکھیا چاچا بچاری ؟ ۔ ینسین نہیں "اِسکھیا ایک کرب کے عالم میں چیخت ا

کوئی دوسرا بچ بلاسوچ بواب دیت ، برصورت ہوگا سکھیا چاچا وہ آدی اس کا ہاتھ فورا اس کے چرے پر جانا ،ایک موٹی سی ناک ، موٹے موٹے ہونٹ اور اندرکو دھنسی دھنسی آنگھیں ، لبوتراسنہ پھیلا ہوا دہانہ ، چیدری ڈاڑھی الحر گالوں کی جھریوں میں سے گزرتا ہوالرز کر جھے کی نے پر آن گرتا ۔اس کا من چھیلارہ جانا اور چھرائی بھرائی نگابیں پگڑنڈی کے آخری نقط پر جم کر رہ جانیں۔اس کی سانس اس کے من چھیلارہ جانا اور چھرائی بھرائی نگابیں پگڑنڈی کے آخری نقط پر جم کر رہ جانیں۔اس کی سانس اس کے سینے میں المحنے لگتی اور آنگھیں آنسوؤں کو ترسے لگتیں ۔

اس كى آخرى أميد پكذشى اس كے سلم اسى طرح محيل ہوتى تھى بختك وساده و بل كھاتى ہوتى

اور بحول کا کہا ہوا فقرہ اس کے لئے بالکل بے معنی ہو کردہ جاتا ، بالکل بے معنی ، مرود ، بے جان اور نیم زندگی کی اتنی طویل امد کووہ نا سمج ، بحول کے ایک فقرے پر ختم کر بھی کیے دیتا؟

وہ مجم انگھیں بن کرا فق کے اس درمیانی راستہ کو گھورنے لگا۔ خزاں کی آمد مردہ و دردورو بقل کا ایک دھیر پالاندی پر لگا دیت ، بے ترتیب اور بے کفن بقل کا ایک دھیر ااور راہ گیروں کے پاؤل استی روندتے ہوئے گزرتے۔ درختوں کی نشکی شاخیں مایوس باہوں کی طرح بھیلی دہ جاتیں بیاں کسک کہ ان میں رفتہ رفتہ نگوفے بھوٹ آتے اور سکھیا بھی کا تنات کے اس تسلسل سے اپنی ذندگی کو مطابق کرنا چاہتا تھا!

پتوں کی داشیں ریت کے باریک ذرات میں تبدیل ہو جاتیں اور پگڑی اے مجر اک روشن سارہ نظر آنے لگئ جس کی روشن میں اس کی اسدیں بڑی مسکتی رہتی تھیں اور امجی تک دم توڑنے کی نوبت رہ آئی تھی ۔ گاؤں کے لوگ اے پاگل تصور کرنے لگے تھے ،ایک بے صرر پاگل اس کے ہم عمر کمی کہمار ادھرے گزرتے وقت اس پر ایک نظر ڈال کر رک جاتے ، ٹھنڈی ہوا اور اے کسی خیال میں غرق دیکو کر آواز دے لیتے ۔ ،

وسكمياكياتك بجركن ٢٠

سکمیا اپن جستو انگیز ، نگایس اٹھاکر ان کی طرف دیکھتا اور اس کی دوبتی بوئی می نظریں بوچھتی مطوم ہو تیں ، تم امجی تک جی رہے ہو ، بلا مصرف ، کیوں "؟

اور پر ایک جنش کے ساتھ پلو بدلا ،

"آگ کمال بجی

"دحوال تو ہے نہیں "؟

اب آگ بی آگ رہ گئی ہے "اور سرد حقہ می خوا مخواہ کش لگانے لگتا۔

"تيرا چھر بحي كھك گيا سكھيا ۔ اس كا پھونس جرگيا"

"ابحی سایہ تو ہے میرے لئے بہت ہے۔"

وتو بحى كياب سكميا ومندر وث كن تحيك كرال ناء

ال اے چرف سرے باول گا اور اس کی نگابی تالب کے کنارے کنارے بل کھاتی ہوتی

پگذشدی برجاردسی \_

وسكمياكتف كورًا چروگيا . جهارُو بحى نسي ديت تو ."

جهارو تووي آن کر ديگي ـ "

-پگلا "وه نسي ديت. وه نسي منگي "

سكى است بھيركر بيٹ جانا اور بگذندى كے مدو جزر من ابنا سكون تلاش كرنے كى كوسٹسش من مصروف ہو جانا۔ وہ دور تك يريدانا ہوا چلا جانا ، پگلا ، حقد تحدثوا بڑا ہے كمنا ہے آگ نسي بجى ، كمنا ہے اب آگ بى

آگ ره گن ہے وہ آئی بھلا۔!

یگڑنڈی کسی سے شروع ہوتی ہواور کسی ختم ہوتی ہوگر داست میں سکھیا کا گر بڑنا ہے ، جب
ندی چڑھتی ہے توکیا ہے کھیت سو کھے دہ جاتے ہیں ہسکھیا اپنے آپ کو چیکے سے تسلی دے لیا تھا گر
اسے یہ سلوم نہ تھا کہ جب ندی سبت چڑھ جاتی ہے تو کھیتوں کے ساتھ گاؤں بھی ڈوب جاتے ہیں ، ندی
آگے یہ جاتی ہے اور لاشیں سڑنے کے لئے بیچے چھوڑ جاتی ہے !

سکھیا کی دھندلی آ تکھیں افق پر جم کر رہ گئیں۔ رفتہ رفتہ سکنے والا راکھ کا ذھیر سرد بڑگیا۔ آہستہ آہستہ بڑھنے والا کوڈے کا انباد ، ٹھنڈا ادھ جلا آ پلا ، ٹوٹا چھپراور گرتی ہوئی منڈیر اے پکارتے رہ گئے ، سکھیا ، سکھیا ، سکھیا ! پلانڈی گھومتی ، بل کھاتی روز اس کے دروازے کے سامنے آکر ٹھر جاتی ہے اور آواز آتی ہے "سکھیا "!۔ ٹوٹی بلوتی منڈیر حیرانی سے مند بھاڑے ہوئے اے دیکھتی رہ جاتی ہے اور خاموشی سے پوچھتی ہے ،۔

سکيا وه آگئي به

پکٹنڈی بغیر جواب دے واپس لوٹ جاتی ہے اور کسی دور گرے نیاے اسمان میں جذب ہو جاتی ہے !!

بات کو تو پر اب کوئی بھی د بولنا کوئی ہوں بھی د کرنا ، مولی صاب نے ہی جو ہمارے گاؤں میں نواج رہوا وہیں ہیں چودھری کی جوان چھوکری کو پکڑ لیا تھا۔ بیاویانا ہو یا آن کا ابھی بڑے نواجی آدی ہیں ، کھدا جانے کیا بھد ہے ، چھوکری کا بیاہ بھی ہوگیا اور مولی صاب بھی ہیں ، کوئی جگر بھی د کرنا اب تو اور مدا جانے کیا بھد ہے ، تھاندار اور بنیا کی لونڈیا مسلم اس کے گھر آکے شکا کرے ہے ، تھاندار اور بنیا کی لونڈیا مسلم اس بھر بنیا کی لونڈیا کا چا نا ؛ تھاندار اس کے گھر آکے شکا کرے ہے ، تھاندار اور بنیا کی لونڈیا کی مین ناتھ تھے ؟ بنیا نے پکا گھر بنا لیا اب تو ، پر کوئی بھی نابھ بھنا ، سب کھوسا د بی کریں ہیں آس کی ۔ تھاندار ست مانے ہے بنیا کی اور ہم اپنی کسی ، تو بھی کیا کے گی من کے ، جوانی میں سمی بھول کرا کی ۔ تھاندار ست مانے ہے بنیا کی اور ہم اپنی کسی ، تو بھی کیا کے گی من کے ، جوانی میں سمی بھول کرا کریں ہیں ۔

"سردیوں کے بی دن تھے ، بڑے جوروں کی سردی تھی اس سال ، میں دات کو کھولو میں ہے آرا تھا کھ کے ، جب سڑک والے کنویں کے پاس سپنچا تو میں نے دیکھا کوئی اورت کھڑی ہے ، چاندنی دات تھی ، است ہی بڑا چاند تھا جنزا آج ہے ، پرتے نے کیا دیکھا ہوگا ، گریب کی جوانی اور جاڑے کا چاند کوئی نا دیکھا ۔ میں آھے دیکھ کر کھڑا ہوگیا ، وہ پرے کو سرک گئی میرے دل میں سک گرا، میں اور آگے کو ہوگیا ، وہ وہ میں کھڑی رتی ، میں نے جاکے اُس کا ہاتھ پکڑلیا ، میرا دل بس میں نادبا۔ ہمارے گاؤں کی بو تھی وہ ، اس کا میاں دو سال سے پردیس گیا وا تھا ۔ اب تو مرگئی وہ بچاری ، اُس کا میاں ابھی تک بھی نا آیا پردیس سے ، کمویں ہیں وہ اسے پسند نا تھی ، تو میں یوں کموں ہوں کہ بھول سمی کریں ہیں ۔ "

رجوانے اپنی بات کتے کتے جولے کی بھی ہوئی آگ کی طرف دیکھا اور اُس کا باتھ چھوڈ کر کلڑیاں آگے کو سرکانے لگا۔ دینے کی دُھندل روشی تحر تھراری تھی۔ ناڑو کی سسکیاں دھیمی پڑگئیں اُس کا جھٹا ہوا سراور پڑنم آنکھیں اُ پر آٹھیں۔ اور وہ ٹو پرے سامان کھولنے کے لئے باہر جلی گئی۔

وی کلماڑی ، کاریاں ، ٹو اور وہی جگل، ہرروز وہی وہی چیز، نازو کی آخوش اور ڈیا ہے بے نیازی ۔ باہر آتے جاتے اس کے متعلق گاؤں والوں کی باتیں اس کے کان میں پڑجاتی تھیں ، اس کے ساتھیوں کے آوازے ، لؤکیوں کا کرا کر نکانا اور عورتوں کے ناک بھوؤں چرمے ہوئے اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے ، کبی گاؤں کی بری بوڑھیاں کسی کے دروازے کے سامنے کولھے پر باتھ دکھے ہوئے اس کی بابت کھے کسی ہوئی سُنائی دے جاتی تھیں ،

ادی بے سرم ہے نسی تو چریل کو گھرے نکال کر دھکے دیت! ا ادی لو ہے وہ تو آس یہ ، جان دیوے ہے۔"

يكسي دوب بحى نامرتاء"

اری رہے دے بس تو اس کی باتیں !"

اب یہ تمام کچے رجوا کے لئے زندگی کا ایک صد تھا ، یہ سب کچے اس کی زندگی کا ایک جزو بن گیا تھا۔
وہ دن دات ، صبح شام اٹھتے بیٹھتے ایسی باتیں سننے کا عادی ہو گیا تھا ، اب یہ سب اس کے لئے بے معنی تھا
کیوں کہ اُس کا اٹل فیصلہ کوئی نہ بدل سکتا تھا ، جوانی میں سبحی بھول کریں ہیں ۔ چھتے ہوئے فقرے ،
پھبتیاں ، تمسخر اُس کی نگاہوں میں کوئی وقعت نہ دکھتے تھے ۔ اب وہ ایک ہی حالت میں خوش تھا ، وہی
کلماڈی ، ککڑیاں ، ٹٹو ، وہی جنگل اور نازو کی آخوسٹس ب

آسمان پر بادل جہاتے ہوئے تھے ، بادلوں کے کئے ہوئے کونوں میں سے گاہ کار سال ہواکہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی تھی ، شیٹم کے پتے ہوا کی جھائکتے ہوئے دکھائی دے جاتے تھے ۔ بہتی پر ایک گری تاریکی جھائی ہوئی تھی ، شیٹم کے پتے ہوا کی تیزی میں بڑے ذور زور سے سننا رہے تھے ، برندے پھڑ پھڑا کر آڑتے تھے ، اور اندھیرے میں کی دوسرے درخت سے گراہٹ کاکسی کوسوں نشان نہ تھا ۔ بحل کی چیک میں کالے کالے بادل ست نوف ناک مطوم ہو رہے تھے ۔ رہوا تھوڑی گئے نے پردکھے ہوئے ممثل تے ہوئے دیے کی طرف دیکھ دہا تھا اور اس کے باتھ مصبوطی سے دیوائی کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے ۔ ایک پروانہ دیوار کے ساتھ ساتھ آڈرہا تھا اور ایک چھپکی اس کی سے ٹائٹوں کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے ۔ ایک پروانہ دیوار کے ساتھ ساتھ آڈرہا تھا اور ایک چھپکی اس کی تاک میں چھپے دوڑ رہی تھی ۔ دیر تک وہ اس تھائے کو دیکھتا رہا بیاں تک کہ آس نے پروانہ کو پکڑ یا ، اس کی ٹائٹس اور پر دیر تک آس کے من میں دکھائی دیتے رہے ، پر آس نے ایک لمی سانس لی اور بروانہ کو ٹائٹس اور پر دیر تک آس کے من میں دکھائی دیتے رہے ، پر آس نے ایک لمی سانس لی اور بروانہ کو ٹائٹس اور پر دیر تک آس کے من میں دکھائی دیتے رہے ، پر آس نے ایک لمی سانس لی اور بروانہ کو ٹائٹس اور دیکھا جو چاریائی پر بڑی کراہ رہی تھی۔

"تو مجري جاول ؟"

"میں جانوں ہوں۔۔۔۔ گاؤں کی کوئی دائی ناآینگی ۔۔۔۔ اچھا ہے میں مرجاؤں!" آس نے اپنا چیرہ دوید میں چھٹیا لیا اور دیوار کی طرف منہ کرکے رونے لگی۔ "رجوا کے دل کو ایک دھکا سالگا ۔ اسے ایسا مطوم ہوا جیسے کوئی آس کے مکان کے چھت آثار

کر پھینک رہاہ ، جیے کوئی اے گھرے باہرنکال رہا ہے۔ "اس گاؤں میں نالے گی دوسرے گاؤں سے لے آؤں گاب

"میں تمادے ہاتھ جوڑوں اور ۔۔۔۔ اور کسی مت جائید ۔۔۔۔ بارس آگئ ہے تو اور ۔۔۔۔ میں مرکئ تو تم اور بیاہ کر لیجو ہ

اس نے اپنے انبو بونچ کرا داس اور حسین انکھوں سے رجوا کی طرف دیکھا۔ اس کا چرہ درد کی شدت ے پھیکا پڑگیا تھا، لمبی لمبی بلکس نیچ کو جھکے لگی تھیں ،گدرایا ہوا بدن اور ہاتھ پاؤں ڈھلے بڑگے تھے اور بھنے ہوئے ہونے چیوں کو روکنے کی انتائی کوشش کر رہے تھے۔ رجوا کے دل میں ایک طوفان سا اٹھے لگا، طبیت بے قابو ہو گئ اور جذبات بحرك كے۔

وائى بناكام ناچلنے كا \_"

"میں تمادے ہاتھ ....."

وہ أنھا اور أس كافقرہ بورا ہونے سے پہلے باہر لكل كيا۔

ہوا تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، شیشم کی شنیاں عرا عراکر خوف ناک شور پیدا کر رہی تھیں . دئے کی او ہوا کے زورے چکرانے لگی اور دحوال آڑ کر چھت میں سیاہ سیال دحاریال بنانے لگا۔ کوں کی آواز رات کے سنائے میں سارے گاؤں یہ جھاگئے۔ نازو بڑی کرونی بدلتی رہی ، بادلوں ک كُوْكُرُ ابث كے ساتھ بارش ہونے لگی۔ اس كى طبعت بريشان ہو كئى اور وحشت برمنے لگی۔ چكدار اپنے بحاری بحاری یاوں سے تھے تھے کرتا ہوا ، جلگتے رہو ، کی کرخت آواز گاتا ہوا نکل گیا۔ رجوا دائی کو لے كر كرس كفسا ، نازوب بوش برى تھى۔

الذكى موتى ہے۔" داتى نے رجوا كے سمانے اكركما۔ اس نے تيز تيز سانس ليتے موسے أس كى طرف مطمنن نگاہوں سے دیکھا اور لحاف کو اپنے گرد اچھی طرح لیدے لیا۔ داتی نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اتھے رہاتھ رکھا اور أحمل مدى۔

و تحجے تو بڑے جور کا بکھار ہورہا ہے دے۔"

يكونى بات ناجرا بوا لك كني ."

و دواکیوں نه لاتا جاکے دیکھ کتنا دن چرھ گیاہے۔"

"دواكى جرورت نامي تو يول بى احيا بو جايا كرول بول -"

اس نے اپنامن لحاف میں ڈھک لیا اور بھاری بھاری سانس لینے لگا

گاؤں جرمی نازو کی لڑکی اور رجواکی بیماری کی خبر پھیل گئے۔ نازوکی بدچلن کے ساتھ ساتھ لڑکی کی نخوست کاسب کو یقنین ہوگیا ۔ عور تیں سرجوڑ کر باتیں کرنے لکیں ۔ جوان لڑکیاں بڑی تجسس بھری تگاہوں سے ان کی باتیں سنتی تھیں۔ پاس بی کے گاؤں سے ایک مکم علاج کرنے کے لئے آیا ہوا تھا جس کے پاس چد بجلی کے آلات تھے وہ صرف صکیم تھا حکمت کی سد کے بارے میں سب لاعلم تھے . ابن آلات ہوہ ہر قسم کا علاج کرنا تھا، آلات میں خوبی یہ تھی کہ ہر قسم کے درد کو کھینے لیتے تھے، بڑی بڑی میں سے درد نکال لیتے تھے اس کے علاوہ اس کے پاس کی بجرب نیخ بھی تھے ، وہ ہر قسم کے پوشیہ امراض کا باہر تھا، کی لوگ خدا کو حاصر ناظر جان کر کہتے تھے کہ حکیم صاحب نے ان کی زندگی انہیں دی تھی، نازو رات کی تاریخی آبستہ آبستہ بھیل رہی تھی، کو لھو ختم ہو چکے تھے اور سردیاں بلکی پرگئی تھیں، نازو رجوا کے پاس بیٹی ہوئی گئی باندھ کر آس کی طرف دیکھ دہی تھی ۔ دینے کی لو تحرتحوا کر اسی طرح دیواروں پر دھوئیں کی کئیریں بنارہی تھی اور چولیے کے آپلوں کا دھواں گھرکی فضا کو کٹیف کر رہا تھا، دیواروں پر دھوئیں کی کئیریں بنارہی تھی اور چولیے کے آپلوں کا دھواں گھرکی فضا کو کٹیف کر رہا تھا، رہوا بھاری بخادی ہماری سانس لے رہا تھا، اُس کا دم سینے میں دائے لگا تھا، برابر کے چھنے میں بندھا ہوا اُٹو زور زور دور سے چلالے لگا اور وہ اس کے آگے گھاس ڈالنے کے لئے آٹھ کر چل گئی ، وہ ایک پاؤں رہی میں آلج بانے کی وجہ سے بڑی طرح آجیل رہا تھا۔ لڑی کے دونے کی آواز من کر وہ اندر کی طرف لوٹی ، رہوا اپنے بستر میں بالکل ضاموش بڑا تھا ، آنگھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن سرد تھا اور مد کھلارہ گیا تھا۔ نازو تھرا گئی آس کے بدن میں سنا ٹا سالکل گیا۔ لڑکی دوئی دہوئی کی موٹی موٹی تسیں چولیے سے آٹھ کر اس کے آئور کی خور نے گھرکی وہ گئی ۔ اُٹھ کر می کھوٹی تسیں چولیے سے آٹھ کر اس کے آویر گریں ہوئی تسیں چولیے سے آٹھ کر اس کے آویر گریں ہوں تھیں دی تھیں دور تھے کا اور مرکے جینے کی طرح کھری دہ گئی کہ اس کھری گھریں بھیل رہی تھیں دی تھیں دور تھے کا ارکر آس کے آویر گریں ہو

وقت گزرگیا ، گھری بیت گئی ، نازو کے ساتھ کسی کوئی بمدردی بدری ، یکنکنی ۔۔۔۔۔ ڈائن ۔۔۔۔۔ ہون رات ایسی چھننال۔۔۔۔۔ بدچلن ۔۔۔۔۔ پاپ کو کندھے ہے لگائے بھرتی ہے !" اُس کے کانوں میں دن رات ایسی بی آوازیں آنے لگیں ، اُس کا حن اور خوبصورتی وقت کی نظر ہونے لگے ، خیالات اُس کے ذہن میں چکر لگانے لگے ، سوہ لڑکی کو اس کی گود میں لے جاکر ڈال دیگی ، لے یہ ہے تیری امانت ، تیرا پیاد ، تیری وقتی محبت کی یادگار ، نمیں نمیں یاس رازکو کوئی نمیں جانت اسے رجوا بھی نہوں سکا ۔ "

دن دات ، صبح شام اس کے خیالات اس کے احساسات ، اس کے جذبات اُ بھرتے رہتے تھے ،
اس کا دلم غ نے نے منصوبے باندھے لگا ، اس کا سر چکرانے لگا ، وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگا ۔ " پاپ کو کندھے سے لگائے بھرتی ہے ، " سی آوازیں ہر وقت اُس کندھے سے لگائے بھرتی ہے ، " سی آوازیں ہر وقت اُس کے کانوں میں گونجے لگیں ، ہر طرف ، ہر جگہ ، در ختوں کی سائیں سائیں میں ، پرندوں کی بولیوں میں ،
گڑاویں کے شور میں ، گھنٹیں کی آواز میں اسے ایک ہی بات سنائی دینے لگی ، پاپ کو کندھے سے لگائے بھرتی ہے ، " اُس کے خیالات ماضی کی پگڑٹر اوں پر بھنگنے لگے ، گزرگیا وہ زمانہ ، چکدار دن ، سانولی ، پھرتی ہے ، " اُس کے خیالات ماضی کی پگڑٹر اوں پر بھنگنے لگے ، گزرگیا وہ زمانہ ، چکدار دن ، سانولی ،

ندلیں کے سکوت میں اس کے حسین خواب کھوگئے ، آس نے رہوا ہے جھوٹ بولا تھا ۔۔۔۔ جھوٹ بولا تھا ۔۔۔۔ جھوٹ بولا تھا ، جالانکہ اس دات جب چاند بوری خوبصورتی کے ساتھ ، آسمان کے بیچوں بیچ آدوں کے جھرمٹ میں مسکرا دبا تھا ، جب بلکی بلکی گرمیوں کی سمانی ہوا بدن میں ، تھر ، تھری پیدا کر دہی تھی ، جب کسانوں کے دسیالے گیت دانوں کو کھیوں اور کھلیانوں میں سائی دیتے تھے ، جب فطرت ہوان تھی ، خوبصورت تھی اور ساتھ ہی اپن حوبصورتی کا احساس تھا اور وہ پانی میں میں منذ دیکھا کرتی تھی اس نے خود ، جان بو تھ کر ، پانی کی اس پتل سی دھاد کے کنادے جو دُور تک تھیلے ہوئے جامن کے گھنے درختوں کی جھاؤں میں سے گزدتی تھی ، اپنے آپ کو نمبرداد کے شوقین لڑکے کی گود میں ڈال دیا تھا ، بلی بلکی چاندنی پتوں میں ہے بھون کر آس کے دخساروں پر پڑ دہی تھی ، ایک گری ، ایک گرگری محسوس کرکے وہ مجول پتوں میں ہے بھوں کر آس کے دخساروں پر پڑ دہی تھی ، ایک گری ، ایک گرگری محسوس کرکے وہ مجول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہے ، وہ سب کچ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہی ہی دوہ سب کھ بھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہ بھول گئی تھی کہ وہ کھول گئی تھی کہ وہ کھول گئی تھی کہ وہ کیاکر دہ بھول گئی تھی ۔

عودت كى دُنيا محدود؛ مخقر !! وه گھر ، دو بستيان ، دو شهر اور ايك مردكى آغوش سے دو مرس مرد كى آغوش ايك بى بات ، ايك بى سلسله ، ايك بى چيز ؛ مرد كا كھلونا ، جوانى كاگيت ، وقت كانغه ؛

مرد کی آواز اس کی آواز اس کی آواز اس کی پند اس کی پند اس کی آرزواس کی آرزو البی اس کے باتھوں نود بکتی ہے کہی تج دوسرے مرد کور بکتی ہے کہی تج دی جاتی ہے دوسرے مرد کی آخوش سے دوسرے مرد کی آخوش ہے دوسرے مرد کی آخوش ہے دوسرے مرد کی آخوش ہے دوسرے مرد کی آخوش ہے

وہ دیوانوں کی طرح بنے گئی ، زور زور ہے اس کی آواز سارے گرمیں گونج انھی ، آپلوں کا دھواں گرمیں بجردہاتھا، دئے کی لو تحر تحرا رہی تھی اور دیواروں پر ساہ کئیریں بنارہی تھی ، اس کے قتقے صحن میں گونجے گئے ، درختوں کی چونیوں پر ناچے گئے ، بستی کی خاموش فصنا میں چھیلنے گئے اور دُور نگراتے ہوئے معلوم دینے گئے ، نفرتی قتقے حمن ۔۔۔۔ محبت ۔۔۔ خواب ۔۔۔۔ خیال ۔۔۔۔ کانکنی ۔۔۔۔ توارہ ۔۔۔۔ خیال ۔۔۔۔ کانکنی ۔۔۔۔ توارہ ۔۔۔۔ بدمعاش ۔۔۔۔ یا کابوتی ،

اس نے لڑکی کی طرف دیکھا شروع کر دیا ، معصوم اور خوبصورت چرے کی طرف چاند کی جینتی ہوئی روشن ، ندی کی چلی سی دھار ، جامن کے پیسٹر ، رنگین محبت ، اور غیر مرد کی اعوش ، اس نے لڑکی کے گالوں کو چھوا ، گوشت کا نازک سا لو تھڑا ، اس کے دانت بھنچ پاتھوں کی رگیں تھینچیں ، چھے اکڑے ، آنکھیں جلیں ، بدن لرزا ، ہاتھوں کی انگلیاں خنچ کی دھار کی طرح تیز ہوئیں ، اور لڑکی گردن کو گرفت میں لے لیا ، اس کی چھوٹی توشن آنکھیں بے نور ہوکر باہر ایل پڑیں ، نازک نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں پر آن کر دی گئے ، زبان باہر نکلی ، ٹانگیں چلیں اور گردن بے جان ہوکر ایک ظرف کوڈ ھلک گئے۔

اس کے قتصے ، دیوانہ پن تیز ہوگیا، گھر گھومتا ہوا معلوم دینے لگا ، آوارہ ۔۔۔۔ بدچان ۔۔۔۔۔ کلنکنی ۔۔۔۔ ڈائن ۔۔۔۔۔ پاپ کو کندھے سے لگاتے مجرتی ہے۔ جیسے ساری بستی ، ساری ڈینا چلا چلا کر کہ رہی ہے ۔ اس نے دینے کی طرف تکنا شروع کر دیا اور پیج کھاتی ہوئی لو بلند ہونے گئی۔ عورت کی مزل ۔۔۔۔ وہ گھر ، دو بستیاں ، دو شہر اور ایک مردکی آغوش سے دو سرے مردکی آغوش مونی مونی مونی ، بابابا، امیروں کی محبت ، غریبوں کا گناہ ، جوانی ، محبت ، زندگی ، اور اس کے قتصے دھوئیں اور شعلوں کی لیسٹ میں دب کر رہ گئے ؛

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

STEE SATURDAN STATE SALES AND STATE OF THE SALES AND SAL

- your and the second of the s

## "أفق كے اس پار"

چاندگی کرنیں دیت ہے کھیل دی تھیں جو دور تک پھیلی ہوئی تھی، دُورا فق میں ذہیں اور آسمان ہم رنگ مطوم ہور ہے تھے دریت کے گر دجنگ کے بیجیل بھا ایک بگٹر نڈی کسی عورت کی بانگ کی طرح جا گئی تھی ، آسمان کے بارے اور دیت کے ذرات بھی بنسی بنس دجتے ، فامو ٹی کے ساتھ بھی ہوتے چوٹے چوٹے درختوں کی جھاؤں میں سے جنا بل کھاتی ہوئی جاری تھی اور چوٹی مجلیاں اس کی سطح پر آجیل کر اس طرح آواز پیدا کر دی تھیں ، جیسے کوئی موتیوں کی لڑیوں کو آپ میں بھرار باہو۔ ابتدات سرما کے بلکے اور کیف آور جھونے و کھی ہوئی خس اور چھاؤں کی خوشبو سنسان فصنا میں بھریلار ہے تھے ، بیل سے پرے کسی فقیر کی آواز لکل کر فاموش فصنا میں گو نجی ہوئی طوح مسلم کے ملاح کے ساتھ تھی اور بلنداور گرد آلود یے جوں کے ساتے ہوئی لل قلعہ کی مصنبوط دیواروں سے نگرا کر ای خاموش میں ڈوب جاتی تھی اور بلنداور گرد آلود یے جوں کے ساتے ہوئی لل قلعہ کی مصنبوط دیواروں سے نگرا کر ای خاموش میں ڈوب جاتی تھی اور بلنداور گرد آلود یے جوں کے ساتے مطوم دے دیے جھے جیے دوص نام جری ہوں۔

سند کے ذہن میں ابھی تک کل والی دقاصہ کی یاد تھی۔ گفتگرفل کی اواذا بھی تک اس کے کانوں میں کوئے
دی تھی، حرکت کرتے ہوئے پاؤل، کچلا ہوا بدن، موجوں کل طرح بل کھاتی ہوئی نشسگی مرس باہی اور پیلے ہے
لینکے میں سے چکتی ہوئی سڈول پیٹرلیال اس ک نگاہوں کے سامنے ابھی تک اس طرح چردی تھیں۔ ساز کے ذیر و بم
کے ساتھ اس کے پافل انٹور ہے تھے۔ سرئی شراب سرٹی ہونے مرگل میں دور آنا ہوا سرئی نخون، جوانی فزندگی
اس نے اپنے کوٹ کا کالر اونچاکرلیا، گردن کو سکیرلیا اور ایک پیٹل میں پاڈیڈی پر ہولیا جو فلی خاور سے گ

مکانوں اور جھونہ پوں کی طرف رہاتی تھی۔ گندی نالیوں کا پانی بہ کر تمام گلی میں بھی پھیلا ہوا تھا، جانوروں کاگویر بھی م نجاست ہر طرف بے تر تبی کے ساتھ بڑی تھی۔ گھونسیں آنکھ محچیل کھیل دہی تھیں اور ایک نالی میں ہے نکل کر تیزیت کے ساتھ دو سری نالی میں گھس جاتی تھیں وہ گلی کو کاٹ کر ایک چوڑی سڑک پڑاگیا جوانسیں گھروندوں کے در میان سے گزرتی تھی۔

سؤک کے کنارے کی چند دکائیں کھلی ہوئی تھیں جن پر گڑکے سو، تل کے لڈو، بین کی پکوڑیاں گزک اور مونگ پھلیاں دکھی ہوئی تھیں۔ چڑے چڑے تھال کھلے ہوئے تھے جن پر ڈ مول آڈاڈ کر جم گئی تھی اور تمام مٹھائیوں کا رنگ بدل دیا تھا۔ ان مٹھائیوں کے استعمال کرنے کے لئے سوائے آدی کے کسی کی ممانعت نہ تھی۔ مکھیوں کی ایک ان شنت تعداد پر دوں اور چھتوں پر بیٹی ہوئی اس بات کا انت ظار کر دہی تھی کہ جب صبح ہواور ہم یورش کریں۔ ہر چیزاصول فطرت کے مطابق تھی سادہ اور کسی تصنع ہے یاک!

دُود ایک چانے والا بیٹا ہوا ایک دوسرے دکانداد کے ساتھ چلم پی دباتھا۔ اس کے بڑے ہے بیش کے برت کے بخلے حصد کو بنے دودو مشر بانی چائے سب کا بال میں بلادیا تھا۔ بڑے ہے برانظر باز بھی چائے دودو اور ایک جائے ہے دودو اور ایک جگرتے کہ تنی استادی سے پکا پکا کر اس نے سب کا بال میں بلادیا تھا۔ بڑے سے بڑا نظر باز بھی چائے دودو اور پانی کے دنگ میں امتیاز نسیں کر سکتا تھا۔ ہرا کی بیسے دینے والے کو وہ ایک می کا انجو دا بحر کے دے دیت تھا۔ اس کے دنگ میں امتیاز نسیں کر سکتا تھا۔ ہرا کی بیسے دینے والے کو وہ ایک می کا رنگ دیکھ کر وہ بغیر ہے ہی گرم ہوگیا۔ عمر کی در ازی بشاشت اور تنسد دستی کا بیت چائے والے کی شکل سے بست بھی طرح لگ دہا تھا ہم وزیائے ہو بست کی در ازی بشاشت اور تنسد دستی کا بیت چائے والے کی شکل سے بست بھی طرح لگ دہا تھا ہم وزیائے ہو بست والے جو بست

سسک جونہ دور کے ضلامی ہے جہنااب کی نظرادی تھی اکاتی بل کھاتی ہوئی۔ جہنا کے کارے گئے
ہوئے کارخانہ کا شور دُور تک سنائی دے دہا تھا۔ اس پار کے گھوسوں کاکوئی ہلکارہ کمی کمی سنائی دے جاتا تھا۔
اسمان اسی طرح صاف تھا چند چھوٹے چھوٹے ارے اور ایک بڑا ساچاندوہ چرا کیے عظے سے داسے کی طرف مراکا۔
کوچیل کی فلاظت چھوٹے چھوٹے سسک جمونہ ہے کی نالیاں بنی بدیو ان سب کھراکر آ اپناکرہ یاد آنے
لگا۔ جس میں کا بیں ہے تر تبی کے ساتھ رہی ہوں گی کچ میز کے اور اور کچ اس کے نیچ کچ کو سی کے بیچ کسی کو نے
میں اس بات کا انتستظاد کردی ہوں گی کہ کب استمان ہواور سندر استمان دینے کے لئے آئسی برائے نام آٹھاکر
دیکھ نے اور تھاڈ کر چران کی اصلی جگہ یہ دکھ دے گئیل کھی ہوئی المذی میں آد جی اندر آد جی باہر لگلہ دی ہو
دیکھ نے اور تھاڈ کر چران کی اصلی جگہ یہ دکھ دے گئیل کھی ہوئی المذی میں آد جی اندر آد جی باہر لگلہ دی ہو
دیکھ نے اور ای عرضیاں لکھنے کہ نے دوست انگ انگ کر لے گئے تھے۔ اگر نوکر کی ہوئی بیماد نہ ہوئی یا جوشی
نے دعوت نامہ دے کر اے کور کے بیاں مجھے دیا ہوگا تو بسر تیار ہوگا کھانامیز یہ دکھا ہوا تھٹھ نے ہوئے انداز می

اس كانتسفاد كرربابوگاله بالىدندگى بے فكرى

اس نے اپن جیب کا جائزہ لیا اور اپنے اندر ایک گری سی محسوس کرنے لگا۔وہ کل والی رقاصہ اور وہ۔۔وہ لڑک کتنی زندہ دل تھی، اس کی مسکر اتی ہوئی آنگھیں ،اور آج آج وہ بورے قلعہ کے گرد چکڑ لگاگیا اور کوئی بھی عورت دکھائی نئیں دی۔ بیہ موسم اور بیو میرانی!

ودر کا ، چاروں طرف نظر دوڑائی ، جمناکے گھاٹ پر طویل خاموشی تھی اور مندر کا کلس آسمان کے سینے کا نشانہ باندھ دباتھا۔ دور تک ایک اصاطر چھوٹا ہوا تھا اور اونچے نیچے داستے محملف سمتوں میں کھتے ہوئے جارہ جا دو بالا ہو چاندگی کر نول تے اس طرح سور ہی تھیں جیسے کوئی شیر خوار بچہ اس کی آغوش میں ۔ کل بیال صبح کاروب دوبالا ہو جائے گا۔ حسین اور نوجوان لڑکیاں اپن بوڑھی اوں نوکرانیوں اور نوکروں کے ساتھ جمناجی کے درشن کر نے آئی گی ، کل بیاں میلہ ہوگا قرب و جوار کی ان پوٹر ان کی ساتھ جمناجی کے درشن کر نے آئی کی ، کل بیاں میلہ ہوگا قرب و جوار کی ان پوٹر ان کی سور گائی ڈو حوتیاں پہنے ہوئے جمناکے بوتر پانی میں اشان کر نے آئیں گی۔ دودو تین تین کی جوڑیاں بنیں گی۔ ان کے نشکے پاوں ڈھول اُڈاتے ہوئے اس چاٹ والے تک دودو تین تین کی جوڑیاں بنیں گی۔ ان کے نشکے پاوں ڈھول اُڈاتے ہوئے اس چاٹ والے سے اس چاٹ والے تک دوڑے بھریں گے ، دمو تیوں کی گائٹیں کھلیں گی، بیسے گی گی کر تکالے جائیں گے اور کھاتے میں دبی ہر کران کے ہو نول سے محور ٹی تک تجاہے گا "

ارى چل ناتىن يىلے تو كھائى !"

ای دوسری کو شوکادے کرکے گاور ان ک نگامی دسلے دیماتی نوجوانوں پر پڑتی ہوئیں جن کے رنگین صانوں کے اونے اونے والی سراتے ہوں گے اور الفوذوں کی آئیں ہوا میں تفرتھراتی ہوں گا، گھروں کو صانوں کے اونے الفوذوں کی آئیں ہوا میں تفرتھراتی ہوں گا، گھروں کو اسٹ جائیں گا، کچھ مٹھائیاں چھوٹے بھائیوں کے لئے لے کر شری تیریاں اپنے نرم و نازک لباسوں میں سمٹنی .
سکرتی نے بچاکہ چلتی بھرتی ہوں گا۔ نظر بازراستہ کاف کر ان کے سلمنے اور یرایرے چھتے ہوئے فقرے کہتے ہوئے

نکل جائیں گے۔ ظاہراان کی توریوں پر بل آئیگالین سادیوں کے دامنوں میں منہ چھپاکر مسکرانے لگیں بچادی مور تیوں کے سامنے بیٹے ہوئے بھوان کو یاد کرتے ہوں گے آئیسی بند ہونگی بیکدلگاہے وقت ان کی انگلیاں نرم وناؤک د نصادوں ہے مس کریں گیاوں لم تھے پر انگوٹے کا دباؤڈیادہ ہوجائے گا۔ پیدوں کی تھنکار، پھولوں کے ڈھیر، چندان کو نوشبو، جناکی امریں ،سورج کی کرنیں ،حسین چرے انگھے ہوئے شباب مچلتی ہوتی امدیں ،کل افق کے اس یاد کیا کھے نسی ہوگا!

اس کابی چاہ رہا تھاکہ آنے والے دن کی ساری خوبصورتی اور حن سمیٹ کراپنے دل میں رکھ لے کیا ایجا ہوتا اگر ہر عود تہر مردکی لکمیت ہوتی کتنے ہے و توف ہیں وہ لوگ جنوں نے حن کے ساتھ کھیلنے کا نام گناہ دکھ دیا ہے۔ حس اور جوانی کسی بار بار آتے ہیں ۔ خوبصورتی دیکھنے کے لئے ہے چھونے کے لئے نسیں ۔ تجی اس کی اشتما اور پڑھ گئی وہ آلئے پاؤں لوٹ لیا انسین نالیوں کو پھلانگنا ہوا انسین راستوں کو عبور کرتا ہوا، جہالت اور غربت کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ آدی کا ذاتی احساس مردہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا ان جابل غریبوں میں حسین لڑکیاں نسین ہوتیں ۔ کتنی بڑی چیزیں ہیں ۔ آدی کا ذاتی احساس مردہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا ان جابل غریبوں میں دہ جواس وقت اپنے بستروں میں شغاریوی ہوئی کرو ٹی ہے دہی ہیں ، اپنے حس سے بالکل ہے خبر ، ایسے چشموں کی طرح جن کا پانی دک جاتا ہے اور اُس پر کائی کی تسیں چڑھ جاتی ہیں ۔ اس کے خیال ہے دُنیا کی ساری حسین لڑکیوں کو اس وقت گھروں ہے باہر ہو ناچاہے تھا۔
ساری حسین لڑکیوں کو اس وقت گھروں ہے باہر ہو ناچاہے تھا۔

ويكو بحال كے كام كبوبے بحور"

ا چاسنری بی ۔ کد کروہ مجرائے کام میں مشغول ہوجائیں گے اور یہ اینافرض اداکر کے واپس لوٹ آئے گا۔ مجرا کھے دن اخبار میں حبر شائع ہوجائے گی۔ جبنا والی بستی میں جوئے کے معلمے پر ایک آدمی کا خون، بولیس موقعہ پر سیج گئے۔"

وه سابی کودیکمتا بواا کے نکل گیا۔ قلعہ کی دیوار اس طرح فاموش کھڑی تھی۔اس کاسابے گری اور خشک خندق کو بھیانک بنارہاتھا،خندق کی گھاس سوکھ کرزمین سے لگ گئی تھی اور پتخروں کی جراوں میں سے مٹی چھوٹ کروہ ایے معلوم ، ونے لگے تھے جیے کسی مردہ جانور کے دانت دخند ت کے ساتھ ساتھ کیکر کے درختوں کا ایک گھتا جنگل بن گیا تعاجس مي كاب كاب جنكى جانور چلانے تقے تلعد كے اندر كڑے ہوئے اونچے اونچے بے تارير تى كے محمول ر گئی ہوئی بتیں کاروشن پھیکی مطوم ہوری تھی۔اس کے قریب سے شراب کے نشد میں وُعت دو تین گورے يريرات بوے سائيل يركل كے راس نے سرك چور كر ايك بالاسادات اختيار كراياجود يواد كے ساتھ ساتھ جانے کی بجائے ایک اور چوٹے علم کی طرف مڑجا تا تھا۔ جگہ جگہ کوڑے اور غلاظت کے دھیر گئے ہوئے تھے۔ مکانوں یو نخوست جھائی ہوئی تھی۔اصول طریقے سماجی نظام جندیب جمدن مطوم ہوتا تھا یہ ساری چیزی شرکے اس صدے متعلق ہیں۔ چوڑی چوڑی نالیاں، مصبوط بتقرکے فرش صفائی مروشی ان سب کا تعلق اس دنیاہے ہے جال صاف ستحرے مكانوں مي متدن دنياكے خوش بوش لوگ دہے بي جن كے شرے ير بشاشت اور آ تكحول مي زندگي مطوم موتى ہے جن كى بريات ير دهيان دياجاتا ہے جو تهذيب كاجزو بي جن كے باتھ مي ائين وقوانين بي صرف انسي لوگول كو صحت و تندر ى كى صرورت ب اس في اد هر أد حرد يكوارات آكے بند تھا۔ بائي باته كى جانب اكي معمول مكان كى كوركى مي ساندر جلتى بوتى اكيسالين ككتى بوتى د كانى دے ربی تھی جس کی دوشن مکان کی تاریکی ہے غالب آنے کی کوششش کردی تھی۔مکان کے ادر گردگری گری کی تالیاں على بوئى تصير دىوارول كا يونا چوك چوك ران ير آسة آسة نى چرمى جارى تمى مكانول ك خاموشى . الوى اوراكيلالين كوممثاتے بوئے ديكو كركان بوتاتھاككى كراديدياجل دباہے۔اس كوچ مي اور رومان ك تلاش وهويي كوابوكرادهرادهرد يكحف لكاجيكونى الجياس كى آبث باكر كورك بابر تعليك كاس كى طرف دیکو کراس کو قریب بلائے گی وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا دیے پاؤں چل کر اس کے قریب جائے گا دونوں ایک دوسرے کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ کر دازدارانہ لجرمیں باتیں کریں اور پھر ۔۔۔۔۔ پھراس غلیظ کوچہ کو چور کراس ساحل پر سی جائیں کے جس کے قریب عدود ومرتبہ کزر کرآچکا ہے۔

زندگ روان؛

زندگا کیے چشر ہے جون معلوم کمال سے پھوٹنا ہے ستاہ ایک نامعلوم سمت میں اور دُور۔۔۔دور کسی ریکستان میں جاکر خشک ہوجاتا ہے !

اس نے وہی کوڑے کھڑے اندر کا جائزہ لینا چاہائین سوات ایک طویل خاموشی اور لالٹین کے اُسے کچے بھی دکھائی نہ دیا، تنهائی، خاموشی مروشن وہ کھڑا سوچارہا، ایک اجنبی محلہ میں بالکل بے خطرزندگی کاوہ صدیجے جوانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جب سے اس کے صدمی آیا تھاوہ اکر خطرات کا مقابلہ کرچکا تھا، عورت کے معالمہ میں، اس

صف كى فاطروه بروقت يرك عديد عدا بلدك لئ تيادر بما تحار

ا این آنکھوں پر اعتبارت یا۔ جب اس نے اُجینی ہوئی نظرے دوبارہ کھڑی کا طرف دیکھا۔ ایک سیاہ چرہ جس پر عمر کے تقاصدے بھڑیاں پڑی ہوئی تھیں اتن بھڑیاں کہ غالبابر شکن عمر کے ایک سال سے متعلق تھی اور جسیں گن کر بخوبی اس کی عمر کا اندازہ لگا یا جا سکتا تھا اُ لجے ہوئے سفیہ بال کانوں اور گدی سے ذرا نیچ تک لئک رہے جو بہ تکھیں بالکل ایسی معلوم ہور ہی تھیں جسے کچر میں دو کنے پڑے ہوں، تھوڑی اس طرح نکیلی ہوتی چلی گئ تھی جسے کی معادر مین کا کوئی حصد زلزلہ سے اُجر آیا ہوجب وہ مسلم اُن تو محسوس ہوا کہ معالم ہور ہی تھی جے کسی ہموارز مین کا کوئی حصد زلزلہ سے اُجر آیا ہوجب وہ مسلم اُن تو محسوس ہوا کہ معالم ہور ہی تھی جے کسی ہموارز مین کا کوئی حصد زلزلہ سے اُجر آیا ہوجب وہ مسلم اُن تو محسوس ہوا کہ معالم ہور ہی تھی ہے اس کے چند مصنوعی اور چند اصلی دانت اس کے ہو نول کے چھے سے تھانک د جستے۔ اس نے ہاتھ ہلاکر سندر کو اپنے قریب بلایا ہوہ بلا بھی چلاگیا۔

"اندرآئے نای

أس فدروازے براک نظردالی جو کھول دیاگیا تھااوراندر چلاگیا۔ کیاچاہے آپ کو ج

"عورت."

اسے مکان کی دیواروں کو دیکھنا شروع کر دیا دیواروں پر پان کی ہیک تھوک ناک اوراس قسم کی د مطوم کتنی غلاظت مختلف قسم کے تقوش بناری تھی ایک دو کونوں میں چوہوں نے کھودر کرمٹی کا دھر دگار کا تھا ہے تک کڑیاں بگر بھا ہے ہے جی بوئی تھیں ان کی کافت، برھیا کا چرہ الشین کی شمٹاتی ہوئی دہم روشن اس نے نظر اشاکر برگر بھا کہ دو سرے حکم کا انتستظار کر دی تھی مکان کی دیواروں برھیا کی طور و سے مند تھے برھیاں کی نظر کمی دروازوں پراور کمی سند تکے مختلف حصوں میں آئی دس درواز سبنے ہوئے تھے جو بند تھے برھیاں کی نظر کمی دروازوں پراور کمی سند تک جرے پر بردی تھی۔ اس نے سند تکی طرف دیکھ کر ایک دفعہ اور بوچیا۔

کے چرے پر بردی تھی۔ اس نے سند تکی طرف دیکھ کر ایک دفعہ اور بوچیا۔

میں عور ت جاہے آپ و ج

"جوان اور خوب صورت."

برهیانے جواب من کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور اس کی کرخت اور کریہ آواز کو نجے گئی، مثانت.

شيلا منر من كملا ...."

مندر کھڑا ہوااس کے چرے کی طرف دیکھ دہاتھا اُسے ایسا محسوس ہورہاتھا جیے وہ کوئی فلم دیکھ دہاتھا اس کے سامنے ہی سامنے بند دروازے کھلے اور لڑکیاں ایک ایک کرکے اُس کے سامنے آنے لگیں۔ اور ایک قطار لؤکیوں کی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جس میں دس سال کی لڑکی سے پجیس سال تک کی لڑکی موجود تھی۔ اُس نے ایک ایک پر شقدی نظر ڈالنی شروع کی جیے کوئی قربانی کے لئے بکرے کا انتخاب کیا کرتا ہے۔

لڑکوں کے ہونے مسکرانے گے اور آن کی بحوی نگاہی اس کی جیب ہیں اپن دون تلاش کرنے لگیں۔ ان کالباس معمولی اور میلا تھا۔ سندر نے آج تک جھٹی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزادا تھاوہ تمام دنگین تیتریاں تھیں، تہذیب و تمدن سے واقف وقت کر ورت سے آشنا۔ اسے آج تک بھی عودت کی بے بسی اور مجبودی کا احساس نہیں ہوا تھا اور آج بھی اسے اس وقت تک کوئی احساس نہیں تھا۔ اُس کے سلسنے ایک ایسی تھی گھڑی تھی جس میں سے کچے کی کائی جاری تھی اور کچ پھنے سے پہلے مرجھ گئی تھی۔ اُس نے بھی مسکراکر لڑکیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کسی کو سربا پادیکھا۔ اور کسی کے چرے کو بغور دیکھا، کسی کے قد کاجائزہ لیا، کسی کے بدن اور دخساروں کو مسکراری تھی اور حزن و ملال اُن کے چروں پر ہی رہاتھا۔ سندرکواس میں بھی ایک خوبی نظر آدبی مسکراری تھی اور حزن و ملال اُن کے چروں پر ہی رہاتھا۔ سندرکواس میں بھی ایک خوبی نظر آدبی تھی۔ عودت کی باوی اور صورت بوتی ہے ، اربانوں کی دنیا میں آگ لگادی ہے ، جذبات کو لے لگام تھی۔ عودت کی ہرادا خوبصورت ہوتی ہے ، اوپسی اور مسرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کے کردیت ہوتی ہوتی ہیں۔ اور سرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کے دریا سے جورت کی ہیں۔ وہ ان کی کردیت ہوتی ہوتی ہیں۔ اور سرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کے دریا سرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کی دیا سرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کے دوری برا سرت حن کے لئے دونوں برا ہیں۔ وہ ان کی دیا سی آگ لگادی ہیں۔ وہ ان کی سی دوری کی ہوتی ہیں۔ وہ ان کی تیا سی آگ لگادی ہیں۔ وہ ان کی دیا سی کردی ہیں۔ وہ ان کی کردی ہوں بران کی کردی ہیں۔ وہ ان کی کردی ہیں۔ وہ ان کی کردی ہیں۔ وہ ان کردی ہیں۔ وہ ان کی کردی ہوں کی کردی ہیں۔ وہ ان کے کردی ہوں کردی ہیں۔ وہ ان کی کردی ہوں کردی ہوں کردی ہیں۔ وہ ان کردی ہوں کردی ہو

جذبات کھیلےنگااوروہ اس کی جیب پر نظری جائے مسکراتی دیں۔
اس کنظرانتا ہے بچیس سالہ لڑکی پر پڑی جس کی جوانی اس کی آنکھوں میں زیادہ نمایاں تھی جس کا شباب شہوانیت کے تندو تیز بگولوں میں جھلس گیا تھا، جس کی خوبصورتی انسان کی جواوہ ہوس نے بگاڑ دی تھی۔ جس کے آثار کچ کچ اب بھی باتی تھے ، جے دُنیا کی چرا دستیوں نے مسکرانا سکھا دیا تھا یا مسلسل مشق سے اس کے ہونوں کو یونی بلاوج کھل جانے کی عادت پڑتی جے دیکھنے والے مسکراہ منہی تصور کرتے تھے۔ اس کے تھیکے دُنسادے سے راکھٹے ہونے اس کے تھیکے دُنسادے سے کہا گئے۔

"دوروكي-"

یرمعیا نے بھک کر سند کے کان میں کہا۔ اُس نے بڑا اُکال کر دورو بے برمعیا کے ہاتھ میں دے دیے اور اوک کے بیچے بیچے اندر کرے میں جاگیا، باقی اؤکیاں افسوس کرتی ہوتی کہ اُن کی قیمت دلگ سکی واپس لوث گئیں۔ سندر نے کرے کواو پرے بیچے تک دیکھا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹی می چار پاتی اور ایک میلاسا بسر پڑا تھا،

د بواری اکٹر جگہ سے ایسی دکھائی دے دہی تھیں جینے چاند ماری کی گئے ہے ، کمڑی کے جالوں کی ایک کثیر تعداد چھت س نظر آری تھی فرش کی مٹی کا تھاجس میں نی کے کافی اثرات تھے۔اس نے لڑک کی نگابوں میں نگابی ڈالی اور بالتح يكوكراين طرف كمسيخنا جابا لأك فياس كم طرف لمتى تكابول سديكما محجاليدويددوكي "مرس توتهارى ات وقت كى قيمت دے چاہوں۔" لڑیکی آنکھیں نم آلود ہوگئیں ایک آریکی میاس کے چرے پر چھاگئ اس کی پلکیں جھک گئیں اور اور اس ك كردن نيج كولك كن." "تم يقين كروكي؟" "بال كنور" ہے تین روز کے بعد تمہیلے آدمی ہوجومیرے پاس آئے ہو ، تھے یوسی شدت کی بھوک لگی ہے ،ان روبوں مي عج تم في دع مي مراصد صرف الحالف د کے بعد دیگرے دو تین موٹے موٹے آنواس کی آنکھوں سے گرے اسے کچے عنودگی سی آگئے۔ مندر

# انتخاب كلام اخترالا يمان

انتخاب ورزتیب شمیم حنفی

### اخرالا يمان كى شاعرى

SHOW WHEN PRINCIPLY AND MISSESSED WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PART

THE RESIDENCE OF THE PARTY AND THE PARTY AND

The Land Land Control of Section Bills and the

一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

محود ایاز کی یاد می

محودایازاخرالایمان کے ابتدائی دورے لے آخری دور تک ان کے شاید سب ے ہوش مند قاری اور نقاد کا مرتب رکھتے تھے ۔ اخرالایمان کی مقتع وفات پر انسوں نے جس الم آمیز طریقے سے ہمارے زمانے کے اس سب سے مخلف اور مقتدر شاعر کو یاد کیا اس سے اخرالایمان کے ایازات کے علاوہ خود محمود ایاز کے شعری ادراک اور ان کی بصیرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ محود الميازنے اس واقع إلى صدے اور اسف كا اظهار كرتے ہوئے لكما تحار جديد شاعرى

کے قبلے کا آخری سرداد اٹھ گیا۔

توکیا اس سے یہ سمج لیا جائے کہ اخرالایمان کی حیثیت صرف مجدید شاعری کے ہمری سب سے بڑے شاعر کی تھی۔ یہ تو اخرالایمان کے خعری کمال کا ایک اور دائرہ تھا۔ ان کے طرز سخن کی پچان کا ایک اور سان ورن واقعہ یہ ہے کہ اخرالایمان کی شاعری اپنے تمام مشور معاصر نظم گویوں کی شاعری سے الگ اپنا ایک خاص رنگ رکھتی تھی۔ اس سلطے میں عام طور پر جو فہرست بنائی جاتی ہے اس میں یہ نام آتے ہی تقریبا اس ترتیب کے ساتھ۔ میراجی ان م داشد۔ کمی اخر الایمان فیف کی جگہ ہے - میراجی اور داشد اپن جگہ سے نسی کھیکتے۔ ایک طقہ ایسا مجی ہے جو غالب سے آگے يوهما ب توسيها مجد الجد ير سيخ كر دم ليا ہے۔ باتى اقبال اور جوش اور فيض ۔ سال تک کہ جدید شاعری کے اولین معمار میراجی اور راشد بھی ماشیتے میں ڈال دیے جاتے بر دوسری طرف ترقی پندوں کے باتھ می جب تک جدید شاعری کا پرچ دبا اخرالایمان بالعموم نظرے اوجھل رہے ۔ انسی میراجی اور راشد کی طرح رجعت پند تو نسی کیا گیا۔ پر بھی ان کی ترتی پندی اگر مشکوک نسی تو کچ ناقابل اعتنا صرور مجی جاتی رہی ۔ ترتی پند نقادوں نے ان کی یرائی کا اعراف کیا بھی تو کچے بے دلی کے ساتھ۔ اخر الایمان کی بابت پروش رویہ۔ ترقی پندوں می صرف محد حن کے بیال دکھائی دیاہے دوسرے ترتی پندوں محمیال بھی۔ نسی بھی ک روش اپنائی ۔ کم و بیش ویسی بی جیسی منو اور بیری کے سلسلے میں روار کمی گئ تھی۔ اس سے کھ اور نسی تو کم ہے کم ایک بات یہ نکلت ہے کہ اخرالایمان کی مقام بندی آسان نسی ہے ۔ ان کے بارے میں چلتے چلاتے کوئی بات نسیں کمی جاسکتی ۔ انسی آسانی سے کسی زمرے میں سی رکھا جاسکا۔ ان کی شاعری کا مزاج اس طرح متعین سی ہے جس طرح ترقی پند تظم کے مثابیر یعنی فیض - سردار جعفری - مخدوم - مجاز اور ساحر کا علاوہ ازیں - اخر الایمان کی شاعری کا رنگ وہ بھی نہیں جو طقہ ارباب ذوق کے مشابیر۔ میراجی ۔ ن ۔ م ۔ داشد کی پچان اور ترقی پندی کے ایک موازی میلان کی دریافت اور قیام کا وسیلہ بنا۔ یعنی یہ کہ اخر الایمان کی شاعری نہ تو اشراک حقیت نگاری کی بوطیا کے دارے می سمنی جےن نفساتی حقیت نگاری كے دائرے ميراس كے اپنے اداب بي اور اپن كچ مخصوص شرطي -

اخر الایمان ایک مربوط اور تنقیدی شعور بھی رکھتے تھے ۔ میرا بی اور داشد کی طرح اخر الایمان نے بھی بالواسط طور پر آپس کے روئے سے قطع نظر یراہ داست طریقے سے نٹر میں جابہ جا اپنی شاعری اور جدید شاعری کے بارے میں وصاحتی قسم کی ست سی باتیں کہی ہیں۔ گویا کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اخرالایان شاعری کے اتھے پارکہ بھی تھے ۔ شاعر کے بدلتے ہوئے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ اخرالایان شاعری کے اتھے پارکہ بھی تھے ۔ شاعر کے بدلتے ہوئے

رول اور شامری کے بدلتے ہوئے مزاج کو مجھتے تھے ۔ان خرابیل کا احساس بھی رکھتے تھے جنوں نے ترقی پند شاعری جدید شاعری اور روایت شاعری کے خلص بڑے حصے کو پابند رسوم بنادیا تھا اور اس سے تخلیقیت کی انفرادی مند زور اور آزادانہ طاقت چین لی تھی ۔ مثل کے طور ر ان کے کچ بیانات حسب ذیل بی . شاعر کا کام زندگی میں ایک توازن پدا کرنا مجی ہے اور اس کے اندر جو حوان ہے اس

کی نفی کرنا می۔

(پیش لفظ۔ سرو سالی) شاعری کی طرف ہمارے اکٹر پڑھنے والوں کا رویہ سنجیدہ نہیں ۔ وہ شاعری کو تفن طبع اور الك الي مشظے كے طور إستمال كرتے بي جس كا مقصد صرف وقت كردانى ہے ـ (پیش لفظ - آب ج)

میری شامری کوریہ سوچ کر پڑھے کہ یہ شامری مشین میں نسی وطی رید مالک الیے انسانی ذہن کی تحلیق ہے جو دن رات بدلتی ہوئی ساسی و معاشی اور اخلاقی قدروں سے دوچار ہوتا ہے۔ جو اس معاشرے اور سماج میں زندہ ہے جے آئڈیل سی کیا جاسکا۔ جال علی زندگی اور اخلاقی قدروں می کراؤ ہے ۔ تعناد ہے جال انسان کاضمیراس لئے قدم قدم پر ساتھ نسی دے سکاک زندگی ایک مجموتے کا نام ہے اور سماج کی بنیاد اعلی اضلاقی قدری نسی - مسلحت ہے اور ضمیرکو چوڑا اس لئے نسی جاسکتا ہے کہ اگر انسان محض حیان ہوکر رہ گیا تو ہراعلی قدر کی نفی ہوجائے گی۔

( پیش لفظ ۔ آب جا شامری میرے نزدیک کیا ہے ؟ اگر می اس بات کو ایک لفظ می واضح کرنا چاہوں تو۔ خبد کالنظ استمال کروں گا۔ یں نے اپن شامری کو اپنا ایمان اور خبب محف میں کو آبی نس کے۔ یں نے اج تک زندگی اور اس کے نعیب و فراز کے ساتھ ایسا کوئی مجمونا نسی کیا جو میں شامری کو مجروح کرتا ہو۔

( پیش لفظ - یادی)

میری شاعری کا بیشر صد علامتی شاعری پر مشتل ہے۔ ( حالہ ۔ یادی)

میری شاعری ۔ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے ایک دو تین بار پڑھتے ۔ اپنے ذہن کو غزل کی فصنا سے نکال کر پڑھتے ۔ (حوالہ ۔ یادیں)

یہ کردری ۔ شبیات سے یک انتظار آمیز شاعری ۔ اس خلوص اور جذبہ محبت کے تحت وجود میں آئی ہے جو تھے انسان گئے ہے (پیش لفظ۔ بنت لحات)

اددوکی بوری شاعری کو دو صوں میں تقیم کیا جاسکتا ہے ۔ صدار کے باہر صدار کے اندر ۔۔۔ صدار کے باہر صدار کے اندر ۔۔۔ صدار کے باہر والی شاعری وہ ہے جس میں نے تجربات ۔ نے میلانات اور نے شعور کی ترجانی اور نمائندگی ہوتی ہے ۔

( والد بنت لحات)

شاعری میرے نزدیک ۔ ذات ۔ ب اس اظهاد کا نام ب جو تلمیحات استعادوں تغیبیوں۔ علامیوں اور لفظی تصویروں یا امیری کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے ۔ اس کی زبان روز مرہ کی زبان نسی ہوتی ۔

( والدينت لحلت)

آدی کی طرح شاعری بھی جدید قدیم نئی پرانی نسی اچی ہوتی ہے بہت اچی ہوتی ہے۔ فنون لطینہ میں اس کا مقام بہت بلند ہے ۔ گر زندگی میں اس کا استعمال فن تعمیر کی طرح نسی ہوآ۔ اس کی کچے صدود ہیں۔

( والدينت لحات)

س آج کے شاعر کو ٹوٹا ہوا آدی مجما ہوں اور میری شاعری اس ٹوٹے ہوئے آدی کی شاعری

#### ( پیش لفظ مناآبنگ)

یہ بوری شاعری واحد صاصر منظم کی شاعری ہے ۔ شاعر کی وہ ذات جو زندگی کی ہر تجربہ گاہ می دکھائی دیتے ہے ۔گزرگاہوں ۔ میلوں ۔ اسپالوں ۔ قب خانوں سمیتنوں اور بسول کے ادوں پر ۔ یہ ذات ۔ یہ شخصیت گونگی ہے ۔ شاید لکشمن کا کارٹون ۔ جو صرف دیکھتا ہے ۔ سنتا ہے کہنا کچ

( واله ـ نيامنگ)

ان اقتباسات سے سلا آڑے اجرہ ہے کہ ہر شام فقاد کی طرح اخرالایمان نے مجی اپن شاعری کا جواز دمونڈا ہے اور ان بیانات کی مدد سے لیے شعری سروکار کا دفاع کیا ہے ۔ کیا اخر الایمان کے لئے ایساکرنا صروری تھا۔ جی بال شاید صروری تھاکیونکہ اخرالایمان کے سلسلے میں بماری روایت \_ ترقی پسند \_ شقید کا رویه یا تو عفلت شعاری کا ربا \_ یا مجرزیادتی کا \_ اختر الایمان ایک تے۔ COMMITED INDIVIDUL فرد آگاہ۔ این انفرادیت کا دمز کھنے والے اجماع کو بے چرہ انسانوں کی بھیڑکے طور پر دیکھنے کے بجلتے افراد کے مجمع کے طور پر دیکھنے والے ۔ ان کی ایک چوٹی سی نظم ہے ۔ تادیب ( نیا آہنگ)

دوسروں کو سدھارنے مت ہاؤ این اصلاح پر نظر رکمو لوگ کیا کر رہے ہیں چووڑو انسی لینے افعال کی خبر رکمو سرزنش اپن خوب کرتے رہو ایک شیدا جل می کم ہوگا اے ایک ذاتی منفور می کہا جاسکتا ہے ۔ فکری اور معاشرتی سطے پر ۔ اس طرح گزشت

اقتباسات میں اخر الایمان نے اپن شامری کی پہلن اور پرکھ کے جن منابطوں کی نشاندی کی ہے ۔ انہیں ہم فنی اور تخلیقی سطح پر مخفی قسم کی وصاحتوں کانام دے سکتے ہیں۔ ان وصاحتوں کے بغیر بھی ادب کے قاری کاکام عل سکتا ہے ۔ کیونکہ قاری بالعموم غبی سی ہوتا۔ لیکن اب اے کیاکیا جائے کہ تقیدنے وصے سے ہمارے بیال ایک polemeicalرول اختیاد کر رکھا ہے۔ كمى تميدى كے نام يركمى نظرياتى گروہ كے نام يركمى اپنے طلقے كے تھكے ماندے ـ ب قول محود ایاز گھوڑوں یا چوٹے ہوتے پانوں ۔ ادیوں کو انعام و اعرازے نوازے جانے اور ایک ب ص وب خرنم خواندہ ادبی معاشرے میں با عرت مقام دلانے کی غرض ے ۔ چنانچ اخر الایمان کے محولہ بیانات میں نقادوں کی جانب سے اپنے ساتھ روا رکمی جانے والی عام نا انصافی ہے افسردگی کے علاوہ ایک دبادباسا فصد می ہے۔ بنت الحات کی ایک نظم ہے مظامت کتے ہیں جب اس كا بوسد ليا تماسكرك كي ونتفول من كمس جاتى تمي مي تمباكو نوشي كواك عيب مجما آيا بول لین اب می عادی ہوں یہ میری ذات کا صد ہے وہ بھی میرے دانوں کی بدر نکی سے مانوس ب ان کی عادی ب جب بم دونوں بلتے بی لفظوں سے بے گانے ہو جاتے بی كرے مي كچ سائسي اور اليينے كى بوء تنائى رہ جاتى ہ بم دونول شايد مرده بي احساس كاچشم موكاب يا پرشايد ايساب يه افسان بوسده ب

یہ لام ختم اس طرح ہوتی ہے
میں بادہ نوشی پر بائل ہوں وہ سگرٹ پیتی دہتی ہے
اک سائے کی چادر میں ہم دونوں لینے جاتے ہیں
ہم دونوں ٹوٹے رہتے ہی جیے ہم کی شاخی ہی
میاں ذاتی منٹور کے سلطے میں اس نظم کا تذکرہ بیل آگیا کہ اخرالایمان کی شامری می
آپ بیتی کا حضر بہت نمایاں ہے ۔ مسجد۔ پگذنڈی ۔ تادیک سیارے سے پہلے ۔ ایک لاکا ۔
یادیں ۔ میرا نام ۔ تادیک سیادہ کے بعد ۔ ایک خط رہنت کمات د جونی ۔ ایک طویل نظم ۔
دیلی عنوانات ۔ ورود ۔ مما یوم ۔ تلاش کی پہلی اڈان ۔ پھیلاؤ ۔ بجوں کو کھیلنے دوری کا جگل

کوہ نداکا بلادا۔ مکال لامکال۔ ابتام سزے پلے کا پڑاؤ۔ نیا آبنگ کے بعد۔ زمستال سرد ممری کا۔ ستروی سال گرہ۔ ذکر مغنور ۔ تشخیص ۔ زمستال مرد مری کا ۔ یہ تظمیں اخرالایمان کے اپنے واغ کے طور پر برحی جاسکتی ہے ۔ ان کا صغت اظہار ہمیں فورا اپنے اعتداد میں لے لیا ہے ۔ ہمارا تعلق اخر الایمان کی ست ۔ شخصیت سے قائم ہونے میں دیر نسیں لگتی ۔ اور ہم جتنا کچ ان کی نجی مالات سے واقف بی اس کے حساب سے ان تظمول کو اپنے نام آئے ہوئے اخر الایمان كے خطى مل يوسے جلتے بي - اخر الايمان اپن بارے مي كيا سوچ تھے - دنيا كے بارے م كيا وج تے ـ اس زمن يواس زانے من اور مظاہر عدمور كاتات من اين حيثيت كا تعین کس طرح کرتے تھے ، یہ سارے سوال ان تظموں کو پڑھتے وقت ذہن میں اجرتے ہیں ۔ لکن ہمیں یہ بات یادر کمن چاہے یہ تھیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے شاید سب سے زیادہ کھرے ۔ تصنع اور تماشاگری کے شوق سے آزاد شاعر کی یہ شاعر کو خود کو اتنا اہم نسی سمجما کہ وقت وقت میں این ذاتی کمانی سالے بیٹ جلئے ۔ اخرالایمان نے شاعری سے متعلق این وصاحتوں اور بیانات کی طرح این تظموں کو بھی اپنے عمد کی جالیات ۔ آدر شوں اور تجربوں ۔ عام انسانی صورت مال اور اس صورت مال سے سلک اندیٹوں ۔ دہشتن ۔ بریمتوں اور امیوں کے اظہار ۔ انکثاف اور اعتباب کا ذریعہ بنایا ہے انسانی سی کے مقاصد اور شاعری کے مقاصد کا وہ گراشعور رکھتے ہیں اور چیکہ ان مقاصد کا ہراہ راست تعلق ہم سے اور ہماری دنیا سے ب - اس لے ان معاصد میں وہ ہماری شراکت کے طالب ہیں۔ یہ جو بار بار انسوں نے یہ کنے کی صرورت محوس کی شامر کا کام زندگی میں توانان پدا کرنا ہے ۔ یا یہ کہ شامری کی طرف زیادہ تر بیصے والوں كارويه سخيده سي ب - يا يدك يه شاعرى مشين مي سي دهلي اور يه ايك واحد حاصر مكلم ك شاعری ہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے آدی کی شاعری ہے انسانوں سے محبت کرنے والے اور زمانے کے چال چلن سے بزار۔ ملکی اور سے ہوئے فرد کی شاعری ہے ۔ توان تمام باتوں کا متصدیہ تما كر \_ اولا شاعرى كوساى \_ سماجى \_ ثقافتى اور تهذيبى حوالوں سے منقطع يذكيا جلت \_ اور دوسرے یے کہ اس شاعری کورسی اور روایت فنی قدروں کے حساب سے مد پڑھا جائے۔

زمین زمین کے پیش لفظ میں اخرالایمان نے لکھا تھا!

اس جموعے کی بیشر نظموں پر زمین کا درد طاوی ہے ۔ دراصل زمین کا

درد مزادف ہے اس کرب کے جو بحیثیت ایک فرد کے میرے اندر

پیدا ہوتا رہتا ہے اور بحیثیت ایک شری کے میرے لئے ایک بست مالا

پیش لفظ کا خاتم ان الفاظ پر ہوا ہے کہ

۔۔۔۔ دین آدی انجی شاعری کر بی نسی سکلہ یہ اس کا کام ہے جو ایمان رکھتا ہو خدا کی بنائی ہوئی حسین چیزوں پر ۔ انسان اور ان کی انسانیت پر ۔ اس کی مجود ہوں اور الجاریوں کو سمجتا ہو ۔ جو مروج انچی انسانیت پر ۔ اس کی مجود ہوں اور الجاریوں کو سمجتا ہو ۔ جو خدا کی بنائی ہوئی قدروں کو بچانتا ہو اور ان میں اصافہ مجی چاہتا ہو ۔ جو خدا کی بنائی ہوئی ذمین سے محبت کرتا ہو اور اس بات پر کرمتا مجی ہو کہ انسان اے

خوبصورت بنانے کے بجلتے میوصورت بنا دہاہے۔

زندگی کے محوی مناسبات سے غیر معمل اور والمان شخف رکھتے تھے۔ اس لئے ان کی شامری بندوستان کے مجموعی ادبی مزاج سے ایک خاص قرابت کا پند دیتی ہے۔ میرا ہی نے تارس کا ہو تمارف لکھا تھا اور جے اخر الایمان نے زمین زمین کے اختلامے کی حیثیت دی ہے۔ اس کے چند تھلے ہیں ہیں کہ ۔ گھلاوٹ اور لوج سردگی ۔ کا دیباج ہیں ۔ شاید اسے ماخر الایمان کو ۔ اپ فلاس میز لفت کے ترشائے بن میں اپنے آسودہ احساسات کے اظماد کے لیے مناسب فلاس میر افدار اطمینان قلب کی جنبی میں بڑ جانی کا خواباں ہے اس کے فدید نسیں ملا۔ شاید وہ ص محض اور اطمینان قلب کی جنبی میں جنبی ترجانی کا خواباں ہے اس کے فدید نسیں ملا۔ شاید وہ ص محض اور اطمینان قلب کی جنبی میں جنبی ترجانی کا خواباں ہے اس کے فدید نسیں ملا۔ شاید وہ ص محض اور اطمینان قلب کی جنبی میں جنبی ترجانی کا خواباں ہے اس کے

لے اے اپن پلی لغت میں ایک دوک محسوس ہوئی۔ اخر الایمان خول کے سانے سے کمل نجات کے طالب تھے ۔وہ مجی ثاید اس لئے کہ ان کی خعری لغت میں ایک روک سی محسوس ہوتی تھی اور شاعری میں ان کا مقصود اردو کی عام روایت کے بت مخلف تھا۔ ان کا مزاج یکسر غیردوانی تھا۔ فائیت کا ایک عام مفرجواددو نر ونظم کے ساتھ پر چائیں کی طرح لگا ہوا ہے اخر الیمان فعوری طور پر اس سے گریزال تھے ۔ اپن خعری لغت ۔ لج اور محاورے کے اعتبار سے انسیں اپنے پیش روول اور معاصرین میں اگر کچ مناسبت تمی تو عظمت اللہ فال سے اور میراجی سے ۔ داشد کی شامری میں بست سی فوبوں کے باوجود ایک طرح کا محکمان انداز اور فکری دراز دست عام انسانی تجرب کی سطے سے انسی کبی کبی قدرے دور بٹادی ہے ۔ جیے کوئی منبرے خطاب کر دہا ہو یا اونچی آواز میں اپ آپ ے باتیں کر رہا ہو۔ فین کے لیج کی مخاس اور گلنابث کمی کمی ایک این متصود بن جاتی ہے۔ چنانچے روبیں اور طبیتوں کے نمایل فرق کے باوجود اخر الایمان میراجی کی طرف دیکھتے ہی یا مجر عظمت الله خال كى طرف \_ عظمت الله خال مي خول كى قبوليت عام اور اردو شاعرى كى سياق مي اس صف کی مربیاد حیثیت سے خلص دل مرداشتہ تھے ۔ اور میراجی توتھ بی مجی روایت کے یرعکس ایک آریانی رنگ کے شیانی اور اپ میلانات اور افتاد طمع کی ماورانیت اور تربیت کے باوجود اپنے تجربوں کے مادے اور ارصی دائرے (ش گرے ہوئے ۔ اخر الایمان نے خلیل الرحن اعظمى كے لفظوں ميں ميراجى كى تقليد نسي كى ـ البت ميراجى كے ناتمام اور ناتراشيدہ تجربوں

كوالك نے معنویت كے ساتھ اجا كركيا ہے - ميراي ي كى طرح كتين اور ججنوں كے ابنگ ے این کئی تظموں میں مدد کی ہے ۔ مثلاً جواری ۔ انجان ۔ اجنبی ۔ بلاوا ۔ یادی ۔ ترخیب اور اس کے بعد۔ ہندوستان کی عوامی ۔لوک۔ ادبی روایت می بڑی سے بڑی گری پیچیدہ اور دور رس فکر کو عام انسانی تجربے میں روبوش کرنے کی جو روش عام ہے ۔ اس سے بھی اخر الایمان نے اثر لیا ہے ۔ اسی جتن کشش مرد افکار می محسوس ہوتی تھی اور جتنا قلبی تعلق انسانی ست کے اسرار اور باطن کی امروں سے تھا۔ اس سے کم دلچیں اختاص اور اشیا سے سی تھی۔ ان کی شامری میں معوس پیکروں کا جوم الم تاہے۔ ندی نالے ۔ چٹانیں ۔ سالٹہ کھیتد میدان ۔ فصلس ۔ یوندے ۔ مچول کھل کیڑے کوڑے ۔ جانور ۔ بستیاں اور بازار۔ دوکائیں اور لوگ ۔ مل مل کے کردار جن م ساست دال اور لیے لفظے جور ۔ ایکے بمی برطبتے اور بردد ہے کے انسان ۔ اخر الایمان کے واس کی دنیا ان سب سے آباد ہے ۔ نظیر اکبر آبادی کی طرح ۔ اخر الایمان کا زاویہ نظر مجی سو وہ بھی آدی ۔ قسم کا ہے جس میں اخلاقی رواداری ۔ حس الدبیت اور وسعت فکر کے عناصر دور سے چکتے نظراتے ہیں۔ دوسری واضح ماثلت جو اخر الایمان کے طرز احساس کو ایک طلق \_ فطری اور عفری قسم کے مقاسیت کا ترجان بناتی ہے وہ کبیرداس سے ہے کبیر ہماری اجتاعی روایت کا سب سے بڑا حقیت پند ۔ سب سے بہم سابیباک باغی اور احجاج کرنے والا ۔ سامی مواد کو شاعری کی بنیاد بنانے والا شاعر ہے ۔ کبیر سنت تھے ۔ گر ان کی الوست تیاگ اور تبیا کو پیشہ بنانے والوں سے کوسوں دور ہے ۔ کبیر کی شاعری عبرت کا ایک تاذیانہ ہے ۔ ایک سیلی استاد۔ جس كا اولين مقصد داه سے بعظے ہوئے نامراد شاگردوں كو داه داست ير لاتا ہے \_ كبير - نين جھروکے بیٹ کر جگ کا مجا دیکھ ۔ کے ترغیب دیتے بی ۔ گویا کہ اس سفلہ اور دیاکار دنیا کے تماشوں سے دور بھی بیں اور ایک رہے ہوئے شعور ۔ ایک روحانی لاتعلق کے ساتھ اس تماشے كو ديكم بحى رہے ہيں ۔ اخر الايمان كے يال بحى جين جاكن كمن اور ير شور حقيقول كے جوم س شولیتد کے باوجود اس جوم سے دل مرداشکی اور دوری ۔ دنیا میں دہنے کی مقوم مجودی اور اپن تنانی کا احساس صاف جھلکتا ہے ۔ اپن بے بسی اور ملال کی کیفیقل پر اخر الایمان نے

کیری کی طرح طرکی ایک مسین چادر ڈال دی ہے ۔ لین ارصنیت ۔ مظاہر شناسی اور موجودات سے خود کار قسم کا سدھا سادا بے لوث ربط رکھنے کے باوجود اخر الایمان صرف ملی معاملات و مسائل کے شاعر نہیں ہی۔ جس طرح ان کی یربی روایق ترقی پندوں کی اجتاعی agitational دوش سے الگ ہے ۔ اس طرح زانے سے اور زندگ سے این سوی مجی وابستی commitment کے باوجود اخرالایال نے ۔ وزیر آغا کے لفظوں میں ۔ نظریے کے سستے برچم کا سادا۔ کمی نسی لیا تمثیلی پرائے میں یہ بات اس طرح کی جاسکتی ہے کہ اخر الایمان کی حثیت ایک مضے سابی ۔ کی تھی جس کی وعال بس اس کاضمیر ہوتا ہے اور جو فرار کا راست اس عرم اور اس آمید پر اختیار نسیس کرتا کہ جو بھی ہو لڑائی تو جاری رہے گی۔ مڑے آدرش اخلاق مؤقف اور اقدار پر بنی جدو جد ناکای کی حالت میں مجی آپ اپنا صلہ بن جاتی ہے ۔ بیال میں ایک بار پھرے زمین زمین کے پیش لفظ میں اخر الایمان کے ان جلوں کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہتا ہوں۔ جن میں اسول نے لین بنیادی تخلیقی مزاج کی وصناحت یہ کہتے ہوئے کی تھی کہ اس مجموعے کی بیشر تظموں پر ذمین کا درد طوی ہے ۔ اور یہ کہ ۔ جو سائل روز پیش آتے ہیں ان می سے اکٹر کا حل فرد کے باتھ میں نسیں مردرداین جگدرہا ہے۔ محرانسان کے پاس دلائے۔ شانوں کے اور سرہے جو سوچا بھی ہے۔اس اقتباس سے کچ فاص باتیں نکلتی بیں

1 اخرالایمان کی شاعری کسی ایک علاقے اور فرقے کو اپنا حوالہ سی بنانی۔ 2 اخرالا یمان کی شاعری اجتماعی مسئوں سے نبرد آنا ایک فرد کی ذہنی اور روحانی جدو

جدے بردہ اٹھاتی ہے

3 اخر الایمان کی شاعری عالمی سطح پر محیلے ہوئے اداسی بے بسی دہشت اور درد کے

احل کی ترجان ہے ۔ ایک عالم آشوب کا تخلیق ریکارڈ ہے اور آخری بات یہ کہ

4 اخرالایمان کی شاعری کا بنیادی تعلق اس انسان ے ہے جس کے یاس دلم ہے ۔

شانوں کے اور سرے ۔ جو سوچا بی ہے۔

اس طرح یہ شامری برطرح کے تعصبات ۔ توسات ۔ ابعد الطبیات سے آزاد ایک نی حقیت بندی کے تصور پر استوار ہوتی ہے ۔ اس کا تعلق نہ تو صرف مشرق سے ہے ۔ نہ صرف مزب ے ۔ یہ شاعری نہ توکسی منظم نظریے اور ساسی فکر کا دفاع کرتی ہے ۔ نہ کسی قسم کی تیلیغ کرتی ہے۔ جد امجد کے شعری تجوال کی دنیا تو خیرنی نظم کے مشابیر میں مقابلط محدود ہے ۔ لیکن میراجی داشد فیف کو بھی سامنے رکھا جائے تو اخرالایمان ان سب سے بالکل الگ دکھاتی دیے ہیں - ان کے پاس نہ تو میرای کی جیسی خود سردگ ہے ۔ نہ داشد کے جیسا دانشودانہ آبنگ ۔ نہ فیض ک جیسی نظریاتی وابنتگی۔ تجربے کے ایک سرے یو اخر الایان کی این حسیت اور بھیرت ہے۔ دوسرے سرے پر وہ انسانی صورت مال جس نے من و تو کا فرق منا دیا ہے اور ایک عالم گیر فكل اختيار كرلى ب - اخر الايمان كا المياز اور سرائيه افتار ان كے تخليقى رويے كى بے تحاشا سادگ اس کے ارضی اور انسانی انسلا کات بیں ۔ میرای کے احساس کی گفتدگی اور ماوراتیت اس کا بھکتوں جیا اسفراق راشد کی فکری صلابت ۔ تیزی اور در اک اور فیض کے معود کی اجتاعیت لج ک برم آثاری ۔ ملکی اور زمن یو دھیرے دھیرے اترتی ہوئی چاندنی جیسی کیفیت ۔ اپنے اندر كشش كابت سالان ركمتى ہے اور اس كى حيثيت نئ خعرى روايت كے بيش باور فے كى ہے ۔ نی شاعری کے مجموعی مزاج کو بنانے اور کاڑھنے میں ان سب کا رول بت مترک اور موثر رہا ہے ۔ اختر الایمان کا این ڈیڑھ لینٹ کی سجد الگ بنانا ۔ اس سے الگ سخ اپنانا ۔ شاعری ك رسوم و روايات كے ساتے سے في فيكر چلتے رہنا \_ زبان يا آبنگ اور اسلوب كے چاؤ مي صرف این تخلیقی صرورتوں کا لحاظ رکھنا اور کسی مقبول و مانوس رنگ کو خاطر میں نہ لانا ان کے حیران کن فنی انہماک اور خود اعتادی کو ظاہر کرتا ہے ۔ اختر الایمان کی شاعری ۔ ہر می شاعری ک ال - جس ك مثالي اقبال سے لے كر ميراي - داشد - فين - مجد الجد سب كے يال بكوى ہوئی ہیں۔ تعصبات اور چوٹی چوٹی فانہ بندیوں کو ختم کرتی ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام قسم كى جذباتى \_ فكرى اور لسانى توجيحات سے مجى دامن بچاتى ہے \_ اخر الايمان تو اپ زمانے سے مخصوص متلوں اور سوالوں میں بھی اپن بصیرت کو محصور نسی ہونے دیتے اور اس يقين كے

ساتوسلے آتے ہیں کہ ۔ گزدال کا لفظ بوری ذندگی کی اساس ہے ۔ ۔ ۔ ادی جال مجی ہے ۔ خوابی نہ خوابی ۔ گفتنی ناگفتنی ۔ ہر طرح کے قیود و بند میں رہ کر گزران کرتا ہے ۔ یہ گزران کوئی سوچا سجھا ہوا فعل نسی ۔ ایک افتاد ہے ۔ جیسی براتی ہے جھیلنا اوٹنا ہے ۔ اس وقت اس کے دلغ می یہ بات سی آتی کہ یہ عینیت ہے یا وودیت ۔ زندگی جر محض بے یا وہ مخار کل ۔ اگر دیکھا جائے تو گزران کو معنی سینانے ک

كوشش ب فلسف ادب اور شعرب -

ي اقبل سروسال كے پيش لفظ ے ب اشاعت 1983 . اس سے كافى پلے ، بنت لحات کے پیش لفظ ۔ 23 ایکل 1969ء میں اخر الایمان نے ایک اور بات کی تھی ۔ آدی ک طرح شاعری بھی جدید قدیم ۔ نئی پرانی نسیں ۔۔۔ اگرچہ شاعری بھی اپن ذات کا اظہار ہے اور فنون لطینے می اس کا مقام ست بلند ہے گر زندگی میں اس کا استعمال ۔ فن تعمیر کی طرح نسی ہوتا ۔ اس ک کچے صدود بیں ۔ جب ان صدود سے تجاوز کر جائیں گے ۔ وہ عبارت جو شاعری کے نام سے لکمی گتی ہے ۔ صرف کسی بات کا ایک منفوم بیان ہوگی جس میں تمام لوازات شعر لمیں گے سوا اس

روح اور شاعران بصیرت کے جواچی شاعری کا الذمہ ہے ۔۔ مطلب یہ کہ شعر کی بوطیقا سے مطابق شاعری کا۔ ذبال گرفتہ ۔ یا Dated ہونا نہ تو شاعر ک پچان ہے ن شاعری کی ۔ ترتی پند سرایہ شعر کی طرح ۔ جدیدیت کے میلان سے مقل شاعری کے زیادہ تر صے کی فرائی بھی اس کی زبال گرفتگی ہے ۔ ہمارے بیٹر شامر دور عصر کی علم مداری کے بے عابا شوق می تظموں کے واسطے سے النے سدھ صفی تنذیب کا قبر۔ نئ مكنولوجى سے مسلك اندیتے سے معاشرے كے تنا آدى كا آخوب ، اقداد كى شكست وريخت وغیرہ وغیرہ اپنے عصر کی ترجانی کے اسان نسخ بن گئے ہے دیکھو ایک سی بماری می بلا ہے ۔ ب سمت ۔ ب چاری - بریت - اخراج بشریت Dehunanization اور بھراؤ Fragmentation پرجے دیکھو شاعری کو ایک سی دوا پلانے جاتا ہے ۔ مورج ریت میاس -دشت و صحا۔ شجر۔ نوٹے ہوئے بتوں کا شور۔ آند حیاں اور جھکڑ۔ غرض کہ ہو ایک کے احساس ر انبی سنناہ وں کا مرانی ۔ نی اسانی تشکیل اور اسانی تخریب کی مدیں بعضوں نے مطاکر دکھ دیں ۔ دمورکتے ہوئے ۔ زندہ اور گرم لفظ جن سے بھاپ اٹھنی چاہیے ۔ سرد بے جان کلیٹے بن گئے ۔ گر ادبی آوال گارد جس کے اجلے ہیں ہمارے عصر کا تخلیقی مزاج مرتب ہوا اور جس کی تکمیل متقبلیت اور انسانی روح کی سرکھی کے عناصر کرتے ہیں ۔ ہمارے ادبی معاشرے ہیں ان کا صور پھیل نہیں سکا ۔ باقر مہری کی ۔ شعری کشمش ۔ ہیں ان عناصر کی اہمیت اور معنویت بر اصراد کے باوجود یہ صور فارخانے کے شور ہیں گم سا ہوگیا ۔ بے شک اخر الایمان بھی آن کے شاعر کو ٹوٹا ہوا آدی سمجھتے ہیں اور کہتے یں کہ ۔ میری شاعری ای ٹوٹے ہوئے آدمیکی شاعری سے اور اخر الایمان ہی کے شاعری سے اور اخر الایمان ہی کے شاعری ۔ ب لیکن یہ فوٹ ہوئے آدمیکی لفظوں میں یہ محوس کرتا ہے کہ ۔۔ لفظوں میں یہ محوس کرتا ہے کہ ۔۔

۔ پنیبراب نس آتے۔ گر چوٹے پمانے پریام اب شاعر کر دہا ہے۔ شاعر کا کام زندگی میں ایک توانان پیدا کرنا بھی ہے۔ اور اس کے اندر جو حوان ہے اس کی نفی کرنا بھی۔ جد تعمل میں دیگ

تو جاری رہے گی۔

پیں تھظ۔ سروسائل اددو کی نئی شامری کے سیاق میں اختر الایمان کے قلری سرائے پر نظر ڈالی جانے تو وہ اددو کی نئی شامری کے سیاق میں اختر الایمان کے قلری سرائے پر نظر ڈالی جائے تو وہ ہمارے سب ماییاں اوال گارد شامر کے طور پر سائے آتے ہیں۔ ان کا رویہ رسمی اور متبول وجودی میلانات کے ان تر جانوں سے محلف ہے جن کی جمیز جماڑ ہماری علاقاتی ذیانوں کے معاصر ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ میلانات اس آزمودہ اور پیش یا افرادہ تجربے پر بنی جمیز چال کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے ہاتھوں انفرادی طرز احساس کا بیڑا خوب خرق ہوا ہے ۔ خاص طور پر اددو میں قبط بنگل ۔ آزادی اور فسادات کے پس منظر میں ایک ہی دیں دیں کرتے والی نظموں کا مجود ۔ غم دورال مرتبہ ۔ فلام دبانی تاباں ۔ دیکھ کرجوش صاحب نے کما تھا

افرں ہو فلام دبانی
کیا نکالا ہے میڈکوں کا جلوں
مدے جدید تر شامروں کے میاں تجربے اور اظارکی یکمانیت کا عیب ہمارے ترقی
پند پیش دووں کے مقابلے میں کچ کم نسی ۔ یہ وگ ایک مل سوچے ہیں یاسوچے ہی نسی بلکہ

کچے ہے ہوسیدہ لفظوں۔ مستجر علامتوں اور فرسودہ تجربوں کی قیادت میں اپن تخلیتی راہ طے کرتے ہیں۔ تبجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سونج بھی کسی نودریافت مقام یا مرال تک نہیں ہوتی ہم ترقی پہندوں کو طے شدہ تخلیتی مقاصد اور مطوم و متوقع تخلیتی سرگری کا قصوروار محمراتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے نے شاعروں کی اکثریت کے پاس ان کا اپنا کچ بھی نہیں۔ متعاد اسلوب۔ متعاد لفظ مستعاد تجربے ۔ چنانچ جیسی بے دوئ یکسانیت ہمیں اپنے زبانے کے اسلوب ۔ متعاد لفظ مستعاد تجربے ۔ چنانچ جیسی بے دوئ یکسانیت ہمیں اپنے زبانے کے شاعروں میں دکھائی دیت ہے وہ ہماری شعری دوایت کے کسی بھی دور کے شاعروں کی بہ نبست کم شاعروں کی بہ نبست کے مسئد تر نہیں کہ طامکتی

اخر الایمان کے بیال اجتماعی زندگی کے سائل کو ایک شخصی بلکہ نجی بچاتی کے طور پر قبول کرنے کے باوجود تخلیق تجربے کی انفرادیت پر جو اصرار دکھاتی دیتا ہے ۔ اس کی طرف بم

اشارہ کر چکے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تین باتوں کا اعادہ سال صروری ہے۔

1 اخترالا بیان آج کی شاعر ی کا پس منظر قوی نہیں بلکہ بین الا توای سمجھتے ہیں۔

2 شامری - ان کے زدیک جوئے بیمانے بر پنیبروں کا کام ہے -2 شامری نہب ہے ۔ گویا کہ ذہبی تجربے کی شدت ۔ جنون اور لگن کے بغیر شامری کا

ان باتوں کا اب اباب ہے کہ مستبلیت کے منصر سے آئ کی شامری کمی مجی مال ان باتوں کا اب اباب ہے کہ مستبلیت کے منصر سے آئ کی شامری کمی مجی مال میں ہو سکتی ۔ اس طرح اقدار اور ایک سوچ سمجے اضلاقی موقف کا مسئلہ ہے اور یہ سب مسئلے ایک طرح کی ذاتی تہذیب کے عمل سے مربوط ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ اخر الایمان کی شامری اپنے بڑھنے والوں میں ہو پہلا اور نمایاں تاثر پیدا کرتی ہے ۔ وہ ایک سنجیدہ اور منصنبا سماجی ذمے داری کا ہے ۔ اخر الایمان پل ہمرکے لئے بھی اس تاثر سے بے گار نہیں ہوتے ۔ چانچ اپنے بڑھنے والے سے بھی ایک گری سنجیدگ کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ جدید ۔ نئی ۔ شامری کے چانچ اپنے بڑھنے والے سے بھی ایک گری سنجیدگ کا مطالبہ کرتے ہیں ۔ جدید ۔ نئی ۔ شامری کے عمرات تک رسانی اسی صورت میں ماصل کر مشترات تک رسانی اسی صورت میں ماصل کر سنتی کی ذر ہو گئے کہ بھی قادر ہو کو گئے کہ بھی قادر ہو ہو بڑی مد تک شخفی ہے ۔ در ہے آئ کی ذندگی کے عام تجربے اور قصے تو ان کا بیان ۔

حب استطاعت آج کا برچوٹا یوا شاعر کر سکتا ہے ۔اخر الایمان تقریبا یکسال اوازوں کی بھیڑی جوالگ نظراتے بیں اور ان کا لج صاف پچانا جاتا ہے تو اس لئے کہ اسوں نے اپن انفرادیت کو بھانے کے بڑے جتن کتے ہیں۔ اپنے مال کے چھل سے نکلنے کی بھی انسوں نے فاص جدو جد ک ہے ۔ وجودیت اور وجودی تجربوں کی عام آہٹ جو ہمارے نانے کے سمی قابل ذکر شاعروں کے بیال سنائی دیتی ہے ۔ اس کا ابنگ اخرالایمان کے بیال بست بدلا ہوا ہے ۔ سارتر ک انسان دوستان وجودیت جو اس بات کی گنائیش می رکھتی ہے ۔ کہ ادیب اپ سماجی تعید اور این تخلیق دے داری دونوں کا بوتھ ایک ساتھ اٹھا سکے ۔ اخر الایمان کے مزاج سے فطری مناسبت رکھتے ہے ۔ اس فرق کے ساتھ کے اخر الایمان ساسی یا ساجی کارکنوں کے پھلٹ بازی اور سرگرم احجاج سے الگ فاموشی سے اپنا کام کے جاتے ہیں۔ اخر الایمان پر اپ مضمون میں کما تھا کہ ۔ اخر الایمان کی شامری کے موضوعات وی بی جو ترقی پندوں کے بی ۔ لین ان کے بیان مقبول اور مشور ترقی پند شاعروں سے لگ ہے ۔ اس لئے اخر الایمان قبول عام کے صارے بابردے ۔ میرا خیال ہے کہ اخر الایمان اور ترقی پندوں کے سروف رنگ می فرق صرف بیان کا ی نظمی شاعری کے اسالیب کا بی نسی مزاجوں کا فرق بھی ہے ۔ ایک فیف کو چھوڈ كردوسرے تمام مماز ترتى پند شاعروں كے يىل ساجى معلوں اور تجربوں كى طرف جو رويد لما ہ اس می فکری ابتدال کے آثار نمایاں ہیں ۔ ضعے ۔ احجاج ۔ یدبی کا ایک سا انداز ۔ صبط اور ممراؤ کے ساتھ باتیں کرناگویا کہ انسی راس نسی آتا۔ یہی اور بیزاری کااحساس اخر الایمان کے يال بى كم نسي \_ كروه شامر اور شامرى كے منصب مي تبديلي يا تخفيف كے نقصان كا فعور بى ركعة بي - اى لئ تن پندول كى اواز مي اواز نسي ملت - لي سابى سروكار اور وابنگی کو بچلے رکھے بی گر اس طرفے سے کہ شامری بی بی رہے۔

تصور اور زاویہ نظر کا ایک اور پہلو ہو اخر الایمان کی شامری کے سیاق میں خاص توجہ کا مستحق ہے ۔ وہ ان کی شامری کے معلی رشون اور ارصی رابطوں سے تعلق رکھتا ہے ۔ ایک معروف اصطلاح کا سارا لیا جلتے تو اسے اخر الایمان کی شامری میں دیسی پن یا nativism کا معروف اصطلاح کا سارا لیا جلتے تو اسے اخر الایمان کی شامری میں دیسی پن یا nativism کا

عفر مجی کہا جا سکتا ہے ۔ بہ ظاہر بات عجیب سی ہے کیونکہ اخر الایمان جدید شاعری ۔ نئی شاعری ے بین الاقوای مزاج کے سرگرم وکیل بی ۔ جیا کہ پلے عرض کیا جاچکا ہے ۔ وہ تو نسلوں کے فرق کو بھی سی ملتے ۔ گویا کہ زمال کے تغیرات کی اہمیت اخر الایمان کے شعور میں کچ خاص سی ہے ۔ اور اس سے یہ فکری جت مجی نکلت ہے کہ اختر الایمان انسان کے بنیادی تجربوں کی دائمیت کے قائل بیں ۔ ایسی صورت میں اخر الایمان کے فکری اور حسیاتی نظام کا رشتہ دیسی من کے تصورے جوڑنا بے ظاہر ان کی شاعری میں بین الاقوامی عناصر کا راست ان کی قومیت ۔ مقاسیت \_ ے نکاتا ہے ۔ نظیر اکبر آبادی اور عظمت اللہ خال کی ظرح اخر الایمان کے بیال مجی شعری تجربے کے مقای حوالوں کی کشرت ہے ۔ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ خیال کہ ۔ مخار صدیقی اور مجد امجد کے علاوہ ۔ اخر الایمان نے مجی میراجی کے ناتمام اور ناتراشیہ تجربوں کو ایک نی منویت کے ساتھ اجار کرنے کی کوشش کی ہے ۔ اس واقع پر بن ہے ۔ بے شک۔ اخر الایمان کے سال میوں اور دوہوں کی زبان سے استفادے کا میلان موجود ہے اور اخر الایمان کی لفظیات ۔ شعری قواعد ۔ لیج میں ہندی روایت کی گونج صاف سنائی دیتی ہے ۔ لیکن اس سے یہ غلط فمی شیں پیدا ہونی چلہے کہ اخر الایمان مقامی رنگوں کے شاعر ہیں۔ ان کا طرز احساس اساسی طور روسی یا قصبائی سے بلد شری اور سائنس ہے ۔ اخر الایمان کے بیال اس دانش ماصر \_ کے نشانات دیکھے جاسکتے ہیں جو اپنے کال میں اپنے زوال کو بھی پچان لیتی ہے ۔ جو عصر روال کی ترتی مکوس کے خطروں سے اچی طرح آگاہ ہے ۔ چنانچہ خود احتسابی کے انداز اخر الایمان کی تظموں می طرح طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی طال ہے ۔ کسی مرجی ۔ کسی طار اور تفیک۔ ایک طرف کچ روایتوں کے منے کی کسک ہے ۔ دوسری طرف ان کی بوسیگ کا اعراف

بندوستان کی دوسری علاقائی زبانوں اور سب سے زیادہ تو ہندی والوں میں افکار و احساسات کی سطح پر جو قربت اختر الایمان سے دکھائی دیتی ہے اردو کے کسی اور شاعری ۔ بہ شمول فیض ۔ سے نسی ۔ اس کا سبب بحی وہی ہے جس کی طرف ذرا دیر پہلے اشارہ کیا گیا تھا۔ یعنی کہ

اخترالایمان کے شعور اور اظہار میں مقاسیت کے نشانات۔ وارث علوی نے اپنے مضمون ۔ اختر الایمان کی شاعری کے چند پہلو۔ میں یہ بات اس طرح وَبرائی ہے ۔ بال میں بورا اقتباس فتل کے دیتا ہوں۔ کے دیتا ہوں۔

اخر الایمان جدید صنعتی شرکے ہمہوں ہیں دہنے کے باوجود اپنے وہن میں ایک ہرا برا گاؤں لئے بچرتے ہیں۔ داشد اور فیض کے وہنوں میں ایساکوئی گاؤں نہیں ۔ اس لئے ان کے بیال وہ لڑکا اور اس کا بچپن بی نہیں ہو گاؤں نہیں ۔ اس لئے ان کے بیال وہ لڑکا اور اس کا بچپن بھی نہیں ہو گاؤں کی منڈیروں پر کھیلنا وار تنگیوں کے تعاقب میں دورتنا ہے ۔ اخر الایمان کی شاعری کی پوری شاداب امیجری اس گاؤں کی مربون منت ہے اور شروں کی فعناؤں کو وہ شاعرانہ امیجری اور مرقعوں میں بمل منت ہے اور شروں کی فعناؤں کو وہ شاعرانہ امیجری اور مرقعوں میں بمل نہیں پائے گو ان کے بیال کولنار کی مرکوں کارخانوں ۔ ٹرینوں اور انسانی بھیڑکا ذکر دوسرے شعراکی نبیت سے زیادہ ہوا ہے ۔۔

یہ بات ظاہری طور پر سیرمی سادی اور درست ہوتے ہوئے مجی تشریح طلب اور اہم ہے۔ نے شہر کانے شعرے دشتہ ست پیچیدہ دبا ہے۔ عمین حنی کے موکت الله استعمون ۔

شطے کی شاخت رہے قطے نظر مشرق و مغرب کی جدید شاعری میں اس پیچیدہ تجربے کے تقوش اور آثار جا بجا بھرے ہوئے میں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ مشرق و مغرب کا جدید فکش مجی اس منط کے متعلقات اور مظاہر سے بجرا پڑا ہے ۔ اخر الایمان کی کی نظموں ایک لوگا ۔ یادیں ۔ بلاا منے کے حوالے یہ بات کی جاسکتی ہے کہ سینے میں تھی ہوئے کی خواب کی طرح وہ لین ذہن میں ایک جوالے یہ بات کی جاسکتی ہے کہ سینے میں تھی ہوئے کی خواب کی طرح وہ لین ذہن میں ایک علامت ۔ ایک منظیل ۔ تخلیق تجربے کے ایک موک کی ہے ۔ اخر الایمان ای حوالے کی مدد سے لینے اضلاقی موقف کی نشاند ہی کرتے ہیں ۔ گوں ان کے میاں واپسی کے سفریا فکری مراجعت کا مقصود نسیں موقف کی نشاند ہی کرتے ہیں ۔ گاؤں ان کے میاں واپسی کے سفریا فکری مراجعت کا مقصود نسی ہے بلکہ جدید زندگ کے آشوب کو ایک پس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک پس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک پس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک پس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک پس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک بس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک بس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک بس منظر ایک حقی پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک بی منظر ایک حقیق پردہ میا کرنے والی محوب کو ایک بی منظر ایک جو بی دور کے والی محوب کو ایک بی منظر ایک جو بی دور کی دور کی دور کو ایک کو بی کو ایک کو بی کو بی کی دور کی دور کو ایک کو بی کی دور کی کو بی کو ب

جے علامتی تبل کے ذریعے اخر الایمان نے ایک تجرید بنا دیا ہے ۔ اقدار کی کشمکش اور قدیم و جدید کی آویزش کا جو تجربہ اخر الایمان کی نظموں میں بار بار سراٹھانا ہے اس کا بیان اخر الایمان نے گاؤں کے موثر اور مشود استعارے کی وساطت سے کیا ہے ۔ ہمیں اختر الایمان کے ذہن میں جس گاؤں میں موجودگی کا احساس ہوتا ہے ان کی شاعری اور جموعی فکری رویے کی سیاق میں اس کی حیثیت صرف ایک تخلیقی منطقے کی ہے ۔ شری زندگی کے آخوب اور انحطاط کی تصویریں بودلیرے لے کر گنس مرگ تک کی نظموں می عام بیں ۔ اختر الایمان کی نظموں می شمری ذندگ اور اس کے متعلقات حقیت پندانہ تمالوں کے ایک بورے سلطے تک رسانی کا درید بنتے بی ۔ چنانچ اخر الایمان کی اصل الجن یہ نسی کہ شرے مر گاؤں کی طرف کس طرح واپس جایا جلتے بکدیے ہے کہ انسانی فطرت کی اندھا دھند یربادی اور تخریب کے چکل سے اپنے آپ کو لكالے كيے ، متقبل كو بچلے كس طرح اين بے سن مك و دو اور بے صول كے سفر كا دخ کیوں کر موڑے سی الجن اخر الایمان کے فعود کو متحک اور احساسات کو مستقلا معنطرب رکھتی ہے بجانچ ان کی شاعری انفرادی تجربے کی وساطت سے اس عمد کی ایک اجتماعی اور تمذیبی وعاویز بی مرتب کرتی ہے جس کے ہاتھ ہیراس زانے کے زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ ے بندمے ہوئے بی ۔ اخر الایمان نے جس طرح مقامیت کے عناصر کی مدد سے ایک آفاتی لجے کی تشکیل کے ہاں کی مثالی آج کی شاعری میں ست کم یاب ہے ۔ بیال میں خوبی اخر الایمان کو ہمارے زیادہ تر تھے ماندے مرجھائے ہوئے لینے آپ کو مسلسل وبرائے ہوئے تے شامروں پر سبقت دیں ہے۔

اخر الایمان نے داشد اور فیمن کی طرح اس دور کے دوسرے تمام جدید شاعروں سے لمبی تخلیق عمر پائی۔ دوانیت سے حقیقت پسندی تک کا ان کاسفر طوبل بھی ہے اور دلگا دنگ بھی۔ ان کے بیال لوک دوایقل کی سادگی اور سلحاؤ بھی ہے اور نئی زندگی کے دموز اور بیجید گیوں کا ادراک بھی ۔ ایک شخے ہوئے کتھا واچک کی طرح وہ اپنے بھیلے کی تمام معاملات پر نظر دکھتے ہیں۔ اس قبیلے کے مسئوں پر بہن قصے سناتے ہیں۔ تماشے معاملات پر نظر دکھتے ہیں۔ اس قبیلے کے مسئوں پر بہن قصے سناتے ہیں۔ تماشے

دکھاتے ہیں۔ کمانی اور ڈراے کے روائی اجزا اور عناصر سے اپی نظموں کی تفکیل میں اخر الایمان نے جس طرح کام لیا ہے۔ ان کے معاصرین کے بیال یہ صلاحیت تقریبا مفتود ہے۔ ان کی نظمیں دسمی اسالیب شر اور روائی جمالوں سے جرت انگیز طور پر آزاد ہیں بادی انظر میں ان کی نظمیں دسمی اسالیب شر اور روائی جمالوں سے جرت انگیز طور پر آزاد ہیں بادی انظر میں ان کا نظموں پر نیڑیت کی ہو پرت چڑھی ہوئی دکھائی دیتی ہے ۔ اس کا سبب ہی ہے کہ اخر الایمان کے بیال آزائش سے شعودی گریز ملنا ہے ۔ خنائی اور مرتم لیج پر وہ فطری اور بے سافتہ لیج کو ترجیح دیتے ہیں ۔ گر اس دویے نے اخر الایمان کی نظموں میں ایک مختلف الجمات قسم کی ترجیح دیتے ہیں ۔ گر اس دویے نے اخر الایمان کی نظموں میں ایک مختلف الجمات قسم کی موسیقت کو داہ دی ہے ۔ جیبے ڈھوںک کی تماپ پر کوئی کردراگیت گایا جارہا ہو یا بنگال کے باقل انے اکارے کی دائی ساتھ ساتھ اخر الایمان نے اپنے اظمار کی دینے وار رقص مجی کرتے جاتے ہوں ۔ اپنے اوراک جبی وسعت دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کر دیا تھ منظم جبی کی دیتے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے ہوں ۔ دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے دینے کی ایک منظم جبی کی دینے دینے کی ایک منظم جبی کی دینے دینے کی ایک منظم جبی کی دیتے کی ایک منظم جبی کی دینے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے کی دینے دینے کی دینے کرنے کی دینے کی دی

اخر الایمان کا ایک امتیاز این ہم عصروں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے شعری تجربے اور بھیرت کے اظہار پر کسی طرح کی اسانی نظریاتی اور فکری روک نسیں لگائی ۔ یہ کسی معین دائرے میں گردش کرتی ہوئی شاعری کے برعکس چھوٹے بڑے مختف دائروں سے دبائ کی شاعری ہے میں گردش کرتی ہوئی شاعری کے برعکس چھوٹے بڑے مختف دائروں سے دبائ کی شاعری ہے میں نے اس مضمون کی شروعات محمود ایاز کے حوالے سے کی تھی ۔ اختیام کے لئے بھی ان

كا ايك اقتبال حب ديل ب

اخزالابیان سیمے سادے آدی تھے۔ عملی زندگی کی سوتھ بوتھ رکھتے تھے۔ مطلعے کی وسعت اور علم کی گرانی و گیرانی کے لئے ان کے پاس وقت نہ تھا اور نہ ان باتوں کا وہ مزاج رکھتے تھے۔ لیکن وہ جو اقبال نے خون جگرے لکھے جانے والے فلسفے کی بات کی ہے۔ اس کی بصیرت ان کو حاصل تھی۔ انسیں زندگی اور اس کے مظاہر کو نظریات و افکار کے ذریعے کی صرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ان سب سے جینے کے عمل ذریعہ دیکھنے کی صرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ان سب سے جینے کے عمل کے ذریعے بست انچی طرح متعارف اور روشناس تھے۔ ان کی شامری کا جوہراور طاقت بھی اس من تھی۔۔

دور مرگد کی گھن چھاؤں میں خاموش و لمول جس جگہ دات کے تاریک کنن کے نیج مامنی و حال گنبگار نمازی کی طرح اپنے اعمال پہ رولیتے ہیں چیکے چیکے

ایک ویران سی سجد کا شکستہ سا کلس پاس سبتی ہوتی ندی کو تکا کرتا ہے اور ٹوئی ہوتی دیوار پہ چنڈول کمجی گیت پھیکا سا کوتی چھیڑویا کرتا

گرد آلود چراخوں کو ہوا کے جمونکے روز مٹی کی نئی تبد میں دبا جاتے ہیں اور جاتے ہوئے انفاس اور جاتے ہوئے سورج کے ودای انفاس روشیٰ آکے در یکوں کی بھا جاتے ہیں

حسرت شام و سح بیٹ کے گنبہ کے قریب ان پریشان دعاؤں کو سنا کرتی ہے جو ترسی بی ربیں رنگ اثر کی خاطر اور نوٹا ہوا دل تھام لیا کرتی ہے !

یا ابابل کوئی آم سرا کے قریب اس کو مکن کے لئے وحوث ایا کرتی ہے اور محاب محکمت می سمٹ کر پروں داستاں سرد ممالک کی کہا کرتی ہے داستاں سرد ممالک کی کہا کرتی ہے

ایک بوڑھا گدھا دبوار کے سانے میں کمی اونگو لیا ہے درا بیٹ کے جاتے جاتے یا سافر کوئی م جاتا ہے؟ وہ مجی ڈر کر ایک لیے کو تمبر جاتا ہے؟ وہ مجی ڈر کر

فرش جاروب کھی کیا ہے سمجنا ہی نسی کالعدم ہوگیا کسیج کے دانوں کانظام طاق میں شمع کے انسو ہیں امجی تک باقی اب مصلے ہے نہ ممبر نہ موڈن نہ اما !

آ چکے صاحب افلاک کے پیغام و سلام کوہ و دراب نہ سنیں گے وہ صدائے جبریل اب کسی کعب کی شاید نہ پڑے گی بنیاد کھو گئی دشت فراموشی میں آواز خلیل کھو گئی دشت فراموشی میں آواز خلیل

چاند پھیکی سی بنس کے گزر جاتا ہے ڈال دیتے ہیں حارے وطلی چادر اپن اس نگار دل بزدال کے جانے پر بس اک چشم نم کرتی ہے شبنم بیال اکثر اپن

ایک میلا ما اکیلا ما فسردہ ما دیا روز رعشہ زدہ ہاتھوں سے کہا کرتا ہے تم جلاتے ہو کمی آکے بھاتے می نسی ایک جلنا ہے گر ایک بھا کرتا ہے

تیز ندی کی بر اک موج تلاطم مردوش چیخ انحتی ہے وہیں دور سے فانی فانی کل مجھے توڑ کے ساحل کی قیود اور مجل کی قیود اور مجل گذید و مینار بھی پانی پانی بانی ب

#### بواري

گرے سائے ناچ رہے ہیں دیواروں پر محرابوں میں سے ہوئے ہیں بارنے والے جیتے والے بار رہے ہیں ہونجی فقدی جو کچ بھی ہے لے کر داؤ بار رہے ہیں چروں پر ہے موت سی طاری آنکھیں ناؤ گردابوں میں چروں پر ہے موت سی طاری آنکھیں ناؤ گردابوں میں

منی آثا اکساتی ہے کھیل جواری کھیل جواری جو بھی بادا باد چکا ہے اب کی بازی جیت مجنا باد بھی تیری باد نہیں یہ جیت نگر کی دیت مجنا سانسی قیدی خوف کے پرے گھیرے ہے اک چاددواری

تج سے پلے اور کھلائی جیتے ہیں بارے بھی ہیں بار اور جیت کا سودا ہے یہ دبدھا کسی ڈرنا کیا پانسا پھینک جھجکا کیوں ہے جیتے ہی ہی مرنا کیا ویرانوں میں طوفانوں میں سائے بھی ہیں سپارے بھی ہیں!

ایک بی بازی ایک بی بازی کوئی بیٹھا اکسانا ہے تن کے کیرے سرکی پگڑی نے یہ بازی اینانی ہے بم چشموں میں بات رہے گی مایا تو آئی جانی ہے بار بھی تیری بار نسی ہے من کو من بی جمانا ہے بار بھی تیری بار نسی ہے من کو من بی جمانا ہے

ہون چبائے ہلو بدلے سب کچ بیچا بازی جین پر اللغ میں آکر بیٹے آنکھیں چپکیں من الرایا الیے کھوئے خود کو بھولے کھیل میں کچ بھی یاد نہ آیا جب اٹھے تو جیب تھی ظالی کون یہ پوٹھے کسی ستی گہرے ساتے اندھے دیک ناچ رہے ہیں جاگ رہے ہیں داؤ اور جواری دیواروں کے علقے میں ہے بازی داؤ اور جواری کیا جانے یہ اندمی بازی کس نے جیتی کس نے باری کیا جانے کے اندمی بازی کس نے جیتی کس نے باری کیا جانے کیوں سانچہ سویا آگے بیچے بھاگ رہے ہیں

ہم تو اپن سی کر بارے کوئی بھی تعمیر نہ فوئی سب بی جوادی سب بی لٹیرے کون کس سے بازی جیے بیت بیت بیت باتی چاہے جیسی بیت بیت باتی چاہے جیسی بیت رہم و جنوں کی رنگ و ضوں کی پاؤں سے زنجیر نہ فوئی ا

and the second second

からからからなり

# پگڈنڈی

ایک حسید در ماندہ سی بے بس تنا دیکھ رہی ہے! جسے یونتی پڑھتے پڑھتے رنگ افق برجا جمولے گ جسے یونتی افاق خوال کا کاروں کو چھولے گ راہ کے بیچ و خم میں کوئی راہی الحا دیکھ رہی ہے!

انگرانی لین بل کھاتی ویرانوں سے آبادی سے کرانی کرانی کرانی کرانی کرانی مرتی ختی ہے کرداب بناتی انحلاقی شراتی ورتی مستقبل کے خواب دکھاتی سابیل میں سستاتی مرتی براہ جاتی ہے ازادی سے ا

رابی کی آنکھوں میں ڈھلتی گرتی اور سنبھل جاتی ہے مُعنڈی چھاؤں میں تاروں کی سیمیں خواب کا دھارا بنتی دن کی روشن قدیلوں میں سیاں میں آوارا بنتی دریوں سے چشموں سے ملتی کوسوں دور لکل جاتی و

پولوں کے اجمام کیلتی ذروں کے فانوس جگاتی درماندہ اشجاد کے نیچے شاخوں کا داویلا سنتی برنو دارد کے رہے میں نادیدہ اک جال سا بنتی یام جاتی ہے میل کید کر کلیاں زیر فاک ساتی !

غ دیرہ پہاندہ راہی تاریکی میں کھوجاتے ہیں پاؤل راہ کے رخداروں پر دھندلے نقش بنادیتے ہیں آنے والے اور سافر پہلے نقش مٹا دیتے ہیں وقت کی گرد میں دہتے دہتے ایک فسانہ ہوجاتے ہیں وقت کی گرد میں دہتے دہتے ایک فسانہ ہوجاتے ہیں

را کے بیج و خم میں اپنا دامن کوئی کھیج دبا ہے فردا کا پر بیج دھندلکا مامنی کی کھنگھور سابی ہے فاموشی یہ ساتا اس پر اپنی کورنگابی ایک سفر ہے تنا راہی جو سہنا تھا خوب سا ہے ایک سفر ہے تنا راہی جو سہنا تھا خوب سا ہے

اکی حسین درماندہ سی بے بس تنا دیکھ رہی ہے جون کی پگٹرنزی ہونہی تاریکی میں بل کھائی ہے کون سالے کوئے دہی ہے داہ میں کوئی دہی اور کے بیچے و خم میں کوئی دہی الحا دیکھ دہی ہے

یہ سورج یہ چاند سارے راہی روش کر سکتے ہیں آدیکی آغاز سر ہے تاریکی انجام نسی ہے آئے والوں کی راہوں میں کوئی نور آشام نسی ہے ہم سے اتا بن بڑتا ہے جی سکتے ہیں مرسکتے ہیں !

AND THE PARTY OF T

あるちんしい とは ない

The trace of the terms of

able to see the first world to

# يسمنظر

کی کی یاد چک اتمی بے دھندلے ظکے ہوئے اجار بینی چند یرانی قبری کمود ربا بول تنا بینا کس کی کا اس نے بڑی کس کی کا روب نے جھایا کچ کتبوں ہر دھندلے دھندلے نام کھدے ہیں میں جون تجر ان کتبوں ان قبروں می کو اپنے من کا بھید بناکر عقبل اور وال كو مجودے دك سكوسب مي في عمرا مول! ماضی کی محتکمور کمط می چیکا عما سوچ رہا ہوں کس کی یاد چک اتحی ہے دھندلے ظلے ہوتے اجاکر بیٹا قبری کھود رہا ہوں ہوک سی بن کر ایک اک مورت درد سا بن کر ایک اک سایا جاگ رہے بی دور کس سے اوازی سی کھ آتی بی گزرے تھے اک بار سیس سے حرت بن کر دیکھ ری ہے برمانی پچانی صورت کویا جھوٹ بیں یہ اوازی کوئی میل نہ تھا ان سب سے جن کا پیار کس کے دل میں اپنے گھاؤ چھوڑ گیا ہے جن کا بیاد کی کے دل سے سارے دشتے توڑ گیا ہے اور وہ یاگل ان رشوں کو بیٹا جوڑ رہا ہے کب سے !

میری نس نس نوٹ رہی ہے بوتھ سے ایے درد کے جس کو اپنی روح سمج کر اب تک لئے لئے بھرتا تھا ہر سو لیکن آج اڈی جاتی ہے اس مٹی کی سوندھی خوشبو جس میں آنسو ہوئے تھے میں نے بیٹھا سوچ رہا ہوں جو ہو ان قبروں میں دفن کروں اور آنکھ بچالوں اس منظر کی تاریکی ہے جو رہ جائے وہ اپنالوں اس منظر کی تاریکی ہے جو رہ جائے وہ اپنالوں

#### عهدوفا

سی شاخ تم جس کسی نیچے کس کے لئے چشم نم ہوبیاں اب سے کچے سال پہلے
تی ایک چوٹی سی بی کی تھی جے میں نے آخوش میں لے کے بوجیا بینی
سیال کیوں کھڑی دو رہی ہو تھے اپنے بوسدہ آنی میں پھولوں کے گئے دکھار
دہ کئے گئی میرا ساتھی ادھر اس نے انگی انھار بتایا ادھر اس طرف ہی
جدھرادنچے کھول کے گنبد لموں کی سید چنیاں آسمال کی طرف سر اٹھلئے کھڑی ہیں
یہ کہ کرگیا ہے کہ میں نے سونے چاندی کے گئے ترے واسطے لینے جاتا ہوں تابی

### تبديلي

اس مجرے شہر میں کوئی ایسا نہیں ہو تھے راہ چلتے کو پچان لے اور آواز دے او بے او سر پجرے دونوں اک دوسرے سے لیٹ کر وہی گرد و پیش اور ماحل کو بحول کر گلیل دیں ہسی ہتھاپئیں۔ کری گلیل دیں ہسی ہتھاپئیں۔ کری گلیل دی ہینو کی چھافل میں بیٹے کر گھنٹوں اک دوسرے کی شیں اور کسی کے لئے اپنا درخ موڑ لے یا دندگی ایک دن کے لئے اپنا درخ موڑ لے یا

THE TANK OF THE

we of the second second second

A LONG LINE WILL BE WELL AND A LONG LINE WAS A PARTY OF THE PARTY OF T

and all the Lates

# يندرهاكست

یں دن ہے جس کے لئے میں نے کائی تھیں ہنکھوں میں راتیں اس کی سیل ہب بھا چھر نور سے بلوہ طور ہے وہ اس کے لئے دہ سانے مرم رس بجرے گیت گئے تے میں نے بی لے یہ دہ وش نشہ حن سے چور بجربور محور ہے وہ بی او وش نشہ حن سے چور بجربور محور ہے وہ

سا تھا نگاہوں پہ وہ تیہ آداب محفل نسی اب وہ پابندیاں دیرہ و دل پہ جو تھی انجی جاری ہیں وہ مجودیاں اٹھ کسی ولولے راہ پانے کے مسکرانے کے اب محبت کشن راستوں سے گزر کر لکتی مسکتی ہوتی م رہی ہے !

وی کس میری وی بے حی آج بی ہر طرف کیوں ہے طاری تھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ میری محنت کا ماصل نس ہے انسان ابھی تو وی رنگ محفل وی جر ہے ہر طرف زخم خوردہ ہے انسان جال تم تھے لے کے آئے ہو یہ وادی رنگ بی میری میں نس ہے جال تم تھے لے کے آئے ہو یہ وادی رنگ بی میری میں نسی ہے

شیوں کا خوں اس حید کے چرے کا غازہ نس بے جے تم اٹھائے لئے جارب ہو یہ جب کا جازہ نس بے

### اكيالأكا

ریار شرق کے آبادیوں کے اونچے ملی پ ر کمی آموں کے باخوں میں کمی کھیتوں کی منڈوں پر ر المحلی کے یانی میں کبی بنتی کی گلیں میں کمی کچے نیم مریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں ر ودع جعنینے کے وقت داتوں کے اندھیرے میں کمی ملوں میں ناک تولیوں می ان کے دیرے می تعاقب می مجمی کم تلیل کے سونی راہوں می کمی ننے پندوں کی نہند نواب گاہوں می يمبد پاؤل جلى ديت ع بد جواؤل مي رکریزاں بستوں سے مدسوں سے خانقابوں س رجی بم س حسیفل مید بت خوش کام و دل رفت بى بيل بول سال لمى جول چشم خل بسة ہوا یں تیا تواہوں می بادل کی طرح اڈتا پرندوں کی طرح شاخل میں چھپ کر جھوٹا مڑتا مح اک لاکا آورہ ش ازاد سیانی مج اک لاکا جیے تد چھوں کا رواں پانی نظر آنا ہے ہیں لگنا ہے جیے یہ بلانے جال ا براد ب برگا ۽ بر وڏ ۽ جوال اے ہمراہ یا ہوں یہ سانے کی فن میرا تعاقب کر با ہے جے میں مزود لمزم ہوں یہ بھا ہے اخرالایان تم بی ہو خدائے عز و جل کی نعتوں کا معرف ہوں میں مجھے اقرار ہے اس نے زیس کو ایے پھیلایا کہ جے ہے کہ خواب ہو دیباد مخمل ہو۔ مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایا

معیفت دوسروں کے ہاتھ ہی ہے میرے تبغہ ہی جو کو جو کو جو کو خارش عمر کے اتمام کل اک بار اٹھانا ہے عناصر منتشر ہوجانے نبغنیں دوب جانے کک نوائے می میں اوب جانے کک نوائے می ہو یا نالہ شب کو بھی گانا ہے ظفر مندوں کے آگے دنق کی محصیل کے خاطر مندوں کے آگے دنق کی محصیل کے خاطر کھی لینا ہی نغر ان کا کہ کہ مسکرانا ہے وہ فالہ سونی شب بدادیوں کا جو تتجہ ہو کھی جب سوچا ہوں اپنے بارے میں تو کما ہوں کہی جب سوچا ہوں اپنے بارے میں تو کما ہوں کہی جب سوچا ہوں اپنے بارے میں تو کما ہوں کر قول آگے کی طرح میں تو کما ہوں کر قول آگے کی طرح میں تو کما ہوں کر قول آگے کی طرح الیا ہے میں کو آخر پھوٹ جانا ہوں باد میچ گائی کی طرح لیان خوالئیان تم ہی ہو کہا ہوں ہو کہا گائیان تم ہی ہو کہا ہ

یے لڑکا بی تھا ہے جب تو میں جھلاکے کما ہوں

وہ اختف مزاج اندوہ پرور اصطراب اسا
جے تم بوچھے رہتے ہوک کا مرچکا ظام
اے خود اپ باتھوں ہے کنن دے کر فرعوں کا
ای کی آرزوں کی لیر میں پھینک آیا ہوں!
میں اس لڑکے ہے کما ہوں وہ خطر مرچکا جس نے
میں اس لڑکے ہے کما ہوں وہ خطر مرچکا جس نے
کی جا تھا اک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا
ہے لڑکا مسکراتا ہے یہ است ہے کما ہے
ہے لڑکا مسکراتا ہے یہ است ہے کما ہے
ہے لڑکا مسکراتا ہے یہ است ہے کما ہے
ہے لڑکا مسکراتا ہے جوٹ ہے دیکھو میں ذروہ ہول!

## - آلى

#### یادی

لو وہ چاہ خب سے نکلا کھلے ہم پیلا ممآب ذہن نے کھول دکتے دکتے ماضی کی پارید کآب یادول کے بے معنی دفتر نوابوں کے افسردہ شاب سب کے سب فاموش ذبال سے کئے ہیں اسے فائد فراب گزری بات ہے فتش پر آب کرات مدی یا پل ہو گزری بات ہے فتش پر آب سر کی اس آباد فراہے ہی دیکھو ہم نے کہتے ہیں کا و فراہے ہی دیکھو ہم نے کہتے ہیں کی اس آباد فراہے ہی دیکھو ہم نے کہتے ہیں کی اس آباد فراہے ہی

شر تمنا کے مرکز میں لگا ہوا ہے میلا ما کھیل کھونوں کا ہر سو ہے اک رنگیں گراد کھلا دہ الک جس کو گر ہے اک درہم بھی نسی ملا میلے کی جے دی گی چوڑ گیا ہوا کی جوڑ گیا ہوئی آیا تو خود کو جنا یا کے ست جران ہوا ہوئی میں مگر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں ایکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد خرابے میں ا

وہ بلک ہے آج بھی جرال میلہ جل کا توں ہے لگا جرال ہے بازار میں چپ چپ کیا کیا بکا ہے مودا کسی شرافت کسی نجابت کسی محبت کسی وفا کا اولاد کسی بلتی ہے کسی مذرگ اور کسی فدا ہم نے اس احمق کو آخر اس تدبذب میں چھوڑا اور نکالی راہ مغر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو ہم نے کسے بسر کی اس آباد خرابے میں دیکھو بھوڑا

ہونت نبیم کے عادی بی ورند روح می زبر آگین گھے ہوئے بی اتے نفتر جن کی کوئی تعداد نسی کتن بار ہوئی ہے ہم پر تلک یہ پھلی ہوئی ذیں جس کو اتا تھی ہے آکٹر دی جبی کمی کوئی اللہ فزیں کمی کوئی اللہ فزیں ہی لائے بھی الیہ خراب می دیکھو ہم نے کیے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کیے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کیے ہر کی اس آباد فراہے میں

کلے کوں غم الفت کے اور میں نان شینہ ہو گئی جی جی تادوں میں الجا اور مجھی گندم کی ہو ناف مثلک فاری بن کر لئے بھری مجھ کو ہر سو سی حیات صاحة فارت بن تعطل مجھی نمو کبی کری موش ہو گئی کری موش سے لیے جینے کوئی وحثی ہو اور مجھی مر مر کے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں و

کمی غنیم ہوروستم کے ہاتھوں کھائی ایسی ہات ارض الم میں خوار ہوئے ہم بگڑے رہ یہ یرسول طالت اور کمی جب دن نکلا تو بیت گئے بگ ہوئی نہ رات ہر سو مموش سادہ قاتل لطف و عنایت کی سوغات شبنم ایسی نمین نگایی پھولوں کی مکاری بات جول توں یہ مئل مجی سر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خرابے میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو ہم نے کہیے بسر کی اس آباد خراب میں ویکھو

راہ نورد شوق کو رہ میں کھیے کھیے یاد لے
ایر بادال عکس نگادال خال رخ داداد لے
کی باکل من کے مادمو کی خبر کی دھاد لے
کی منجدھار میں کی ماصل پر کی دریا کے پار لے
ہم سب سے ہر طال میں کیک یونمی ہتھ پار لے
مرف ان کی خوبی پہ نظر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد خراب میں
دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد خراب میں

ملی ہے ہے ربط کمانی دھدلے دھدلے ہی اوراق
کمل ہی وہ سب جن سے جب تمی پل بحرکی دوری بمی شاق
کمیں کوئی ہاور نہیں گو حال ہے یرسول کا فراق
کرم فراموشی نے دیکھو پاٹ لئے کئے میان
وہ بمی ہم کو دو بعضے ہیں چلو ہوا قرضہ ہے باق
کملی تو افر بات اثر کی اس آباد فراہے ہی
دیکھو ہم نے کہے ہیر کی اس آباد فراہے ہی

فواب تھے اک دن اوج ذمی سے کابکٹل کو چو لی گے کھیلیں گے گل رنگ شنق سے قوس قرح میں جولیں گے باد بہاری بن کے چلیں گے سرسوں بن کر چولیں گے فوشیوں کے رنگیں جمرت می اپنی و محن سب جولیں گے داغ کی و غنچ کے بدلے ممکی ہوتی فوشیو لیں گے داغ کی و غنچ کے بدلے ممکی ہوتی فوشیو لیں گے داغ کی و غنچ کے بدلے ممکی ہوتی فوشیو لیں گے داغ کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہوں کی دیکھو ہم نے کہتے ہر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہیں دیکھو ہم نے کہتے ہوں کی دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہوں دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہوں دیکھو ہے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہے دیکھو ہم نے کہتے ہر کی دیکھو ہم نے کہتے ہر کیکھو ہم کے کہتے ہر کیکھو ہم کے کہتے ہر کیکھو ہم کے کہتے ہر کیکھو ہم

نوار ہوئے دمڑی کے پیچے اور کمی جمعل ہم ال ایے چھوڑ کے اٹھے جیسے چھوا تو کردے گا کھال سیانے بن کر بات بگاڑی ٹھیک بڑی مادہ می چال جھانا دشت محبت کٹنا کہ یا مجفلہ کی مثل کمی مکند کمی قلند کمی بگولہ کمی خیل موانگ رچائے اور گزر کی اس آباد خرابے میں دیکھو بم نے کہتے بسر کی اس آباد خرابے میں یا

نیست خدا جانے ہے کیا شے بھوک تجسس اشک فراد پھول سے بچے زہرہ جبینیں مرد مجم بلغ و بداد مرتما جاتے ہی اکثر کیوں کون ہے وہ جس نے بماد کیا ہے دون ارض کو ہم اور یہ زہریلے افکار کس من سے لگتے ہیں سب بینا کیوں ہے اک بیگار ان باقل سے قطع نظر کی اس آباد فراہے میں دیکھو ہم نے کیے بسر کی اس آباد فراہے میں

دور کس وہ کوئل کول دات کے سائے میں دور کی زمیں پر بھوا ہوگا ممکا ممکا کادم کا بور بلر مشقت کم کرنے کو کھلیافوں میں کام سے چور کم سن لاکے گاتے ہوں گے لو دیکھو وہ میم کا فور چاہ شب سے پھوٹ کے نگلا میں منموم کمی مسرود چاہ شب سے پھوٹ کے نگلا میں منموم کمی مسرود کمی و با ہوں ادھ راھم کی اس تابد خرابے میں دیکھو ہم نے کہتے بسر کی اس تابد خرابے میں وکھو ہم نے کہتے بسر کی اس تابد خرابے میں وکھو ہم نے کہتے بسر کی اس تابد خرابے میں وکھو ہم نے کہتے بسر کی اس تابد خرابے میں وکھو ہم نے کہتے بسر کی اس تابد خرابے میں و

نیند ہے اب مجی دور ہیں آنکھیں گو کہ رہی جب بجر پیواب یادوں کے بے سمنی دفتر نوابوں کے افسردہ شاب سب کے سب فاموش ذبال سے کہتے ہیں اسے فلا فراب گزری بات صدی یا پل ہو گزری بات ہے نقش ہر آب مستقبل کی سوچ اٹھا یہ ماضی کی پارینہ کاب مثل ہے یہ ہوش و خبر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے بھو کے کہتے بسر کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کہتے ہو کی اس آباد فراہے میں ویکھو ہم نے کی اس آباد فراہے ہو کی ویکھو ہم نے کہتے ہے کہتے ہو کی اس آباد فراہے ہو کی اس آباد کی کے کہتے ہو کی اس آباد فراہے ہو کی کے کہتے ہو کی کے کے کہتے ہو کی کے کہتے ہو کی کے کہتے ہے کی کے کہتے ہو کی کے کہتے ہو کی کے کہتے ہے کی کے کہتے ہو کی کے کہتے ہے کی کے کہتے ہے کی کے کہتے کے کے کہتے کے کہتے کی کے کہتے کے کے کہتے کی کے کہتے کے کے ک

#### میرانام ( مولانا آزاد کی دوج سے معددت کے ساتھ)

انام جت انل 一十二 مرف استعمام المحام الم حة ب مقل 75 اور لين خود کور دوق ابن کرتاہے قاعدوں کی ۔ یہ زباں کا ۔ اس کی سرزنش کے ابعارے کے ایک مرف اس کی سرزنش کے لئے اس کی سرزنش کے لئے اس کا ہوے الحالی اس کا ہوے علا الحالی اس کا جو اک سرے سے غلط پیشہ اس کا زروے شرع حرام اس کے اس نام سے بیں شرمندہ ابل علم و زبان و فن کے الم 75 .4:

شامری گو ہے ایک فعل تھے
اس میں کیا شہرت و بھلنے دوام
لیکن اگ مت مید ہے کچ
صاحب کھند و صوفیلنے کرام
جوں کے انوی شامری ہے سب
برمہ و روی الیے خم آشام
زفت ہے نوب کر گئے اس کو
اس لئے سب شی نواص و حوام
اس لئے سب شی نواص و حوام
قدرے علم و نن کی تدینی
قدرے علم و نن کی تدینی
قدرے علم و نن کی تدینی
دور ہے اس کے بول گی خال تمام

ين کي جي مي جوث کا 

### نياشهر

جب نے شر میں جاتا ہوں دہاں کے در و بام اور واتھ سر اسبیمہ دکانیں بازاد بت نے راہنماؤں کے پرانے سعبہ کار سے میں اور شفافانے مریضوص کی قطار تارگر ریل کے پل بجلی کے تھیے تعقیر او میں دونوں طرف نیم برہند اٹجاد اشتیار ایسی دواؤں کے ہر اک جانیہاں اشتیار ایسی دواؤں کے ہر اک جانیہاں اس نے شر کی ہر چیز ابھاتی ہے تھے اس نے شر کی ہر چیز ابھاتی ہے تھے اس نے شر کی ہر چیز ابھاتی ہے تھے ابوں کا دیاد شاید اس واسطے ایسا ہے کہ اس بستی میں شر ہو مری نیست کا باد گوئی دشمن جل بات میں جو جانتا ہو میرے حیوب کوئی دشمن جل دوست شعار دوست شعار

the to the second

如为如为自由

# عرگریزاں کے نام

م يل ع ع ريال ب ك برام و ي اس کے دائن سے لیٹا ہوں منا اول اسے واسط دیا مول وی و داکای کا داستال آبلہ پائی کی سالا ہوں اے خاب ادمورے بی ج دبراتا ہوں ان خابوں کو زخ پنال بن ج وہ زخم دکھانا ہوں اے اس سے کہا ہوں تما کے لب و لج میں اے می جان می لی تا بندہ جبی سنا بول تو ب یی عکر و فرضده جال سنا ہوں تو ہے مرو مرے جی یاہ کے حس الل د ہو تھ سے گرزاں کہ ابی تک س بہیں۔ جاتا تج کو کیا یاں سے دیکھا بی شی صع الله جاتا مول جب مع ؛ اذال دية بي اور روئی کے تعاقب می نکل جاتا ہوں میں شام کو وصور بلتے بی چراکا ہوں سے جب حب گزاری کے لئے میں جی پلٹ آتا ہوں یں نہ ہو کی سے گریاں ما سملے اجی خواب ہی خواب ہی خوابوں کے سوا کچ بھی میس لمتوی کرتا دبا کل پ تری دید کو می اور کرتا رہا لیے لئے ہموار زمیں ساج ليا بول بوال موخد داتول كا حباب جن کو چوڑ آیا ہوں ماضی کے دھند کے س کس مرف نقمان نظر آتا ہے اس مودے میں تطو تطوه جو کري جي تو دريا بن جلت درہ درہ جو ہم کرتا تو ضوا ہوتا اپن نادانی سے انجام سے خافل ہو کر

میں نے دن دات کے جمع خدادہ بیٹا جاتا تج کو کا پاس سے دیکھا بھی نسی اسے مری کیا ہی تابدہ جبی اسے مری کیا تابدہ جبی یوں نہ ہو جبی کریزال مرا میرلیہ ابھی خواب ہی خواب ہی خواب می خواب کے سواکچ بھی نسی ا

BANK SPISS

the things to be a second

PARTY REAL WAY BELLEVIE

WAR STREET, STREET

### ميرناصرحسين

چرخ نیل فام ازل ہے ہے جفا جو کید ساز اس کی انکموں میں سیں اتھے یے کا کچے کاظ بم سے ان کو چین لیا ہے جو بی بے مد مند جن کو کینا چلہے ہر قفل بست کی کلید میر ناصر جن کی کل یری تھی اسے مخص تھے یہ جان سفلہ پرورنیست ہو چاہے دے کتب ایام پر کندہ رہے گا ان کا نام اور بم کرتے رہی گے ان کا یونی احرام ایک رات ان بی دنوں کی بات ہے می یارسال کم می چھ کر رہم رہا تھا متوی خواب و خیال جانے کس کو یہ ساکتے ہوئے دیکھو تو مے آج اس دادالحن سے میناصر اٹھ گئے موت نے پھینکی مروس زندگانی ہے کند بینے بیٹے دل کی حرکت ہو گئی کی لخت بند ن کے کھونہ ما لگا دل نے کما اے اسمال! اب كمال سے للے گا تو ايس نادر ستيال ! م کو کیا اس موت کا ہر شخص کو صدمہ ہوا سب رسائل اور اخبارات نے ماتم کیا کے نے ان کو رہنا و بادی و رہر لکھا کچ نے لکھا قوم کی کشی کے وہ تھے ناخدا کھے نے غ کا بوں کیا اظہار اب دل ہے دویم وہ گئے کیا ہوگئ ہے ملت بینا یتیم شري طے ہوتے سب نے کیا یہ اعراف ير صاحب ج بى تے يہ آدى تے دل كے صاف

ان کے مرتے سے خرص ہر سو صف ہتم بھی دوں مدوں کی ملی میں ان کی کمی دوں دری ان کی کمی دوں دروں ہوا جہلم ہوا مختر یہ ہے شرارہ تیرگ میں گم ہوا اس کو کر عطا صبر جمیل منبط کی توفیق دے ان کو جو ہیں غم سے تعمیل صبط کی توفیق دے ان کو جو ہیں غم سے تعمیل

م ناصر کو مرے گو ہو گیا کل ایک سال ذہن میں باقی بی اب تک ان کے سارے خط و خال لانبا قد کی جملی مجلی ناک تمی چره طباق ديري كانمي جال من تحا اك عجب ساطمعراق المعس چوٹی چوٹی جن سے جھانکتے تھے رست وخز بات کرتے تے تو ہیں لگتا تھا بی گرم سز بلبلتے تے بنی کیا تھی گر اک حن تھا ان کی بر اک بات می دل کش تمی ان کی بر ادا س بی ان کی بارگاہ خوب س تھا باریاب اور اکثر ان کی باتوں سے ہوا ہوں فیض یاب کتے تھے میں آج کے اخلاق کی تصویر ہوں ادی کا خواب ہے یہ عد میں تعبیر ہوں ستح کی دنیا می مج ما آدی ہے کلمیاب صرف مج ایسوں کی ہوتی بی دعائی سجاب آدی سمولی خواندہ تھے کر بے مد ذہن فوریا زر خز بے پہلے تے ان کے بیفتر مقدر حکام دی منصب سای جاده کر مخصیت کوتی ہو اس کا ہو نہ ہو کھ رابطہ مر صاحب سے ہواہ داست یا باواسط اس طرح بوتا تما جيے دونوں بول شير و محكر ب پر رکھتے تھے یوسی گہری محبت کی نظر رحوتوں کا سلسلہ رہنا تھا گر پر صبح و شام

اس قدر محلص تے خود کرتے تے سارا ابتام قدردانی می نے کی جولے سے بی کوئی کی دوستوں کے واسطے حاصر تھی ان کی جان بھی خہب و ملت کی ان کے بال نس تھی کوئی قد ہم نشینوں می سمی شال تھے رایل جان زید فر بی کیے تے لین مرف اپن واسط سنے اک اک لفظ می کیا کیا معانی بی ہے اگ ے پکنے کانا بھاپ سے چلتی ہے دیل ہے ویلے سے نس سکتا کوتی دنیا کالمیل پید سے یو کر شی کوئی خدا ایمان دین ادی کے یاں گر پیہ سی کوڈی کے تین مخفریہ ہے ست سی فوبوں کے مخص تھ ملح کل مشرب با مروم کا جب تک جے ان ک اس نیت کا کال یہ ہے کہ ان کے نور چھم زندگی بر بور ب ان کے لئے اک وج عم جن کی خاطر وہ بنے اکثر البت کا بدف جن کو دنیا یہ مجتی تھی کہ بیں سب ناخلف سی فعنل ایزدی سے صاحب الماک بی لتے رہوں پر بی فاؤ گو سرایا خاک بی بابے کے نقش قدم یہ مل رہے بی وہ کی آج وه بی اب پہلتے بی اس نانے کا مزاج !

قادہ ہے آدی کا رہے پڑھ جاتا ہے جب
حکرہ ہوتا ہے اس کا ہر طرح کا روز و بھب
بعن لوگل کو دکاتی دیتا ہے مشرق جنوب
وسوشتے ہی مرنے والے می آگر کچ تو حوب
آج کل احباب کے طبتے می ہے افواہ گرم
اس اچانک موت کا چرچا تھا اک دنیا کی شرم
اصلیت یہ ہے انہوں نے نودکھی کی تھی گر

ان کے لڑکوں نے اڈادی دل کے دورے کی خبر خودکشی کی وجہ کچ اوقاف بی جن کی رقوم مر صاحب کے تصرف می دی تھی بالعموم الے ی کچے بے سرویا اور بی الزام بی لین اینی سادی خبری مغدوں کے کام بی ظوت و طوت من دیکھا می نے ان کو باربا مرتول ان کی رفاقت کاشرف حاصل ربا دندگی می ان کی سے کے ملت اک و اکآب کے کے کا کوئی لمنے تو بل جلنے صاب رہ گئی یہ بات وہ بالکل فرشتہ تے شس عام لوگوں می جو بی کروریاں ان می بی تھی فود کیا کرتے تے کروبات کا پالہوں س سب بی جیے ویا بی اللہ کا اک بدہ ہوں می اب كل پيا بن ايى بثت يلو ستيل الل موص و آز ہے سمود بن گر بستیں آتے چیاتی ان کے واسطے دست دعا الآوا كر يوں كس اے ملك دوز جزا عاجز و کر بی بندے تو ہے دانا اور علیم ج تے کھانا ہے کان داہ ۔ میر ناصر سے اگر کوئی خطا سرند ہوئی ایک بی اس کا سب ہے دور بین کی کی آدی پلا خطافل کاب تو ہے تکت ور ان کو بر عنو کی گرائیں می خرق کر کتب ایام یو کنده جو ان کا نیک نام اور بم کرتے دیں ان کا بھیے احرام اسمان انک کھ ہر شنم افثانی کرے سبزہ نورست اس محمر کی تکسبانی کرے

# بے تعلقی

شام ہوتی ہے ہو ہوتی ہے یہ وقت روال ہو گرا ہو گرا ہن کے مرے سر پہ گرا راہ میں آیا کمی میری ہمالہ بن کر ہوا ایسا کہ حل ہی نہوا ایسا کہ حل ہی نہوا ایسا کہ حل ہی نہا ہے انگل بن کر مری انگھوں سے کمی ٹیکا ہے ہو کمی خون جگر بن کے مڑہ پر آیا ہو کہ ہو ہو گردا چلاجاتا ہے واسطہ بیل گردا چلاجاتا ہے میں مشکش نیست میں شال بی نسی !

# كالكابات

الي بنے تے ادم بميا تے دائي جانب ان کے نزدیک بڑی آیا شانہ کو لئے این مدال کے کچ تھے لطنے باتیں ہیں ساتی تھیں بنے بڑتے تے ب سلنے الی وہی کھولے بادی اپن من برے بان ہے سومن کی انسی باتو پ بھنجھلاتی تھیں کبی طبر سے کچ کہتی تھیں بم کو گھیرے ہوئی بیٹی تھیں نعیہ شیناز وقف وقف سے می دونوں میں چشک ہوتی سمول سنجلے ہوتے خان داری مجمل آیا کبی آتی تھیں گبی باتی تھیں م سے دور ابا ای کرے کے اک کونے میں کاغذات اپنے ادامنی کے لئے بیٹے تے كي بيك فور موا لمك نيا لمك بنا اور اک ان می محفل ہوتی درہم یہم الكر جو كمول تو ديكما كر زمن الل ب ب تقویت دین نے دی تھیروہ سی خان سی پان ک کیک ہے یہ الل نے تعلی ہوگ !

しないとないいかりましてい

بازآمداككسنتاج

تلیل ناچق بی پول سے پول پہ یوں جاتی بی جیدے آک بات ہے جو کان میں کہنی ہے خاموشی سے اور ہر پول بنسا پڑتا ہے س کریہ بات!

دموپ میں تیزی بی ایے آیا ہے براک جمونکا ہوا کا جیے دست شفقت ہے بردی عمر کی محبوبہ کا اور مرے شانوں کو اس طرح بلاجاتاہے جیے میں نیند میں ہوں

عود تیں چرفے لئے بیٹی بی جو کہاں اوئی بیں کو سلان کے کسی کام میں مصروف بیں ہیں جیے یہ کام ہے دراصل براک نے کی اساں اکب ہے ایک چہل کرتی ہے کوئی بی ہے بری چائدتی آتی نسی راس کوئی بی ہے بری چائدتی آتی نسی راس رات کی بات سناتی ہے کوئی بنس بنس کر رات کی بات سناتی ہے کوئی بنس بنس کر بات کی بات سناتی ہے کوئی بنس بنس کر گذت وصل ہے آذاد کوئی کسی ہے میں تو ین جاتی بول بھاد کوئی کسی ہے میں تو ین جاتی بول بھاد کوئی کسی ہے میں تو ین جاتی بول بھاد کوئی کسی ہے میں بھی کس آناہوں اس شیش محل میں دیکھو میں بھی کس آناہوں اس شیش محل میں دیکھو

اك ينده كى اك بيوكى شن ي چكلب كس

اکے گاہوالیں جاتا ہے دحرتی سے فلک کی جانب بوری قوت سے کوئی گیند اچلے جیے اک پعداتا ہے سرشاخ یہ جس طرح کوئی الد فصل سارى كى خوشى مي ناسي كوندنى بوھے اپنے بى جھى يرتى ب نازنین جیے ہے کوئی یہ بحری محفل میں اور کل ہاتھ ہوئے بی علے كوفل كوكت بي جامنی کی بی آموں یہ ساد آئی ہے ار عنوں بجاہے مکانی کا نم کے نیوں می جولے بی جدم دیکھوادم ساوني گاتي بي سب لڙييل آواز ملا كر برسو اوراس آوازے کونج اتمی ہے بستی سادی می لمی ایک لمی دوسرے جولے کے قریب جاتا ہوں الك ى كم ب وى چروسى اخرش ہوج ی لیا ہوں کی سے مرم ک کیوں حبیہ شیں آئی اب تک ملکملا رفق بی سب اوریان س کری نام لويدسين من بن اكسى ي باقل سیناسی شرے آئے بی ابی دوسری نوکتی ہے ات ے بات نکل چلتی ہے تُعَاثُهُ كَي آئي تحي بارات جيسيلي نے كما بين باجا مى تماييا بولى اور دلن بواكتنا بكفير کے دکی کسی دیں سببی کریں نے صرف اتا بوجادہ ندی سی ہے اب می کر سی جسے وابد بی بم اور یہ بنی سادی کیوں سس سی جملی نے کما

اور وہ مرگد کا گھنا پیرکنارے اس کے وہ بھی قائم ہے ابھی تک بونمی ، وعدہ کرکے جو حبیبہ نسی آتی تھی کمی آنکھیں دمونا تھا ندی میں جاکر اور مرگد کی گھنی جھاؤں میں سوجانا تھا

n - Usubiti

1000 b

اه و سال آتے ، بطے جاتے ہی فصل پک جاتی ہے کٹ جاتی ہے کوئی رونا نسیں اس موقع پر طلقہ در صلقہ نہ آئی کو تیا کر ڈھالیں کوئی زنجیر نہ ہوا نیست در نیست کا یہ سلسلہ باتی نہ رہے ا

ہیڑے بی کی چوٹی می کی میں دیکھو
ایک نے گند ہو پھیکی تو گئی آ کے تھے
میں نے جا پڑا اے ادبکھی ہوئی صورت تھی۔
کس کا ہے میں نے کسی سے بوچھا؟
بعولی صورت پہنس آگئی اس کی مجر کو
وہ بھی بنے لگا ہم دونوں بونمی بنے دہے!
دیر تک بنے دہے!
تلیل ناچتی ہیں
تعول سے چھول پہ یوں جاتی ہیں
جیوا سے پھول پہ یوں جاتی ہیں
اور ہر پھول بنسا پڑتا ہے سن کریہ بات؛
اور ہر پھول بنسا پڑتا ہے سن کریہ بات؛

#### ا کیب خط دامش کے عام گرمیوں کی جیٹیوں میں باہرجانے ہ

جس دن سے گئے ہو گر سے بینے ساکت ہے ذمی خوش و حیرال بر چر ہے گرد و پیش برے \_ کوڑا بی ہو گیا ہے بے جال گاڑی بی وہی کھڑی ہے اب تک بر چز کو ہے تمادا ادال 三连差点明明 نادیدہ جان کے یہ بونے جو واقعی آج بس کھلونے ہے کے دوجین ديوادي ي جنت زمني سے کو تی گئے جیارے کن سنے کی آرزو کے مارے اب آرزومند بی تمارے ب چلت بی سیا آئے اب سب من حیات دور جانے !

# كرمتابي

ہے یں نے ان لا تیا دہی سرایہ کشیر دولت بدار ب عریز من ! ہے یں نے ان لا تری تھی طم کے اور اور بی کے اور جلنے کی مگن لے میری ہے کتب فانوں می تحج دن دات وه کرم خورده کتابی مطاع خر و مخن وہ قلمی نیخ وہ بوسیہ شاہ یارے جنس کجی ہوا گی شاید نہ روشیٰ کی کرن لتيم وقت نے جن كو چھيا ديا تھا كس وہ نادرات جنس کا گئ نی سین جنس لی ہے الی صرف بند تظوں می وہ کیج بلتے گراں لمیہ جان کر و فن تام وک زبال یہ بی ہے کے تعلیم كياب تو لے اسى جزد روح و جزو تن کر تے ہوا محوں تھ ے ال کر ہیں ك تو وه يدرشم ب جس فے اينا بدن لپیٹ رکھا ہے کوتے میں ان نوادر کے ی کتابی عن جاری بی تیرا کنن

کآب راہ نما ہے نہ میل مقصود یہ مرف نقش قدم ہے گزرنے والوں کا نے تقوش جنس کو کرتے دہے بی ہمارے ذبنوں سے ہر روز اک محکوف نا یاں یہ کملا ہے یہ رسم ہے ہوئی آزا اور سازس نه نیست ساج کوئی زنده سس وه روزناي مردول كا وه عمل نام جے خداوں نے لکھا تھا کھو گیا ہے کس مو سرتی د توریت س ده بنگر بول ین کے اٹھا تھا جو سوگیا ہے کس ! وہ سارے اعلی قوانین جن کو شمس نے خود کیا والے حورانی کے جلال کے ساتھ تمام دهنس کے دلدل می وقت کی جس کو قراد ی سی اک لح اثا جاتا ہے یہ رح کمانا نس ائی سین نه اشر یا جنوں نے طابا محبت کو الذوال کری م وحوثاً مول کس عکسلا نے یاعلی پر موین جو دارو کس. قرطب نه غرناط د نیوا ہے د بابل د آج اندر یا یہ سب بی میرے لئے گویا خواب کی باتس مي ومودرا مول كابي جوان مي دفن موس گر یہ وقت سے ہاتھ ہی سی آنا

فدا بدلت بي اصنام توث جلت بي تمام عد و فرامن خورده سال موسة اگر ہے زندہ کوئی وقت کی طرح یہ لوگ یہ لوگ خامیاں جن کی بس تیرے دل کی جلن یہ لوگ جن کو خدا بننے کی نس خواہش یہ لوگ جن کی جب لہ نہ سے تین یہ لوگ جن کی کوئی شکل ہے نہ تاریخی بنی می وطل کے معت بی یونی رنج و محن ہ لوگ کم نظر آتے ہی جو کتابوں سے یہ لوگ این دعاقل امیدول کا مان خدائے حاضر و غاتب کی داہی یہ وہ بھیڑی جنس عارتے بی صدیوں سے رہران وطن از رے بی بک کام تیں دنیا ہے جال تلاش معشت ہے کرب دار و رس نماز ایک کی ہے کنر دوسرے کے لئے کی کی وجہ سکوں ہے کسی کے دل کی چمن کی کا رزق کی کے لئے پیالہ ذہر جال ذم نس اب کک کی کا بھی ہمن یہ لوگ جو بی ہر اک فن کا خام سرایہ اسی ے باندھا ہے مل نے حیات کا دامن یہ س نے ان لیا علم بے یوی دولت اكر كنن ي ب ي توكيا يمانى ب !

مجم کے شروں میں اک شرکا ہے یہ تصد ر رفت و بود کا اک سلد ہو قاتم ہے معنور می جس کے براک چز دوب جاتی ہے ا ہے اس س کی قصب کا رئیں ما پھندا کھ ایسا کوئی جال کارگر نہ ہوتی بر ایک طی دد بر دوا علاج غرض وه سب جو قبضد انسان و مکنات می تما کیا تمام میحا قریب و دور جو تھے طل کے گے س کو زر کھے دیا گر فدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا اجل نے بیٹے سے محبوب باب چین لیا خریہ میں گئ دور یاں یل بر می بر ایک روتا تھا زار و قطار س س کر پسر کے بین کا دل یہ اثر شدید ہوا و سن پیٹ کے کتا تھا بار بار بدر طے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہس سب کو جال نه دوست نه بمدم نه کونی مونس ہے اندھیری کوتھری ہوگی اکلے رہنا ہے نہ کمانا یانی جال ہے نہ روشیٰ کا گزر دہاں یہ جیسی بھی گزرے گی خود بی سنا ہے

ہر ایک چیز کو ترسوگے بلتے بلتے دبال
کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا ہے
غریب بھی کوئی شال تھا اس جنازے می
اور اپنے نور نظر کو بھی ماتھ لایا تھا
سی جو آہ و بکا اس نے کچ نسیں بھا
پلٹ کے باپ سے ہوچھا بست ہی مادگ ہے
بلٹ کے باپ سے ہوچھا بست ہی مادگ ہے
بمارے گھر لئے جاتے ہیں کیا انسی بابا

#### تفاوت

جم کتا روئے تھے جب آک دن سوچا تھا ہم مرجائیں گے اور ہم ہے ہر نعمت کی ادت کااحماس جدا ہو جائے گا چوٹی چوٹی چوٹی چیز ہیں جیبے شد کی کھی کی بجن بجن چراپیں کی چیل چیل کوٹل کا ایک آک تنکا چنتا نیم کی سب ہے اونچی شاخ پہ جا کر دکھ دینا اور گھونسلا بنتا مرکس کوٹے والے انجن کی چیک بچیل کا دحول اثانا ہو ہے خودوں کو پیاز سے دوئی کھاتے دیکھے جانا ہو سب ایعنی بیکار مشاغل بیٹھے بیٹھے یکدم پچن جائیں گے ہے سب الیعنی بیکار مشاغل بیٹھے بیٹھے یکدم پچن جائیں گے ہم کتنا روئے تھے جب پہلی بار یہ خطرہ اندر جاگا تھا اس گردش کرنے والی دحرتی ہے دشتہ ٹوٹیگا ہم جامد ہوجائیں گے اس گردش کرنے والی دحرتی ہے دشتہ ٹوٹیگا ہم جامد ہوجائیں گے کی ساس کردش کرنے والی دحرتی ہے دشتہ ٹوٹیگا ہم جامد ہوجائیں گے کے دسوں ایسی آواز نسیں آئی اور اس مرگ مسلسل پر دس ایسی آواز نسیں آئی اور اس مرگ مسلسل پر دس ایسی آواز نسیں آئی اور اس مرگ مسلسل پر دس کی بیٹھوں ہے آئی فول ان کی بیٹھوں ہے اگ فطرہ آئیو بھی تو نسیں ٹیکا ا

# سبزه بيگانه

کہاں ہے آیا تھا نہب نے وادیت سلوم
مقای چھوٹے ہے خیراتی اسچال میں وہ
کسی سے لایا گیا تھا وہاں یہ ہرقوم
اسیر زخی پرندہ ہے اک نگالو اے
گو گونہ ہے یہ صبی دم ہے خالف ہے
گو گونہ ہے یہ طلوم ہے بچالو اے
مرایض چیخا ہے دود سے کراہا ہے
در کشمیر ہے قومی خام معدنیات
اور کشمیر ہے قومی خام معدنیات
کشید تیل کے خشے عوام استحسال
زم کی موت بہائم فضائی جگ سے
کشود و نغر ادب شعر امن بربادی
اوادہ دادی سبک گام دل ربا اطفال
مرود و نغر ادب شعر امن بربادی
جازہ عشق دف کی صدائیں مردہ خیال
خوا کا قبل عیال زیر ناف زہرہ جال
خوا کا قبل عیال زیر ناف زہرہ جال
مریش سخت پریشائی کا سبب ہے بیال
مریش سخت پریشائی کا سبب ہے بیال سا گیا ہے وہاں نفیات کے ہابر طبیب ماذق و ناض ڈاکٹر کھنے طبیب کے گئے اور سب نے اتفاق کیا یہ کوئی وہی مرض ہے مریض نے شاید

400

پالا اتفاق کی لے چر نے درد سے جری اواز كرابيًا تها جو خاموش بوگيا وه ساز

رس گزر گئے اس واقعہ کو ہامنی کی اندھیری گود نے کب کا چھپا لیا اس کو اندھیری گود نے کب کا چھپا لیا اس کو دہواد وہ گردو پیش جبال سے آجھ وہ گزدا تھا خرابے بستیاں جگل اجالاً راگزد اس کو کئی مداوا کرو خالو مرے اندد اس کوئی مداوا کرو خالو مرے اندد اس زخمی پندہ ہے اک نکالو اسے گلو گرفتہ ہے یہ صبس دم ہے خالف ہے گلو گو گرفتہ ہے یہ صبس دم ہے خالف ہے مظلوم ہے بچا لو اسے مظلوم ہے بچا لو اسے

The second

جب اس كا بوسه ليا تها سكرك كى بو نتخول مي كمس جاتى تمى م تمباكو نوشي كواك عيب مجما آيا ہوں لین اب می عادی موں برمیری ذات کا حد ہے وہ مجی میرے دانتوں کی بدر نکی سے مانوس ہے ان کی عادی ہے جب بم دونوں لمے بی لفظوں سے بے گانے ہوجاتے بی كرے مل كي سائس اور يسينے كى بو تنائى رہ جاتى ہے! ہم دونوں شاید مردہ بی احساس کا چشمہ موکا ہے يا مجر شائد ايساب يه افساند بوسده ب درد زہ سے نیست بوشی بلکان ترمین رہتی ہے نے سیاتے بی اور سولی ر چرم جاتے بی اک مٹیالا انسان صفول کو چیر کر آکے برهما ہے اور ممبرے چلانا ہے ہم مصلوب کے وراثت ہیں یہ خون ہمارا ورد ب اور وه سب آدرش وه سب جو وجه ملامت تحيرا تحا اس ملالے مخص کے گہرے معدے میں کھپ جاتا ہے مجر تفسيرون اور تاويلون كى شكل مي بابر آنا ہے یہ تاویلیں مجبوروں کا اک موہوم سیارا ہی يا شايد سب كا سارا بي بونسي من أدرش انسان كا جويا مون سببی سبنے دیکھتے ہیں خوابوں میں ہوا میں اڑتے ہیں مراک مزل آتی ہے جب محوث محوث کر روتے بی شاخوں کی طرح توستے ہیں اك روح جان و دل كو جو دنياس سب سے يرم كر بے باليت بي عراس ے نفرت کرتے بی کویا عربی محبت کرتے بی !

می اس سے نفرت کرتا ہوں وہ مج کونے مجمتی ہے

لکن جب ہم لیے ہیں تنہائی میں بار کی میں
دونوں ایے ہو جاتے ہیں جیے آخشہ مٹی ہیں
نظرت ضم ہوجاتی ہے آک ساٹا رہ جاتا ہے
ساٹا تخلیق ذمیں کی بعد جو ہر سوطاری تھا
ہم دونوں ٹوسے رہتے ہیں جیے ہم کی شاخیں ہی
خوابوں کا ذکر نسیں کرتے دونوں نے کبھی جو دیکھے تھے
خوابوں کا ذکر نسیں کرتے ہوکب کی سرد فاک ہوئی
بس دونوں ٹوسے رہتے ہیں
میں بادہ نوشی پر مائل ہوں وہ سگرٹ پیتی رہتی ہے
اک سائے کی چادر میں ہم دونی لیٹے جاتے ہیں
اک سائے کی چادر میں ہم دونی لیٹے جاتے ہیں
ہم دونوں ٹوسے رہتے ہیں جیے ہم کی شاخیں ہیں!

#### میری آواز

الک مری آواز س رہے ہو تم فدا نے تجین لیں بیاکھیل مجی انسان سے پیر اب نہیں ہے تنہ ہوئی مالے تندیب و صبط کے جو تے تم مالے تندیب و صبط کے جو تے وہ مالے فوٹ گئے زندگ تریق ہے الک ایے درد نہ نسیں شاتہ! اک ایے درد نہ نسیں شاتہ! الک مشین کی میعاد ہے مجمی نہ مجمی کے کہا گئے مالی میعاد ہے مجمی نہ مجمی کے کہی کہا کہا کہ ایسا وقت تو آتا ہے جب نہ ہو یادا کسی بھی بات کا در باز بی نہ ہو کوئی کسی بات کا در باز بی نہ ہو کوئی

غنم وقت مجی ہے سامری صفت گویا تمام کہنے سائل ہی جل کے تول پھر مجی ہر ایک شخص ہے معروف یا وہ گوئی میں اندمی گردی کو کہنے گئے ہیں آذادی

مي رونا چاہتا ہوں کس په روول لکن مي اس ايک بات په ظام ہے سر خرو مظوم ! جواب لمنگنے جلئے تو اور رسوا ہو فساد اور پڑھے ہو اگر بنا مطوم اس ایک بات پہ متعل بنا ہے شہر کا شہر کا شہر کوی سبیل نسی کوی غریب کا حاجت روا کھیل نسی نسی کوی غریب کا حاجت روا کھیل نسی کوی خودوں پہ روؤں جن کے سلنے اس وقت تمام مستلے ہے جان ہیں سوا اس کے تمام مستلے ہے جان ہیں سوا اس کے بوائی تو مجوکی آگھوں ہے ہوئے فانوں ہے بچوٹمی تو مجوکی آگھوں ہے اپنے نافن شہر کے پیتاں ناہیں یا لینے اپنے ہوئے زیر ناف بال گئیں الکے نبیٹے ہوئے زیر ناف بال گئیں سے ہوئے زیر ناف بال گئیں سے ہوئے دیر ناف ہی مصومیت نسی ہے ہی تم نے صرود یہ آواذ میں ہی مصومیت نسی ہے ہی تم نے مزود یہ آواذ کی مصومیت نسی ہے ہی تم نے مزود یہ آواذ کی میں ہی بات گیا ہی میں ہے ہی تم نے مزود یہ آواذ کی میں ہی بات گیا ہی میں ہے ہی تم نے مزود یہ آلی میں بات گیا ہی میں ہی بات گیا ہی میں ہی بات گیا ہی میں ب

#### شيشه كاآدمي

اک اور دن تمام 15. لاتیں آج کے دن 8. 4 197 وأتعه جأنا اینا بوتا جاكتااور نحكر بجالاتي آج كا بين على כט الم پیال چائے کی پی خبریں دیکھیں ناشتہ پے جبوت بیٹھے بسیرت کا اپنی دیتے رہے بخیرہ خوبی پلٹ آئے جبیے شام ہوئی اور اگے روز کا موہوم خوف دل میں لئے

### آثارقديمه

رتن سکے مہریں

ب نام خداؤں کے بت ٹوٹے پھوٹے
مئی کے دھیروں میں پوشیدہ کچی چلے
کند اوزار زمینیں جن سے کھودی جاتی ہوں گ
کچ ہتھیار جنہیں استعمال کیا کرتے ہوں گے مہلک حوافوں پر
کیا بس اتنا ہی ورڈ ہے میرا
انسان میاں سے جب آگے پڑھتا ہے کیا مرجاتا ہے

شاہ واروں کے گورڈوں کی ٹاپوں ہے اٹھنے والی گرد تو کب کی بیٹے گئ ہے کا چرکا پر چر لے کرچلنے والے شام اور مورخ اپن اپن گود میں چپ لیٹے بی ریشم اور کال مہ پاروں کی آرائش کے سامال کی اب چاہ نسیں کچ سوداگر اپنے اپنے مکوں کی یہ مصنوعات نسیں لے جاتے مسلک انسال کش ہتھیاروں کا سودا کرتے بی مرق صفت طیاروں کی ایجاد بھی کام نسی آئی کچ دل سے ساروں کی ایجاد بھی کام نسی آئی کچ دل سے الدوں کی ایجاد بھی کام نسی آئی کچ داور یونھا ہے دل سے الدوں کے بازاروں کا فاصلہ پہلے سے کچ اور یونھا ہے معنی کی سب راہیں ویران ہوئی اب برجا فاک اڈتی ہے جائے شاہوں کے آبوت ان کی قرول میں گل کر فاک ہوگئے سب جائے شاہوں کے آبوت ان کی قرول میں گل کر فاک ہوگئے سب جائے شاہوں کے آبوت ان کی قرول میں گل کر فاک ہوگئے سب لیکن ان کی روضی دوسرے جسموں میں در اتی بیں

کوچ کوچ قاتل مشعل لے کر گھوم دہ بیں گیبوں اور مسک ہتھیاروں کی فیکٹریاں عاشق کی آنکھوں کی صورت جاگ رہی بیں نوش قامت بلنکے چھیلا سب ایک مجم شوت بنتے جاتے ہیں اور حسیوں کے اندام مجی فضلے کے ڈبوں کی صورت کھولے ہوتے ہیں ہوکو زندہ رہنا ہے جب تک موت نسیں آتی اک زہر بینے جانا ہے آؤ چلوکوں کا دربار سجائیں کووں کی بارات نکالیں!

A AND MACATER AND A SECOND

ATTACHMENT OF THE PARTY OF THE

#### ميرادوستدابوالهول

دموال دھاد تقریر جس نے ابھی کی تھی وہ آدی ہے جو لفظوں کے پل باندھتا ہے ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو وعدول کی افیون دے کر ابھرتے ہوئے نوجوانوں کو وعدول کی افیون دے کر اسی بٹل پہ لاتا ہے اور غرق کرکے پلٹ جاتا ہے حسب دستور آرام گرکو

یہ دنیا تو ان شعلہ سامان لوگوں نے آپس میں تقسیم کرلی
جو ہتھیاد کی شکل میں رنج و غم ڈھلیتے ہیں
یاگولہ ہارود کے کارخانوں کے مالک ہیں
یا چر شاخواں ہیں ان کے
ہمارے لئے صرف نعرے بچے ہیں
صنعتی دور کے کے کلاہوں کی داد و دہش روح پرور ہو یا جان لیوا
گر زندہ ہاد آفریں مرحبا کے سواکچے نسیں پاس اپنے
یہ سب جاناہے ہماری شجاعت کی پرواڈ کیا ہے
ہماری جواں مردی اک صوبہ جاتی تعصب ہے۔
یافرقہ واری فسادات سے آگے کچے بجی نسیں ہے
فتوصات اسکندری ہم نے تختی پہ لکھ کر مطادی ہیں کب کی
مارے سادر ذمیں کے تلے سورہے ہیں
ہمارے سادر ذمیں کے تلے سورہے ہیں
ہمارے سادر ذمیں کے تلے سورہے ہیں
ہمارے سادر ذمیں کے تلے سورہے ہیں

اور ان کے زرس لبادوں کو گھن کھاگیا ہے زرہ بکتروں یر کلونس آگئ ہے رس جاناے ماری تک و تاز کیا ہے بمارے علم كر بمارے سرول ير نہوتے اور چروں می اعصناتے جنسی توبم الحي انسان بنة بمارے گروں کے کم و بیش سے عقی دروازے پیم کھے بس بمادے لومی برے الل علے بت سارے رج گھے بی كس ے گرحق كى اواز اتى سى ب بماری زبال دل کی ساتھی سس ہے ہمارے لئے کھو کھلا لفظ جموریت ہے تقاریر می لیڈرول کی ہمارے لئے روزناموں کے صفحات بی اشتدات بی نیم جنی ہمارے لیے دیوآؤں کے بت بی خدا کے فرامن بی اور عقبی جو بدرنگ ہے مال کی طرح اور کورے کئے کی بوے جری ہے بمارے لئے صرف رونی کی جدو جد عورتوں کے مہد بدن کی تمناہے آگے کیس کم نسس ہے ماری رگوں می جو تزاب ہے اسکی شدت کمی کم نہ ہوگی !

پیش خدمت ہے کتب خانہ گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔ ایک اور کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے

https://www.facebook.com/groups/44796425720955/?ref=share
میر ظهیر عباس روستمانی

0307-2128068

© Stranger

جب دن وصل جاتا ہے سورج دحرتی کی اوٹ میں ہوجاتا ہے اور بحروں کے تھے جسی بھن بھن بازارول کی گری افراتغری مور بس عتى ريلوں كابكار تم جانا ب چاتے خانوں ناچ گروں سے کم س لاکے اب بمن معفوقوں كور جن کی جنسی خواہش وقت سے پہلے جاگ انمی ہے لے کر جا حصت ہی يرحت عليق اونجي بماله جيسي تعميرون ير خاموشي جها جاتي ب تھیٹر تفریج گاہوں میں تالے رہواتے بی اور بظاہر دنیا سوجاتی ہے می اینے کرے می بیٹا و چا کرتابوں کوں کی دم فیرمی کیوں ہوتی ہے! یہ چکبری دنیاجس کاکوئی بھی کردار سی ہے كونى فلسفه كونى ياتده اقدار نسي معيار نسي ب اس ير ابل دانش ودوان فلسفى موئی موٹی اوق کتابیں کیوں لکھا کرتے بیں فرقت کی ال نے شوہر کے مرنے پر کتا کرام کایا تھا

لین عدت کے دن بورے ہونے ہے اک ہفتہ پلے

نیلم کے ماموں کے ساتھ بدابوں جا پہنی تمی

بی بی کی صحتک کونڈے فاتح خوانی

جنگ صفین جمل اور بدر کے قصوں

سیرت نبوی ترک دنیا اور مولوی صاحب کے طوے مانڈے می کیارشہ ہے

دن توار جاتے بی يبكك يوال نق بن وينت كميك لحول كو انے پکھوں می موند کے آنکھوں سے او جھل ہوجاتے ہیں داحت جيے خواب ب الے انسانوں كا جن کی امدوں کے دمن میں پوند گے بی جار ایک طرف سیت بی دوسری جانب محث جانا ہے يه دنيالح لح جين ب مريم اب كرے سيق ب آنکھوں کی بینائی ساتھ نہیں دیتی اب جوروال می اوباندھ کے اس کے گر می پھنکا کرتا تھا اور اس کی انکھوں کی توصیف می غراس لکھواکر لایا کرتا تھا اس نے اور کس شادی کر لی ہے اب این لکری کی عال یہ بیٹا این کج رائی اور جوانی کے قصے دہرایا کرتا ہے

علل سے اٹھ کر جب گرمی آتا ہے بیٹی پر قد عن رکھتا ہے نے ذمانے کی اولاد اب دیسی سسی رہ گئ بدکاری پڑھتی جاتی ہے جو دن بیت گئے کتنے اتھے تھے !

مركد كے نيچ بيفو يا سول چراه جاؤ بعینے لانے سے باز نس آئی کے موت سے ہم نے ایک تعاون کردکھا ہے سرکوں یے جراح ایک میت جاتی ہے یں مظرمی کیا ہوتا ہے نظر کمال جاتی ہے سائے جو کھے ہے رنگوں آوازوں چروں کا میلاہ ! كركل الركروه بلكمن يرجا بيمي وليل مي توتے نے بے دے دکے بي گلدم جو پکڑی تھی کل بے چاری مرگن نرکے بلے می کتی کلیل آئی ہی محولوں کی خوشبوے کیا کیا یاد آتا ہے يہ جب كا تصد ب سركوں يونى نى بكل آئى تمى اور محج سين مي دل بونے كا احساس بواتھا عيے ك دن بم نے لئے كى شلواري سلواتى تص اور سوبوں کازردہ بمسلت میں مجوایا تھا ب نیج بیمک س بیٹے تے

میں اوپر کے کرے میں بیٹا کوئی ہے نینب کے گرمی بھولوں کے گجے بھینک رہاتھا کل نینب کا گرمیام ہورہا ہے مرکاری تحویل میں تھا اک مدت ہے !

شاييت جركاموم آسيا بوں کے گرنے کی آواز مسلس آتی ہے چیک کا فیکہ بماری کو روکے رکھتا ہے صنبط توليد اسقاط وغيره انسانی آبادی کو پڑھنے سے روکس کے بندر نے جب سے دو ٹانگوں یر چلنا سکھا اس کے ذہن نے حرکت می آنا سکھا ہے ہوں کے گرنے کی آواز مسلس آتی ہے سركول ير دوزے چرے لئے بى موت سے ہم نے ایک تعاون کر رکھا ہے یں مظری نظر کمال جاتی ہے محولوں کی خوشبوے کیا یا یاد آتا ہے ع کس میں جس دن چول بڑے سرتے تھے خونی دروازے یر شزادوں کی بھانسی کااعلان ہوا تھا يه دنيالح لح جيت ب دل کی گلیال ویسی بی آباد شاد بی سب دن تو کالے یوالے بعد میں

بوسب لحوں کو

اپ پنکھوں میں موند کے آنکھوں سے او بھل ہو جاتے ہیں

چاروں جانب رنگ رنگ کے جھنڈے اڑتے ہیں

سب کی جیبوں میں انسانوں کے دکھ درد کا درباں

خوشیوں کانسی بندھا پڑا ہے

لیکن ایسا کیوں ہے

جب نسی کھاتا ہے

جب نسی کھاتا ہے

1857 جاتا ہے

## داسنه سنين كامسافر

کان سا شین ہے النہ ہے صاحب جی آپ کو اڑنا ہے جی سی سی لین داسد تو تما بي وه میرے ساتھ قیمر تمی یہ بڑی بڑی انکمیں اک تلاش می کمونی دات بحر نسي سوتي جب می اس کو سپخانے اس اجاد بست مي ات کے کے تا س نے ان ے پر بوجا آپ متقل شاید اات مي رہے بي بی بیاں یہ کچ میری سوت کی دکانیں بی کی طعام فانے بی

ربا وه شخص بولتا کھ زمن داری 2 میرے باپ دادا کھ مکان چھوڑے تے ان کو چے کر میں نے كاروباد كحولا 4 اس هير بتي ي کون آکے دیتا تحا اب یی بتی لين بيتي ۽ دل 4 فيمتي زميول 5 اتنی یرم گس صاحب جے خواب کی باتیں اک زمن بی کیا ہے کانے پنے کی چیزں مينے ک چين بھاؤ دس گئے ہیں اب يون ريا وه تدر گرانی U گئی اگ لگ بس

می نے ویک کر ہوجا أسمال محل تھا اک سیّوں کی بتی می آسان بی نس صاحب اب محل کمال ہوگا بنی ہا ہے کہ کر وہ یرے ذہن یں اس ک بات ہے ہے گونجی اب کل کمال ہوگا اس دياد سي شايد قير اب سس ربتي وه یژی یژی آنکس اب نه دیکه یافل گا ملک کا یہ بوارا ہے گیا کیاں اس کو دیوری کا سالا اور بماری سرگوشی 九十五三年 火 は 以至之 か اں نے کچ کا تھا چر ے رقم کیل وہ ب درد کی گراں جانی

میری خطه و فشانی اس کی جلوہ ساانی ے رقم کیاں وہ اب کرب نیت ب میر گفگو کا وحب میرا اس كا باتد باتعول مي ہے کے جب می کتا تھا اب چراد تو جانول رسم بے وفاتی کو ستر انوں اں کو لے کے باہوں می عک کے ان کے چرے ی · 时 15 美感 بولو کیے نکلوگ یری وسری ے تم مرے اس قنس سے تم

ريل چلنے لگتی ہے راہ کے درختوں کی جاوں وصلے لگتی ہے 九五年 五日 اور سری گرال گوشی دبورجی کا ساتا اور بماری سرگوشی ے رقم کیل وہ ب لينا گيت دبرايا اج م نے لیا دل خون کی ہوا دیکھا

ك ك يوا يايا

WE STREET

تحليل

میں ال اب می کے دھیر کے نیے سوتی ہے اس کے عطے اس کی باتیں جب وہ زندہ تھی۔ کتنا یوم کرتی تھس مری دوشن طبعی - اس کی جالت م دونوں کے بین اک دیوار تھی جیے رات كو خوشبوكا جونكاتے \_ ذكر يد كرنا پروں کی سواری جاتی ہے دن م بگولوں کی زد می مت آنا ملے كاار بوجانا ب بارش یانی می گرے باہر جانا تو ج کس رہنا بحلی کر بدتی ہے تو سلوئی کا بیا ہے جب تومیرے پیٹ می تھا می نے اک سینا دیکھا تھا گود میں اپن سانب لئے بیٹی ہوں۔ تیری عریدی لمبی ہے لوگ محبت کرکے بی تج سے دارتے دیں گے مری ال اب دھروں من می کے نیے سوتی ی سانپ سے میں بے مد فائف ہوں ال کی باتوں سے گھراکر میں نے اپنا سادا زہر اگل ڈالا ہے لین جب سے سب کو مطوم ہوا ہے میرے اندر کوئی زہر نسی اكر لوك مح احق كية بن

#### كمال تك \_\_\_

برنی داہ ہے میں بھی تا بول
ا مری صح سفر شام حیات
قوم اساتھ کہ اللہ کہ دے گ
کیا تھم والے گاک موٹے کچے گام کے بعد
اور میں شام و سح جیے بیں گردش میں یونی
سرگرانی بھی دبی چلارہوں گا پھر بھی
اے مری داہ نجات و ظلمات
قوم اساتھ کہ کی کے دے گ

عظمت میج اندهیروں نے نگل لی ہے گر قصر امید میں پھیلا ہے اجالا پھر بھی چاند گرناگیا افکار کا طالات زبول دہر لمحل گرواسکے ہے گر فود کا بالہ پھر بھی کون سے موڈ پہ چوڈ ہے گی مجو کچے تو بتا اسے مری گری جذبات کمال تک جاقل میں تیرے ساتھ کمال تک جاقل تو مراساتھ کمال تک جاقل تو مراساتھ کمال تک جاقل

#### كربلا

ست سے لوگ تے اب جن کے بنام یاد سی بو ياد ۽ تو برے ي ک کمن چاقل بولیل سے پا فرش کوتلوں کی صدا جو یاد ہے تو کوئی اونگھتا ہوا گاؤں ست سی اتھی سادوں کو بازوں میں لئے جو ياد ۽ تو کئ شر جد واويلا چنیل مصروف کارخانوں کی بلا کی طرح دحوال دات دن سے لیا 195 بحروں کے بچتے کی صورت سے مکانوں ک ہر ایک کے کا حاصل ہے ایک چھتاوا ست ے لوگ تے اب جن کا ساتھ یاد نسی كري جو بات تو كانوں من شد لهل جلت چې ربي تو سر کوساد کا مظر تحت روال پر حیات ی رقصال در دیکھیں بڑے اعتبار کا منظر گل مرق و جلوه رامش و رنگ تمام فعل تمام صحن کچن میں بدا کا منطر بم ان کو کونسی مثل ہے دہ میں چھوڑ آنے بت ے دطا تے کے پاماد کے بودے تو یاد س ا س کو تور اے یڑے عذاب کی راہوں سے ہو کے آتے ہی ج ياد ديماً جي كيا ايما طافظ تو شيان تما تشكي تمى وبل جل ے گذرے بی یہ دفت کربلا تو نسی

## ا پانج گاڑی کاآدی

کچ الیے بی جوزندگی کوروسال سے ناپتے بی گوشت سے ساگ سے دال سے ناپتے بی خطو فال سے گیووں کی ممک چال سے ناپتے بی صعوبت سے جنجال سے ناپتے بی یالپ اعمال سے ناپتے بی یالپ اعمال سے ناپتے بی

یہ لی جو گزدا مرے خون کی اس میں سرخی لی ہے مرے ہوسووں کا نمک اس کی ادت میں شامل ہوا ہے پسید ہے گرداب ساحل ہوا ہے یہ لاکاسفر لارہ گاکہ کچ اس کا حاصل ہوا ہے کہ جسی تھی مرسوں ہے ویسی ہی تھند دل ہے

میں کب سے ذمیں پر ذمیں کی طرح چل دہا ہوں

ید دیواند اندھاسٹر کب کمال جا کے چھوڈے گا مجھ کو

میں اس ذندگی کی ست می سادی غذا کی طرح کھا چکا ہوں

مین اور اور کر پیرین کی طرح چھاڑ دی ہیں

میں دیشم کا کیڑا ہوں کو یہ میں چھپ جاتا ہوں ڈار کے مارے

اس کو یہ کو کھاتا رہتا ہوں اور کاٹ کر اس سے آتا ہوں باہر

اور اپنے جینے کامقصد سبب جاتا چاہتا ہوں

مراحل فداکی دھنا ڈھوٹڈ تا چردہا ہے

مراجم اذات کی جیتو میں لگا ہے

مراجم اذات کی جیتو میں لگا ہے

نردگاہ شام و سحر پر کمیں ایک دن میں اگا تھا

نراجس ایمان ایھان کوئی

ند احساس ایمان ایھان کوئی

د دنیا میں شامل نہ خود اپنی بھیان کوئی

كين اور جمم تواب اور جنت يكول ہے كہ بے مزد كي بى سي ل سكا ہے دى س يك كا اساطیر فربال رواؤں کے احکام اور صوفیاک کراست کے قصے چیرک دلوزیوں کے مظاہر الم بند بي سب انیں ہم نے تعوید کی طرح اپنے گوں می حائل کیا ہے اسس م د ته خانوں کی کو تحری میں مقفل کیا ہے جال لا مراتے بی ان کی دد لے کے چلتے بی اگے مر راستول كاتعين سي ب ! مي بكرا بوا أدى بول مرى دبنى بماديوں كاسببيددي ب می اس دن سے درتابوں جب مف ساری پلمل کر اے فرق کردے! نے اسمانی حوادث صغري بدل دي ياآدى اي اعمل سے خود اے اک کمانی بنادے! زمي شوره پشول کي الجگه بن گئے ۔ فدا ایک ب بیل تو واوین می صاف لکھابوا ب مرزير واوس بي چوني چوني ست تختيل بي طی مرف می جن کے بت اموں کا پند دے دے ہی جويه تخليل اين كردان مي الكلت زناريين بوئ كوئى لمبتح تملي این گردسترکے دصو کے میں اینے بلے جارے میں زعون کی شاخ تلی کے ہے ہوا می اڑے جارے میں چيونول كى قطاري قرن در قرن مخلف على دريج دابول سے گزرى على جارى بي

سينكرول سركے دھربت داستوں مي پڑے ہي ہون ہورہ ہي ہوں ہوں ہوں ہی مستول كي صدا گي كے مشتول كي صدا آگ مي جانے والى ساگرى كى بت تيز ہو ہر طرف جميل كر بس كى ہ ہوا مي اور واوين كى قد مي جو فدا ہے اور واوين كى قد مي جو فدا ہے ہوتا ہا ہے ہوتا ہا ہے ہوتا ہا ہے ہوتا ہا ہے ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہوتا ہا ہ

ہم مجی کیوں نے فداکی طرح یونمی چپ سادھ لیں
پیر بودوں کی اعد جینے دہیں
وہ دھائی ہو بارود کی ہو میں بس کر
مجھنی ہوئی ذیر عرش دیں چردہی ہیں
انس بھول جائیں
زندگی کو فداکی حطا جان کر ذہن اؤٹ کر لیں
یاوہ گوئی میں یا ذہنی جریان میں خود کو مصروف کر لیں
ان میں مل جائیں جو زندگی کو
کوشت سے ساگ سے دال سے تاہتے ہیں
مدوسال سے ناہتے ہیں
اپناہی خون بینے گئے ہیں
جوال دامانیاں خم سے سینے گئے ہیں
چاک دامانیاں خم سے سینے گئے ہیں
چاک دامانیاں خم سے سینے گئے ہیں

#### توازن

j لكاد گ داد ب تلاقى معانی ک شافی

کوئی نام دے ہی لی بھلگت خیل کو جموٹے انعل کو درد کو وصل کو ممار کے کیا کمی یہ کسی رقم رہے کیا کمی دلق نیست پر بست فوان کے نشان ہیں فوات کو نشان ہیں کو نشان ہیں کو کا تھا یا ہوئے کوان مہربان ہیں کوان دھمن دفا کو پیتہ نسیں چلا ا

### دامراج بجنورس

چوڑ دی راہ شام کی خاطر رات الوان خاص مي لي ناہے گ اس قلام کی فاطر یو جوا و جوس کا بنده مح انظام ک ناظ ضع کا چیداد ہے بھر رفاہ عوام کی خاطر کے کھی گے کہ کہ بہت ہو کے نکلس کے زر کی خواہش می دام کی خاطر جھوٹ کے جوٹری کے جوٹری کے خواب کار اس نظام کی خاطر خواب کار اس نظام کی خاطر و ہو او کا کے لئے اور بھلنے دوام کی خاطر خاک جھانیں گے کو بکو پھر کے اور ہم جیے بے بعنامت مرت و جاہ و نام کی خاط اور ہم ہیں موت و نام ل اک پی چرہ ہم ننس کے لئے خواش بے مالا خواش کے مید میں ہیں اول خالا رام کے مید میں ہیں اول زندہ کائے ہیں کوئی سزا جیسے زندگ ہے کوئی بلا جیسے اندگی ہے میں اول م کے خاتے میں درے بے مدگار و یار بے دساز سخت بی دائش کے کندوں سے

و دیوار توژتی آواز بجنور کے گل کوچ ي کيا ہے داد گولیں کالیں ہے یہ نے نصا محتب بن گیا ہے سانی ساز ہ ایک ہر جانب دازدادی جونکا ہوا کا ہے خاز سلب ہوکش سادی کانون کا یا بواز ک کے دو اخت ہوگیا ہیے کسے ہوچیں کرکیا ہے اس کا جواز کا ایک طن سین ہے ليا جو تيري عم دداد صرف دوست نواز و عک تے ج کری تام بی گل و آز عورتوں چوٹے چوٹے بحول پ ير كوني باز كا ياني ياك يوز رشوں موں کے کس کا ہراز شظ ہے کہ ان اسیوں کو اک عقیت سے صدق دل کے ساتھ شده یانی س خرق کر جائیں

O BANTER KINDS

#### زمستال سردمسرى كا

كسي اك كلف باقى ره كياب جے میں دیکھ سکتا ہوں فقط میں کے آواز دو کے رنگ پراہن تصور میں ست جلوہ گری کرتا ہے لیکن وہ قدوقات تكلم كاكرشر ساتو اوجمل ب نگابول س كس اك كلو باقى ره كياجس كامداوايي سي كوتى براس کے اٹھالائیں وہ جنت سی محیل میں جن سازی کریں لفظوں کے گل بوٹے کھلائیں اس کے دامن کو کچ اس اندازے مینی وہ تحما ارکر بنس دے كسي أك كماة باتى ره كياجس كا ماواب كررتى رات كى چاندى بلحان دى ير كاد مرف من ي ديك سكا مول فقط من ست اڑتے ہوئے ریکوں کی جھین چلن چادر سے مرے ہونوں سے لیٹ ناطلب بوسوں کی شیری وہ سب اتید خانوں میں مجی تصویرے چرے مرک فلم کے پردے پر بام عیش کے سال وه سادے ہم نوالہ ہم پیالہ بوسف تانی دل درد اشالے کر جو اس دنیا میں اے تھے مری یادوں کے الم می بی ان کی دعندلی تصویری شكست و كاميانى كے مناظر خده پيشاني شابی گالوں پر موتی کی الایل او لی بنتی وفا کی داستال رسوانی کے تص يركس كس كى بنى مركوشيل باتي بي سب پچانا مول مي مل کسی اشنانی سے پکڑنا ہوں کلائی کو وہ کسی داربائی سے چڑا لیتی ہے باتھ اپنا وہ سنہ کاؤائلۃ باتوں کی گری دات کا جادو ہے جاتی ہے میری کشتی عمر دواں کیے حواس خسر سو سامری میں وقت کی گم بی فسانہ تھا جہاں جیے حقیقت تھی گماں جیے فسانہ تھا جہاں جیے حقیقت تھی گماں جیے ہیں دیکھ سکتا ہوں فقط میں جے جاتی ہے میری کشتی عمر دواں ایستہ ایستہ خیال و خواب ہوتا جادیا ہے یہ جہاں ایستہ ایستہ خیال و خواب ہوتا جادیا ہے یہ جہاں ایستہ ایستہ خیال و خواب ہوتا جادیا ہے یہ جہاں ایستہ ایستہ خیال و خواب ہوتا جادیا ہے یہ جہاں ایستہ ایستہ

#### ذكر مغفور

الله جب آئے گی احمال کے دروائے کوئی اواز نس دے گا اہل فانہ کی سامیلی ہے اور پلورے کے بید فلام كافظ بازو جب یہ دیکمیں گے کہ تدبیر ہوتی ہے ناکام چوڑ جائی کے اے دردے لاتے کے لئے لوگ می کو اٹھا کر کس باہر گر ہے كے جب جائي كے كا جانے كا ہر وكرام جمائلتی اللمی نظر اس کی دروازوں می ره جلت گا آوازول س کی آتر سی رہ جانے کا آوازوں میں بحر کمبی وقت شانا ہوا ایتے کا دہاں اور دیمے گاک سب باغ کے گلے بی تے وم ے کول نے آگے باتنے می سارے پیرول یہ نے چول نی پتیل اگ آئی بن اور پیزوں پر پھرکتے ہوئے خوش رنگ ہے ارائے پرتے ہی بر اک شاخ پر چلس کرتے 

# تشخيص

مجے یہ کون سے دارالفغا میں کلتے ہو

یباں تو ہیر ہے اک زر گزیرہ لوگوں کی

جو لینے زم کے مرم کی جبتجو میں ہی

علاج اس کا تو ممکن نہیں زمیں یہ ابجی

یہ زر گزیرگی ایسا مرض ہے جس کے سبب

ست سے اور مرض جسم میں ابجرتے ہی

ہر ایک موڑ یہ راہوں میں گئے جان بلب

بر ایک موڑ یہ راہوں میں گئے جان بلب

بر گزیرہ ہوں میں لے چلو یباں سے تھے

مرا مرض نہیں بچانا یباں کوئی

## نظم نمبر2

کون بدآ ہے جب و روز کا آنا بانا
کون دوڑانا ہے دن رات کو آگے بیچے
کون دیا ہے توانائی کہ ہر برگ فجر
ہیں بھیرت ہی کو رونا رہا کم بینوں نے
بیعد نور بنا ڈالمی اندھیری راتیں
می ای وہم میں بیٹھا رہا قاتل سارے
کوئی آئے گئے ہے تادیدہ تماشا لے کر
میں نے سوجا تھاکہ آلام سے فرصت ہولے
جین سے بیٹھوں گا اور جائزہ لوں گا اپنا
ذہن ہے مہری ایام سے خافل ہو کر
جائی آنگھوں کو دکھلائے گاکوئی سینا
اب کرکچ بھی نسیں صرف یہ احساس کہ میں
ایسا ناداں تھا جروساکیا ہر کے یہ

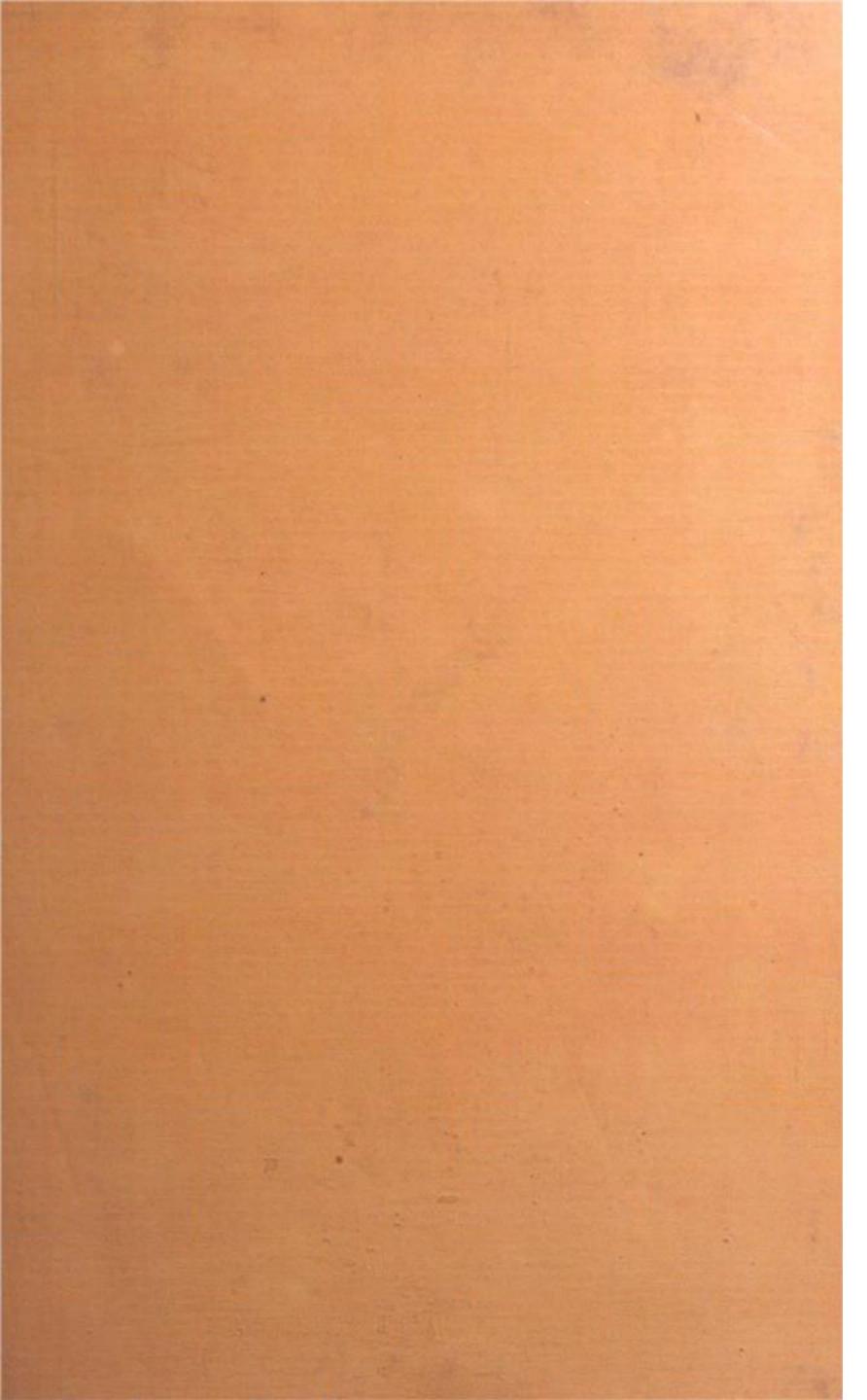